



لوح در بار حضرت شاه فضل رحمن منج مرادآ بادی بیست



اوح مزارمولاناشادرهت القدميان يهيية (برت بابا)



الوح مزار مولانا شاد فعت الله ميال جيئة (جيوث إلا)



سُوانِح نگارِ مولاناتناه افضال حمل بی سرگنج مُراد آبادی تائید مُون جو لیمیاں مُون ۱۲۲۲ در ۱۲۲۱

> پيش لفظ الحسن رضا إلحسن

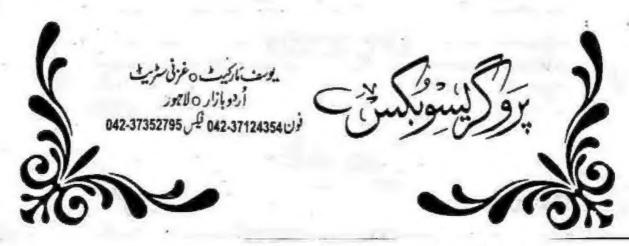



<u>سُوانح نگار</u> مولاناشاه افضال حملی جوببرگنج مُراد آبادی تثیر مُن بعد ایمیاں رشان ۱۲۲۰ میران ۱۹۱۶

> باراول متمبر2021ء پرنٹرز آر،آر پرنٹرز، لاہور ناشر چوہدری غلام رسول میاں جوادرسول میال شنرادرسول قیت =/ رویے

لمسلمبكربو

ران 0323-8836776 042-37112941 0323-8836776

ملت پېلې کیشنز

في اسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat\_publication@yahoo.com

دوگان نمبر 5- مكسنشر نيواردو باز ارلامور 646464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

مانشيك يبلى كيشنز

#### Social Media

- www.progressivebooks.com.pk Progressive books Progressivebooks-
- O progfessivebooks opprogressivebooks progressivebooks01@gmail.com
- O 0 0322-9455312 / 0321-4146464 / 0323-8836776







# كلمات خير

تیرهویں صدی کے مشہور زبانہ عالم دین ، بزرگ ، صوفی ، درولیش حضرت مولا ناشا وفضل رہمٰن کینے مرادآ بادی
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دینی دروحانی فد مات سے امت مسلمہ کوفیض یاب کیا ، یامت پرآپ کا بہت بڑا احسان ہے ،
اس کو ہر خاص وعام نے سمجھا ، پر کھا اور محسوں کیا ۔ بس یوں کہہ لیجے کہ آپ کا وجو دِ مسعود اللہ کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی تھا۔ آپ کے ارادت مندول کی فہرست بزی طویل ہے ، جس میں جیدعلا ہے کرام اور عارفین تن کے
اسا ہے گرامی بھی شامل ہیں۔ درس و تدرلیس آپ کا معمول اور مشغلہ تھا ، آپ کی ذات ا تباع سنت اور شریعت کی
اٹسلاار کی کا مملی موٹر تھی ، ذرا سا بھی سنت سے انح اف آپ کو بے حد تا لیند تھا۔ ولایت کے بارے میں فرمایا:
"المبار اس کا مملی موٹر تھی ، ذرا سا بھی سنت سے انح اف آپ کو بے حد تا لیند تھا۔ ولایت کے بارے میں فرمایا:
"درووشریف کی برکت سے یایا۔"

عزیزی رضاء الحن صاحب جوخود ایک علمی اور تحقیقی ادارے کے منتظم ہیں نے سوے عقیدت خاندانی کتابوں''افضال رہمانی''اور' رحمت و نعمت''کو یک جاکر کے''احوال وآ ثار مولا نا شاہ فضل رحمٰن سنخ مرادآ بادی'' کے نام سے شاکع کرنے کاعزم کیا ہے۔ یہ کتابیں اس ترتیب انداز میں پہلی مرتبہ منظر عام پرآ رہی ہیں۔ یقینا یہ کتاب الل علم کے لیے اور روحانیت کے دل دادہ حضرات کی معلومات میں گراں قدراضا فہ کا باعث ہوگی۔ اس کی اشاعت سے مجھے بے حد خوش ہے کہ بین الاقوامی منظر نامے پرلوگ اس با کمال ہتی سے متعارف و روشناس ہوسکیں گے۔

میری دعا کمیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کے اس سفر میں آ سانی فرمائے ،اوراس اشاعت کو قبول ومقبول فرمائے۔ آمین!

عادم شاه معروف الرحمٰن عرف معروف میال سجادهٔ شیس خانقاهٔ فضل رحمٰن شخ مرادآ بادشریف، أنا وَ، بوپی کار تمبر ۲۰۲۰ء

# پیش از کتاب

علمی دنیامیں ہر دور'ہر زمانہ'ہر خط'ہر علاقہ میں بعض شخصیات مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اسی طرح کچھ ذوات مختلف مسالک ومشارب ہے جڑی علمی روایتوں کا سنگم ہوتی ہیں، یہ ستیاں جہانِ علم وفضل میں ، قران السعد مین سعادۃ الدارین مطلع القرین مجمع البحرین صدائے بلتین سیدالطائفتین ، جامع الطریقین ، نجیب الطرفین کی مانند ہوتی ہیں۔

دارالاسلام کے سلسلۂ اسلاف شناسی میں ایک عظیم الثان منصوب سے ہے کہ (بلاقید زمان ومکان خصوصاً) ہندستان کی ایسی شخصیات کومتعارف کروایا جائے ،اوران کے آٹار علمیہ سے قوم وملت کوروشناس کرایا جائے ،ایسے مردانِ با خدا کے احوال و آٹاراورمقامات ومعارف کوزندہ کرنا ہماری اقلین ادارتی ترجیح قراریائی ہے۔

مناسب ہے کہ یہاں بعض ہندی متاخرین اکابر کے چندایک نام دے دیے جائیں، تا کہ اس سے کام کرنے والے حضرات فائدہ اُٹھا تکیں ،اوریہ فکرعام ہوسکے۔منصہ:

- خضرت شاه دلی الله محدث د بلوی شاه عبدالعزیز محدث د بلوی ، اوران کا خانواده
  - علامة فضل حق خيراً بادى ،ان كاخا تدان اور تلاغه ه
  - حضرت مولا نامحرعلی مکھٹری ،اوران کے فیض یافتگان
  - مولاناعبدالحي فرنگي محلى مولاناعبدالباري فرنگي محلى ،اورجمله علما \_فرنگي محل
    - مولاناارشاد سین رام پوری، ودیگرعلاے رام پور
      - مضرت حاجی إمداد الله مهاجر مکی ،اوران کے خلفا
    - مولا نارحت الله كيرانوى ، اور مدرسه صولتيه كے مدرسين
      - علما عديده)
      - حضرت علامه عبدالعزيزير باروي
    - مولانااحرعلى سبارن بورى مولانافيض الحن سبارن بورى
      - مولا ناانوارالله فاروقی حیدرآبادی
      - مولا تا احمد الدین گھا تگوی ، اور علما ہے سیال شریف

5

# اخوال وآ ثارمولا ناشا فضل رحن مخ مرادآ بإدى

- علامة البندمولا نامعين الدين اجميري
  - حضرت خواجه محرعمر بير بلوي
  - پروفیسرمولا نااصغرعلی روحی
    - علامه سيدعبدالدائم جلالي
  - حضرت مولانا الوالحن زيدفاروقي

حضرت مولا نافضل رحمٰن سمنح مرادآ بادی بھی اُن متفق علیہ شخصیات میں ہے ہیں جن ہے ہندستان میں اہل سنت کے دو بڑے گروہوں کے نمائندہ حضرات نے استفادہ واستفاضہ کیا ہے، اور آپ کے خلفاومریدین میں بھی بڑی قد آ ورہستیاں موجود ہیں۔

لیعنی بیالیی شخصیات ہیں جن کے ' جملہ حقوق'' کسی ایک مسلک یا فرقہ کے نام مخصوص نہیں ہیں ، اٹھیں عہد ماقبل النفریق یا اہل السند کے جامعی تناظر ہیں دیکھنا ضروری ہے۔

ہندستان کی پیجیلی صد ڈیڑھ صد سالہ تاریخ کا جائزہ لیں تو ندہجی انتظار اور فرقہ واریت کے ماحول میں ایسے حضرات اتحاد بین اسلمین کا ستعارہ نظر آتے ہیں، تاریک راتوں میں منارہ نور کی ما نندد کھتے ہیں، اگر ہم افتراتِ مصرات اتحاد بین اسلمین کا ستعارہ نظر آتے ہیں، تاریک راتوں میں منارہ نور کی ما نندد کھتے ہیں، اگر ہم افتراتِ امت کے خاتمہ کے لیے بنجیرہ اور مخلص ہیں تو ایسی ذوات ستودہ صفات کا جرچا کرتا ہمارا ملی واجتما می فریف ہے۔ اس فرض کفا یہ کواد اگر نے کے لیے ہی وار الاسلام نے حضرت اولیس زماں تنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کی سوائح منظر عام برلانے کا عزم کیا۔

ياكستان مين آثار فضل رحماني كي اشاعت ودريافت

حضرت مولا نافضل رحمٰن بنج مرادا آبادی کے تذکرہ پر مشمل مولا ناسیّد ابوالحن علی ندوی کی کتاب پاک وہند میں عام دست یاب ہونے کی وجہ ہے اکثریت کے لیے شناسائی کا باعث بنی۔ جموی تذکروں یا انفرادی سوائح میں عام دست یاب ہونے کی وجہ ہے اکثریت کے لیے شناسائی کا باعث بنی۔ جموی تذکروں یا انفرادی سوائح میں اگر اس سے کا حقد آشنائی ہرگز نہیں ہو عمق ، للبذا چارونا چار اس ایک ایک تذکرہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، پھی وصی ارشاد رحمانی وفضل پر دانی ' وارالا خلاص ، لا ہور سے علامہ شہراد مجددی نے شائع کی تھی ، اس سے چندسال پہلے'' انعامات رحمٰن' بھی لا ہور ہے جھی تھی ، مگر یہ صرف مخصوص حلقوں میں ہی گردش کرتی رہیں، عام قار کمن کی دست رس سے باہر تھیں، غالبا اس کے علاوہ کوئی بھی تعارفی کتاب یا مجموعہ ملفوظات مطبوع نہیں تھا، کرا چی کے حلقہ فضل رحمانی سے ایک آ دھ کتاب چھینے کی اطلاع موصول ہوئی تھی ، لیکن ہا وجود تلاش کے حاصل نہیں ہوگی۔ چناں چدراقم نے حضرت کے احوال و آ خار کو پاکستان موصول ہوئی تھی ، لیکن ہا وجود تلاش کے حاصل نہیں ہوگی۔ چناں چدراقم نے حضرت کے احوال و آ خار کو پاکستان کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بحراللہ غیرمتوقع کا م یا بی حاصل ہوئی ، ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بحراللہ غیرمتوقع کا م یا بی حاصل ہوئی ، ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بحراللہ غیرمتوقع کا م یا بی حاصل ہوئی ، ان تمام کتب کے کتب خانوں سے دریافت کرنا شروع کیا، چندسال میں بحراللہ غیرمتوقع کا م یا بی حاصل ہوئی ، ان تمام کتب کے کتب خانوں ہوئی تعارف کو سے اس کا سے بھرانگا ہوئی ، ان تمام کتب کے کتب خانوں کی مقال دو تمان کیا ہوئی ، ان تمام کتب کا تعارف کو کا کھرانگ غیر می خورت کی مقال کو بھرانگ کے سے اس کی میں کرنا شروع کیا ، چندسال میں بحرانگ خورت کی کتب کی کتب خانوں کی کتب خانوں کی کتب کو کو کی کتب کو کتب کو کو کتب کی کتب کو کو کتاب کرنا شروع کیا ، کتاب کی کتب کو کتاب کی کتب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتب کو کتاب کرنا کے کتب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کرنا کر کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کرنا کر کتاب کو کتاب کرتا کر کتاب کرنا کرنا کر کتاب کرنا کر کتاب کرنا کر ک

آغاز میں جب مواد کا حوال و جمع آوری کا کام شروع کیا تو اندازہ نہیں تھا کہ مولانا کے معارف پرا تناوسیع موادمیسرآئے گا، چنال چہ جب اکثر آخد زیردست آگے اوران کور تیب دیا گیا تو ایک موسوعاتی طرز کاو تیع خاکہ مرتب ہوگیا، جس کا احاطہ متعدد جلدوں اور ہزاروں صفحات پر بھٹی تھا۔ ظاہر ہے کہ دسائل واسباب کی عدم دست یا بی کے سبب اے ملتوی کرنا پڑا، اور تر جیحا ایک مستقل سوائح کی اشاعت پر تمام تر توجہ کومرکوز کر دیا۔ اب یہ مسئلہ سائے آیا کہ حضرت کے اولین سوائح نگاروں کے ساتھ بچھے واقعات کے خلاف چھائق بیانات ہے آپ کے اساطین خانوادہ اور مریدین کا غیر معمولی اور اصولی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی رعایت از حدلا زم تھی، بالآخریہ اساطین خانوادہ اور مریدین کا غیر معمولی اور اصولی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی رعایت از حدلا زم تھی، بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ زوائد سے صرف نظر کر کے سردست غیر متنازعہ خاندانی روایات اور ماخذ کا اعتبار کرتے ہوئے ایک فیصلہ ہوا کہ زوائد سے صرف نظر کر کے سردست غیر متنازعہ خاندانی روایات اور ماخذ کا اعتبار کرتے ہوئے ایک کی مؤلفات پرنظرا متخاب پڑی۔

''افضال رحمانی''اور''رحمت ونعمت'' کے انتخاب کی وجہ

بنیادی طور پرشاه افضال رحمٰن نے اپنے اکابر خانوادہ پرتین کتابیں تالیف کیں، جن میں دو'' افضال رحمانی'' اور''رحت ونعت''اس مجموعه میں شامل ہیں، تیسری کتاب ''کسوٹی'' آپ نے لکھی، جوبعض واقعات کی تر دید پر مشتل ہے۔ یہ جملہ کتب خانوادہ وسجادگان فضل رحمانی اور وابستگان گنج مراد آباد کا متفقہ سوانحی و تاریخی ماخذ اورا فکار وتعلیمات کا مصدقہ حوالہ ہیں۔صاحب البیت ادرای بما فیہ کے مصداق ای کومتندومعتر مانا گیا ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ صاحب سوانح اور صاحب تالیف کے مابین کہیں انقطاع نہیں ہے۔حضرت فضل رحمٰن کے خلف ا كبراور جانشين مولا نا احمد ميال ،اورآپ كے صاحب زادے اور مندنثيں مولا نارحمت الله مياں ہے مصنف تك سجى حضرات يك زبان وہم خيال نظر آتے ہيں، گويار دوقبول روايات ميں مصنف كى شہادتيں سندمتصل كا درجه رکھتی ہیں، پھرمولا ناسیّدابوسعیدرحمانی،نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن خان شروانی، تحکیم نیاز احد فیض آبادی، مولانا سید محد علی مونگیری جیسے اجلہ خلفا ومریدان باصفا بھی اٹھی کے ہم نواہیں۔ دیگرسوانخ ومجموعہ بانے ملفوظات کومتناز عدامور کے ماسوا قبول کیا جاسکتا ہے، یا دلیل فائق کود یکھا جائے گا۔ جہاں تک "کسوٹی" کامعاملہ ہے تو وہ کوئی سوانحی ماخذ نہیں ہے، البتہ متعلقات سوائے یا تنقید و تحقیق کے زمرہ میں آتی ہے، لہذا اس مجموعہ کوہم نے با قاعدہ تذکرہ تک ہی محدودر کھاہے، باتی تحریرات کو کسی آئندہ مجموعہ میں شامل کرنے کے لیے محفوظ کرلیا ہے۔ تذكرے كا اسلوب زيادہ ترعلمي ہے، دروس قرآن وحديث اور ان ميں آنے والے علمي نكات كو بيش تر روایات میں بیان کیا گیا ہے، نیزعرفانی وذوتی معارف کا جابہ جا تذکرہ ہے۔ کرامات کا تذکرہ ہے، مگر پُراز کرامات وخوار تنہیں۔ ہر کتاب کی طرح اس سوانح میں بھی تنقید کی خاصی گنجائش موجود ہے، بالخصوص سنین کی تھیج وغيره مين، جب كه مصنف في " رحمت ونعمت " ص ٣٣٥ (طبع بندا) مين اس طرف بدايت بهي كي ہے۔ كوك 7

واقعات باسند ہیں، مگر روایت کے ساتھ درایت پر بھی اصول جرح وتعدیل ادر توانین نقد ونظر کی رو سے معقول بحث ہو سکتی ہے۔ ای طرح غیر نبی کے لیے متقلاً سلام کارواج اہل سنت کے ہال نہیں ہے، علانے اسے شعا در فض قرار دیا ہے، البتہ ہم نے اسے اصل کے مطابق برقرار رکھا ہے۔ یوں ، ی نواب صدیق حسن بھو پالی کے تو بہنا مہ پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں، کیوں کہ تاریخی شہادتوں کی روشن میں یہ بالکل ایک دفتر چیستان ہے، سیروسوائے کے مختقین تاریخی اصولوں کی روسے اس معمہ کو حل کرسکتے ہیں۔ پھر دوران مطالعہ تحقیقی ذوق رکھنے والے حضرات حواثی و تعلیقات کی ضرورت بھی محسوس کریں گے۔ "درحمت و نعمت " میں متفرق تحریرات کے باعث تکرار کا مسئلہ علی تھا، اب دونوں کت کوجع کردیے سے نبتازیادہ ہوگیا ہے۔

لوف: "افضال رحمانی" كے سرورق بر" حصداول" مرقوم ب،جب كه ترى صفحه پربينوث درج ب: "اگرزندگی نے وفا کی توان شاءاللہ جلد ای ہم جلد ٹانی بھی مستر شدین فضل رحمانی کے ہدیے نظر كریں گے۔ وآخر دعواناان الحمد للدرت العالمين -" (ص١٣١)

مگر دوسراحصہ چھیائی نہیں، نہ لکھا گیا،''رحمت و نعت''کے دیباچہ میں مصنف نے بیتوضیح کی ہے کہ بدوجوہ جلد دوم کا ارادہ ملتوی کرکے بقیہ کو ائف زندگی کو اس کا حصہ بنا دیا، نیز خانواد و فضل رحمانی کے حالات کو بھی شامل کرلیا گیا، اور''رحمت و نعمت'' کے آخری تین ابواب کو ضمیمہ''افضال رحمانی'' کے نتخبات کے طور پر شامل کیا۔ یوں یہ دونوں تذکرے اپنی جگہ کمل بھی ہوئے، اور محض شاہ فضل رحمٰن شنج مراد آبادی تک محدود ندر ہے، بلکہ آپ کے خانوادہ کو بھی محیط ہوگئے۔ بدیں وجہ اس مجموعہ کا نام''احوال و آٹارمولا ناشاہ فضل رحمٰن شنج مراد آبادی و خانوادہ آگئ

مخضركوا كف مؤلف

حضرت مولانا شاہ افضال رخمٰن عرف بجو لے میاں گئے مراد آبادی کی بیدائش ۲۹ ذوالقعدہ ۱۳۳۳ھ ایم ۱۹۱۱ء میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مقامی علاسے حاصل کی۔ ندوۃ العلما سے تصیل علوم وفنون کی۔ فراغت کے بعدمولانا گل محمود پشاوری ثم رام پوری اورمولوی مقبول صاحب ہے ۲ سال گئے مراد آباد میں ہی پڑھا۔ آپ حضرت شاہ فضل رحمٰن کئے مراد آبادی (مولانا بابل) کے پڑ بوتے ، مولانا شاہ احمد میاں (دادامیاں) کے بوتے اورمولانا شاہ نعمت اللہ میاں (چھوٹے بابا) کے صاحب زاد سے تھے۔ بیعت مولانا شاہ رحمت اللہ میاں (بڑے بابا) سے کی ، اور ظلافت بھی حاصل کی۔ بروے بابا کے بعد وصال خانقاہ رحمانی کی سجادگی پر آپ می سال مندنشیں رہے۔ ۲۱ رسال کی عمر سے آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان پر بلوی ، محدث اعظم ہند سید محمد محدث کھوچھوی ، مولانا مفتی رفافت سین (بیٹنہ) آپ کا بڑا اگرام کرتے تھے۔ آپ کومفتی اعظم اور فقیہ الہند بھی کہا جا تا کہا جا آپ کھوچھوی ، مولانا مفتی رفافت سین (بیٹنہ) آپ کا بڑا اگرام کرتے تھے۔ آپ کومفتی اعظم اور فقیہ الہند بھی کہا جا تا ہے۔ آپ ایومشاعر تھے ، اور جو ہر خلص کرتے تھے۔ وصال کی جمادی الاخریٰ ۱۳۲۲ اگرت الرام کرتے تھے۔ آپ کومفتی اعظم اور فقیہ الہند بھی کہا جا تا ہے۔ آپ ایومشاعر تھے ، اور جو ہر خلص کرتے تھے۔ وصال کی جمادی الاخریٰ ۱۳۲۲ اگرت الرام کرتے تھے۔ آپ ایومشاعر تھے ، اور جو ہر خلص کرتے تھے۔ وصال کی جمادی الاخریٰ ۱۳۲۲ اگرت اگر میں ہوا۔

تصانیف میں افضال رحمانی ، رحمت ونعمت ، کسوٹی ، معروفات ، جو ہر عقیدت ، نعمۃ للعالمین ، شرع کی کہانی خور اس کی زبانی (ترغیم الوہا بیین ) ، نورونار ، ضیائے آفاق معروف ہیں۔

- يكواكف انثرنيث اورز باني ذرائع سے حاصل كرده إي-

اظهارتشكر

''افضال رحمانی''کا قدیم ایڈیشن کئی سال گزرے سب سے پہلے محترم مظہر فضل رحمانی صاحب نے بھیجا تھا، پھر حضرت غلام ربانی میاں نبیرہ مصنف (صدرانجمن فضل رحمٰن ٹرسٹ) نے ''رحمت ونعت' کے قدیم وجدید ایڈیشن بھوائے ،اور زبانی معلومات بردی فراخ دلی ہے فراہم کیں، پھرمظہرمیاں نے اسی سال دونوں کتب کے برقی کتابت شدہ نسخ بھی فراہم کردیے، اور اس سے بردھ کر حضرت شاہ معروف الرحمٰن عرف معروف میاں صاحب قبلہ (سجادہ نشیں خانقاہ رحمانیہ) جوان کے ماموں بھی ہیں' سے رابطہ وگفت گو کا اہتمام کیا، نیز اس ایڈیشن کے لیے کلمات خیر بھی کھواکردیے۔ یوں یہ سارافیضان گنج مراد آبادے برراہ راست پہنچتارہا ہے۔

ان کتب کے حصول میں جناب طارق لا ہوری، احسان الحق مبروی (میاں چنوں) اور صوفی محسن احمد صاحب (لا ہور) کا بھی حصہ شامل ہے۔

مولانا محمہ فاروق صابری (ٹنڈوآ دم) نے ''کتابیات فضل رحمانی' میں ہے اکثر نایاب کتابیں فراہم کیں، ڈاکٹر ضیاء الحق قمرصاحب (جامع فیتیہ ،اچھرہ) ناچیز کی ترغیب پر''من موہن کی باتیں' شائع کررہے ہیں، ہم ان کے بے حدممنون ہیں۔ محترم عدیل قائی (کراچی) ہے بھی کئی حوالوں ہے دابط رہا، انھوں نے مکند تعاون کیا۔ ہمارے برزگ محقق محمدا قبال مجددی صاحب کی تحریک ہے ہی یہ کتاب آج آپ کے سامنے ہے، ورندمزید تاخیر ہوتی ،اور آپ کے مشورے قدم قدم پرراہ نمائی کرتے رہے۔

میاں جوادرسول صاحب (مدیر پروگر بسوبکس، لاہور) کاشکر گزارہوں کہ انھوں نے دارالاسلام کے اس منصوبہ کو دجودی جامہ پہنایا، انھوں نے اس سوانح کی اشاعت کا ذمہ لیا، اور حسب وعدہ نہایت پختصر وقت میں اے منصر شہود پرلانے کا انظام کیا۔ امید ہے اس سلسلہ کی آئندہ جلدیں بھی وہ اپنے ادارے سے شائع کریں گے۔

> أميدوار نضل رحمانی رضاء الحسن دارالاسلام، لاءور ۲ صفر المظفر ۲۴۲۱ه/۲۲۳مبر۲۰۲۰ء

# كمابيات فضل رحماني

#### إفاوات وآثار

- من موئن كى باتي (ترجم آيات قرآني)
- انتحاف الاخوان باسانيد فضل رحمن : احمد من عثمان
- صلاے عام/ افادات رحمانی: نواب سیدنورالحن خان بھویالی

## سوانح وتذكار

- فضل رحماني: مولاناسيدشاه يخن حسين بهاري
  - كالاتورجماني: ال
  - ذكررهاني: قاضي محدابراراحدمرادآبادي
    - در بے بہا: مولوی سیدال احمد بگرای
- بديرعشاق رحماني: مولاناعبدالغفارة سيوني
- انوارالعيون:مولاناحمام الدين احد شل
- مصباح العاشقين: سيدظهوراحمشاه جهال پورى
- افضال رحمانی: شاه افضال رحمٰن تنج مرادآبادی
  - رحمت ونعمت:
- تذکره حضرت مولا نافضل رحمٰ عنج مرادآ بادی: مولا ناسیدا بوانحس علی ندوی ...
  - انعامات رحمن: مولا ناسيد محمر عبدالغفار ندوى تكراى
    - اولیس زمال: نیسین اختر مصباحی

#### مكفوطات وارشاوات

- ارشادِر جمانی فضل یژدانی: مولا ناسید جمرعلی مؤتگیری \*
  - مجموعه رسائل: نواب سيدنو رائحسن خان بهوياني
- ارشادات فضليه: خواجه سيدمحي الدين حسين مودودي
  - امرادرهانی: ار
  - ذكررهماني: مولاناعبدالرحن توكلي
  - وبهب الرحمٰن: مولا نامجمرا بوصالح مصطر

## تقيدات وتعاقبات

- تنجره برتر دیدنذ کره: مولا ناشاه احدر من تنج مرادآ بادی
  - كسوفي: شاه افضال رحن عمني مرادآ بادي

## مناقب ومنظومات

- تواریخ نامه: مولاناشاه احدمیال سیخ مرادآبادی
  - نغانِ دلِ ہاشی: مولوی نورالحن صفی پوری
    - بليغ البيان: پيرزاده مظفراحم قريش
      - بام تفضل جمرطا برحسين صديق

# جناب مظہر رحمانی نے سوشل میڈیا صارفین کے لیے دوج ذیل لنکس پر کافی محنت سے گل ہا ہے دنگار نگ پیش کرر کھے ہیں عقیدت مند حضرات ان سے فائدہ اٹھا کمیں!

- www.facebook.com/Hazrat-Fazle-Rehma-Ganj-Muradabadi
- https://hazratfazlerehman.com

# فَاقْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ان ني أَبِاوكوں عاصانِ تن كے تصربان يجي شايد كريہ جھكيں!

# افضال رحماني

تذكره نگار حضرت شاه افضال رحمن جو هرمنج مرادآبادی عرف بعولے میاں

پروگر بیوبکس

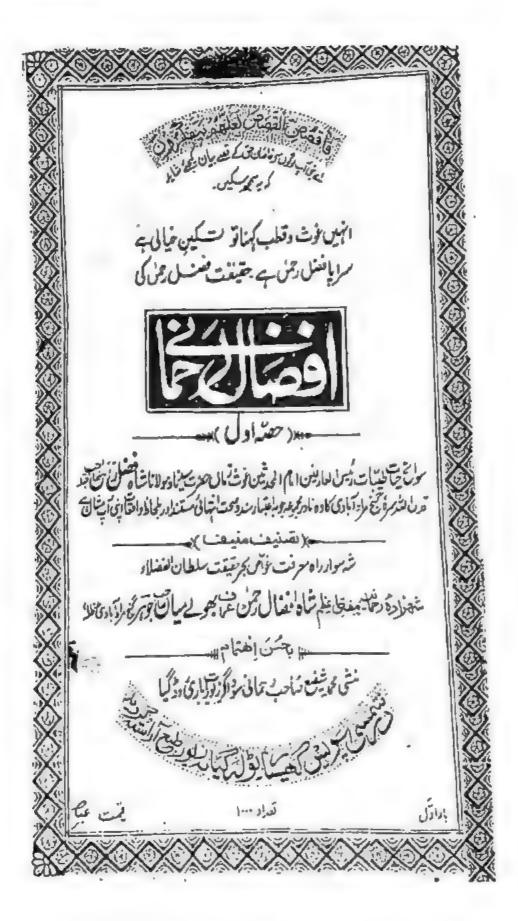

سرورق طبع اول

13

# اقضال دخائي

# فهرست عنوانات

| 31     | حق اليقين                                        | 21 | نگاهاوليس<br>نگاهاويس |
|--------|--------------------------------------------------|----|-----------------------|
| 31     | عين اليقين                                       | 22 | الت مطبوعه            |
| 31     | ا ننافی اشیخ                                     | 23 | إزاله شك              |
| 31     | فنافى الرسول                                     | 23 | تا ئىدفىنل رىمانى     |
| 31     | نافی اللہ                                        | 24 | سوا تح طبيب           |
| 32 -   | حقیقت ذکر                                        | 24 | فرض ناظرين            |
| 32     | فلسفهنماز                                        | 25 | اشارات                |
| 33     | شكر                                              | 26 | Life                  |
| 33     | حابد                                             |    | بهلا باب              |
| 34     | امر .                                            | 26 | احتياج سيرت           |
| 34     | رشا ٠                                            | 27 | فرق علم وعمل          |
| 34     | ا تفوي کي                                        | 28 | حقیقت علم             |
| 34     |                                                  | 29 | حقيقت مرور            |
| 34     | ا زید                                            | 29 | قرب البي              |
| 34     | روا                                              | 29 | شرلعت .               |
| 35     | ا خیا<br>اقویه:                                  | 30 | طريقت .               |
| 35     | 7,7                                              | 30 | حقيقت المستحدد        |
| 35 · * | ا رمیک                                           | 30 | معرفت                 |
|        | ر خیک<br>مفرظا مرو باطن<br>فقروفا قد<br>اکل حلال | 30 | - 7                   |
| 36     | . فقروفا قبه                                     | 30 | عالة                  |
| 36     | ا اکل حلال                                       | JU | ممرا يحين             |
|        | ·                                                |    |                       |

| 1    | 4                                                      |    | افضال رحماني                        |
|------|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 55   | شنخ محد عابت                                           | 37 | معنوى موت                           |
| 55   | شاه عبدالله روى                                        | 37 | تضوف                                |
| 55   | مخدوم شيخ احمصوفي                                      | 37 | لوازم تصوف                          |
| 56   | امام شهاب الدين كمي                                    | 38 | فرق تريعت وطريقت                    |
| 56   | شاه فخرالدین و بی                                      | 38 | صوفی                                |
| 56   | حضرت ادہم دانا                                         | 39 | اعتراض                              |
| 57   | شهاب الدين ثاني قطب                                    | 41 | ناقد بين تصوف                       |
| 57   | آمد مندوستان                                           | 42 | دوسراباب                            |
| 57   | أشخ دا دُدوتو طن پائی ہت                               | 42 | . گره <del>ه</del><br>محامدات اولیا |
| 58   | شخ کمن صاحب                                            | 43 | فلفدروح وجشم                        |
| 58   | خاندآ بادی شخ مکن                                      | 45 | كيف عبادت                           |
| 58   | سيدنا مخدوم مصباح العاشقين                             | 46 | لذتيعشق                             |
| . 59 | عقداول مخدوم صاحب                                      | 46 | مجابدات شارع                        |
| . 59 | مخدوم صاحب كاعقد ثاني                                  | 47 | تشدداور فرق رياضت وربها نيت         |
| 60   | خرتی عادت                                              | 48 | بے خودی وسرشاری                     |
| 60   | مخددم شاہ میناصاحب لکھنوی سے ملاقات                    | 49 | اوليااورا تباع شريعت                |
| 61   | مخدوم صاحب کے مرشداول سیار                             | 50 | د نیااورصو فیه                      |
| 61   | آمد بهار مخدوم صاحب<br>مناسب مساحب هم حقق              | 52 | تيسراياب                            |
| 61   | مخدوم صاحب کے مرشد حقیقی<br>خدید میں منہ میں ا         | 52 | نسبی شرافت                          |
| 62   | خلافت مخدوم صاحب<br>مناره ما در مرارع میر              | 53 | نب شریف                             |
| 62   | مخدوم صاحب کاعقد سوئم<br>منتسب مصر المراز اشقد         | 54 | خلیفه اول                           |
| 63   | وجرتسمیه مصباح العاشقین<br>ولادت مخدوم زاده بندگی میان | 54 | امام قاسم                           |
| 63   | ولادت فدوم راده بندی میان<br>شهادت تاج بخش صاحب        |    | شخ عبدالله<br>شيخ عبدالله           |
| 63   | سهادت تان مساحب<br>تعمیرخانقاه بهار                    | 1  | ن جبر سد<br>شخ محمد حادث            |
| 64   | JU1967_                                                | 33 |                                     |

| 15 | *                                  |         | انشال رحاني                                 |
|----|------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 74 | مولانا بركت الذعرف بمريكاميال صاحب | 1 (7.3) | چوتھاباپ                                    |
| 74 | مخدوم ابل الله ميال صاحب           | 65      | پرسوبو ب<br>قیام ملانوال                    |
| 77 | يا خچ وال باب                      | 65      | کی معاوال<br>کیفیت ملانوال نکست             |
| 77 | بشارت وپيدائش                      | 66      | يەيىت ما دەن<br>زوجە ئانىي كاوصال           |
| 78 | اسم مبادک                          | 66      | تبديل مكان<br>تبديل مكان                    |
| 78 | ا يك فاش غلطي                      | 66      | بادین کے ت<br>ملاواں میں قیام جعہ           |
| 79 | <br>ضروری بدایت                    |         | مخدوم شاومنی صاحب منی بوری دمخدوم شخص       |
| 79 | تعليم                              | 67      | خيرآ بادى كى ملاقات                         |
| 80 | بچپن ہے شوق ریاضت                  |         | مكندرشاه لودى كي والهانة عقيدت واضافه آبادي |
| 80 | حنبائی اور ہے بسی                  | 67      | لادال                                       |
| 81 | طفلي اوراحتيا ماانقا               | 68      | .سغرو بلی                                   |
| 82 | شوق عبادت ودانائي                  | 69      | عقدصا حبزادكان                              |
| 82 | كشف طفلي                           | 69      | وصال مخدوم صاحب                             |
| 83 | فضيلت عبد طفلي                     | 70      | كرامت جليله                                 |
| 83 | ا كرامت طفوليت                     | 70      | وصال حرم سوتم                               |
| 83 | جسن <del>ت</del> قوی               | 70      | التمازآل واولا و                            |
| 84 | پنیبراندتو کل کی مثال              | 71      | بعض حالات خانداني                           |
| 84 | كيفيت محسول تعليم حديث             | 71      | شخ عبدالرزاق صاحب                           |
| 85 | علوشان علم                         | 71      | يشخ جلال صاحب                               |
| 86 | ازاله ژک                           | 72      | مخدوم حافظ عبدالرحيم بندكي ميال صاحب        |
| 87 | کمال علم قراءت                     | 72      | شخ محمد اسلعيل                              |
| 87 | - قبولیت عامه                      | 72      | شخ كمال صاحب                                |
| 90 | شهرت عامه                          | 73      | شيخ سيف الله                                |
| 90 | حوران مبتنى كاسلام                 | 73      | يشخ سعدالله صاحب                            |
|    |                                    | 73      | شنخ عبدالقادرصاحب                           |

| 16    |                             |     | اتضال دحماني                                     |
|-------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 110   | عقدسوتم                     | 91  | چھٹایاب                                          |
| 111   | تيوم دورالعليهالرحمه .      | 9 İ | بعض حالات حضرت مرشد<br>بعض حالات حضرت مرشد       |
| III   | فاندآ باديال                |     | بارگاه آفاقی کی کرم پاشیاں                       |
| 112   | غوث زمال كاوصال شريف        | 92  | باره ۱۹۵۵ کا طراع میان<br>خلافت                  |
| 112   | وصال دادي صاديه             | 93  | حقیقت بیعت                                       |
| 112   | وصال دا داميان صاحب         | 94  | •                                                |
| 113 • | وصال والده صاحبه            | 96  | د نیوی اور دین خلافت کا فرق<br>کنده میری در میری |
| 116   | 1. 11. 2.7                  | 96  | کروم پیری ومریدی<br>متنه                         |
| 115   | آتھ وال باب                 | 97  | مقصد مریدی                                       |
| 115   | حیات اولیا ے کرام           | 97  | ترتی روحانی                                      |
| 117   | اعتراض اورفرق حيات شهيدوولي | 98  | احتياط ادب سيد                                   |
| 119   | غوشيت                       | 98  | نگثر                                             |
| 120   | كشف وكرامات                 | 98  | نبب يقش بندى                                     |
| 120   | كشف جلي                     | 99  | نسبت سلاسل اربعه                                 |
| 121   | كرامت وعلونس                | 99  | نبت مصطفائي                                      |
| 121   | صحت کشف                     | 106 | سات وال باب                                      |
| 122   | خصوصی تصل ربی               | 106 | ।<br>। देहहा कु हो हो ।                          |
| 122   | گرامت ونسبت<br>ک            | 106 | ورود يرشخ مرادآباد                               |
| 123   | الثف                        | 107 | قيام مسجد                                        |
| 123   | علومرتبت                    | 107 | شكايت بے حرمتی تعزیه                             |
| 123   | لشف                         | 108 | لغوروايت                                         |
| 123   | كرامت                       | 108 | ایک اور شیج                                      |
| 124   | علومدارج .                  | 109 | عقد <del>نا</del> نی                             |
| 125   | علم لدني                    | 109 | مريم شرصاحب علوي                                 |
| 125   | گرامت                       | 110 | اولا دحرم ثاني                                   |
| 126   | "كشف                        |     |                                                  |

| 17  |                                                           |     | افشال رحاني                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 139 | مولوي سعادت حسين                                          | 126 | كرامت                                              |
| 139 | مولوی محرحسین صاحب                                        | 126 | كرامت                                              |
| 139 | مولوي عبدالا حدصاحب                                       | 127 | كشف وكرامت                                         |
| 140 | مفتى عبداللطيف صاحب                                       | 128 | کرامت                                              |
| 140 | مولانا يعقوب صاحب                                         | 128 | قوت مكافف                                          |
| 140 | مولوى لطف الله صاحب                                       | 129 | وجاجت علمى                                         |
| 140 | شاه غلام رسول صاحب                                        | 130 | نوال باب                                           |
| 141 | المحمود خال صاحب                                          | 120 | نقادان فن كاعقيدت كيشي<br>القادان فن كاعقيدت كيشي  |
| 141 | محمودخال صاحب<br>کرامت                                    | 130 | مرسيّدا حمد خال                                    |
| 142 | جناب كالے صاحب                                            | 131 | مر بیر. میران<br>ملکه وکثورید                      |
| 142 | مولوي محمد فاروق صاحب                                     | 131 | لفشن <i>ث گورنر</i><br>لفشن <i>ث گورنر</i>         |
| 142 | مولوي عبدالعلى صاحب                                       |     | مس <i>ت</i> ورر<br>مرلاثوش صاحب                    |
| 143 | حضرت بریلوی<br>مولوی نذ رحسین صاحب<br>مولوی نذ رحسین صاحب | 132 | مراه و ن عب<br>مولوی احمد <sup>حس</sup> ن کان بوری |
| 143 | مولوي نذر حسين صاحب                                       | 133 | هاجی شاه وار ش <sup>ع</sup> لی صاحب                |
| 144 | وس وال باب                                                | 133 | د یوه شریف کی سجاد گ                               |
| 144 | نور درخشال                                                | 133 | شاه سلیمان صاحب محلوار دی کامشاہدہ                 |
| 144 | اخيازخصوصي                                                | 134 | حاجى صاحب قبله كابيان                              |
| 145 | نويدمغفرت                                                 | 134 | بحرالعلوم فرحجي محلي                               |
| 145 | بثارت مجددي                                               | 135 | مولوی نصیرالدین صاحب                               |
| 145 | بثارت مصطفائي                                             | 135 | فضيلت محدث دالوي                                   |
| 146 | تقد بق این                                                | 135 | نواب صديق حسن بمويالي                              |
| 146 | معرفت                                                     | 136 | شاه غلام على صاحب                                  |
| 146 | كرامت دنسبت                                               | 136 | مولوى احرحسن صاحب                                  |
| 147 | كرامت                                                     | 136 | صاحب تغييرهاني                                     |
| 147 | كرامت                                                     | 137 | مولوى اميراتمه صاحب                                |
|     |                                                           |     |                                                    |

| 18  |                                |     | انشال رحماني                |
|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| 158 | دعا ہے وضو                     | 148 | کشف جلی                     |
| 158 | تنفس في الما                   | 148 | کرامت                       |
| 158 | اشعارنعتيه                     | 148 | نضل رحمٰن سب کو در کار ہے   |
| 159 | مولودشر يف                     | 149 | جنانوں کا صرف سلام سے فرار  |
| 159 |                                | 149 | باد الاست<br>کرامت          |
| 159 | ير ايحا كي                     | 149 | تبت موسوى                   |
| 160 | فانخه                          | 150 | لب ہے نکلتے ہی احجما ہونا   |
| 160 | ذ کر می                        | 150 | كرامت                       |
| 160 | يارسول الله!                   | 150 | سورج كاشرمانا               |
| 161 | الٰہی پہرمت کہنا               | 151 | منوعات ہے پرہیز پرشرف       |
| 161 | 07.24                          | 151 | المام عالى مقام عليه السلام |
| 161 | احتك                           | 152 | حق العباد                   |
| 161 | مستلد                          | 152 | كشف                         |
| 161 | منی آرڈر                       | 152 | كرامت                       |
| 162 | نازك مئله                      | 153 | سيدنا مخدوم مصباح العاشقين  |
| 162 | جوازیترکات                     | 154 | منخ مرادآباد                |
| 162 | آ يت الكرى                     | 154 | كرامت وتبديل مكاني          |
| 162 | グラック かんしょ                      | 155 | كرامت *                     |
| 163 | سكت                            | 155 | كرامت وصحت مكاشفه           |
| 163 | مسئلهاذان                      | 155 | كرامت نبست عيسوي            |
| 163 | د پگرمسائل                     | 156 | کرامت جلیله                 |
| 164 | سنت جمعه                       | 156 | تضل رحمانى ناخداكى          |
| 164 | ترجمه قرآن                     | 157 | گيارهوال بآب                |
| 166 | حضرت يوسف سے فيض               | 157 | وجه تسميد فتش بنديه         |
| 166 | حفرت بوسف سے فیض<br>ترجمہ قرآن | 158 | ماكل                        |
|     |                                | 130 | •                           |

Scanned with ComScanner

| 19    |                                            |     | المضال رحمانى          |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------------------|
| 177   | احتياط ادب                                 | 166 | قوت <u>، يا</u> د      |
| 178   | كرامت آفاتي                                | 167 | 2.7                    |
| 178   | بدريرگوني                                  | 168 | صحت حديث               |
| 178   | انتاع سنت                                  | 169 | 1. (1.00)              |
| 179   | ہرایت                                      |     | بارخوال باب            |
| 179   | نششى ميرى                                  | 169 | اتاع سنت               |
| 179   | كرامت مرشد                                 | 169 | كمال اقتا              |
| 179   | نيض قبر                                    | 169 | غزا                    |
| 180   | بانسیت ہوتا                                | 170 | ائتہائے تقویٰ          |
| 180   | برم.<br>تحراد ببعنت                        | 170 | قبرےادا کینگی قرض<br>د |
| 181   | طريق بيت                                   | 171 | غنائے                  |
| 181 . | علونست                                     | 171 | شابسخا                 |
| 182   | ا مازیت قادریه<br>امازیت قادریه            | 172 | شرف الدوله             |
| 182   | النزار رقولية.                             | 172 | حسن شخاوت              |
| 182   | كالقرب                                     | 173 | توکل کے روح پرور نظارے |
| 183   | ا مكافقه جليله<br>ا                        | 173 | اتباع سنت              |
| 183   | عشق خدا                                    | 174 | محبت نبوى              |
| 183   | ا نکته لطیفه                               | 174 | اتباع سنت              |
|       |                                            | 175 | بارى يارى سوار جونا    |
| 184   | اوليا كاعلم غيب                            | 175 | سنت اسلاف              |
| 184   | . نورانیت ادلی <u>ا</u><br>حود میشد ده سرم | 175 | اتباع سنت              |
| 184   | حضرت خواجه الجميري<br>د سخشه               | 175 | ياس ادب                |
| 184   | نوية بخشش                                  | 176 | يا سُرِّمت             |
| 185   | تيرهوال بأب                                | 176 | اتباع سنت              |
| 185   | علائة من كاخراج تحسين                      | 177 | معظم وكرم              |
| 186   | مولوى اشرف على تفانوى صاحب                 | 177 | جامع كمالات            |
|       |                                            |     |                        |

## hazratfazlerehman.com

| 20  |                                |                          | افضال رحماني                   |
|-----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 202 | ا توجهات آفاتی                 | 186                      | دوسري حاضري                    |
| 203 | کرامت                          | 186                      | تيسري حاضري                    |
| 203 | كمال روحاني                    | 187                      | چوشی حاضری                     |
| 203 | متجاب الدعواتي                 | 187                      | انتهائيتع                      |
| 204 | لطيفه                          | 188                      | إذالدشك                        |
| 204 | سيدوميان صاحب                  | 189                      | واقعه شادي                     |
| 204 | كرامت آفاتي                    | 189                      | واقعه لفثنث كورنر              |
| 205 | خدمت مرشد                      | 190                      | مونوی احمر کی صاحب             |
| 205 | شاه عبدالقادرصاحب              | 192                      | مجذوب اورغير منقلم             |
| 206 | فضيلت صحاب                     | 194                      | معمول مروّجه                   |
| 206 | بارش فيوض                      | 195                      | بندهٔ خدا کے ذمه قرض نہیں ہوتا |
| 207 | فيض صحبت                       | 196                      | رحم ولى خلقت                   |
| 207 | حسن توكل                       | 197                      | لطيف                           |
| 208 | مختلف معمولات                  | 198                      | غفانوى صاحب اور حساب           |
| 209 | تركي نماز                      | 199                      | دارهی مندے مریدین              |
| 209 | حسن عبادت<br>کیف نماز<br>معہ ش | 201                      | چودهوال باب                    |
| 209 | كيف تماذ                       |                          | · ·                            |
| 210 | معرفت                          | 201                      | رویت صحافی<br>پھر ما تگ        |
| 210 | مسائل دقيقة                    | 201                      |                                |
| 210 | مرزاحن على صاحب                | 201<br>201<br>201<br>202 | دادامیال صاحب<br>ک-            |
|     |                                | 202                      | . 2                            |

# بم التدارحن الرحيم

الحمد لله على احسانه ومتوكلا على العزيز العلام، ومصليا على سيد الانام لبنة التمام، ومسلما على اله الفخام وصحبه العظام ومشايخ الكرام، ثم اقول مستمدا من ارواح بررة الاسلام.

نگاه اولیس نگاه اولیس

قاعدہ کلیہ ہے کہ جب عقائد میں ضعف، ایمان میں تزلزل، دلوں میں تارکی، خیالات میں پراگندگی بیدا ہونے لگتے ہیں تو کسی نہ کی شخ کامل کا ظہور ہوا، جس نے اپنی تجلیات دوحانی سے عقائد پر، جلاے ایمان پرصقل تھے، دلون میں تابانی، خیالات میں پختگی ہی صرف پیدا نہ کی، بلکدا سے لوگوں کو کسب خیر کا مستانہ بنائے بغیر نہ چھوڑا۔ سرز مین ہند کے مختلف خوش قسمت مقامات کی طرح نطا گئے مراد آباد میں بھی ایسی بہت کی جلیل القدر ہستیاں ہم کوشرف بیداری بخش کر محو خواب داحت ہوگئیں، لیکن ہمادا وہ عالم ہے کہ نہ ہم ان محسنین اسلام سے واقف، ندان کے نام سے آشنا، ہماری اس بے حس کے باوجود قدرت کی کرم فرمائیاں دوز افزوں فیاضوں پر ہمارے شامل حال برابرر ہیں، اور مبدا سے فیاض نے پھراس سرز مین کواپ الطاف خصوص سے دوبارہ سیراب کیا ہمارے شامل حال برابرر ہیں، اور مبدا سے فیاض نے پھراس سرز مین کواپ الطاف خصوص سے دوبارہ سیراب کیا کہ جس ذات کا چارسو برس ہیں تر سے انظار تھا اور اولیا نے تظیم المرتبت نوید تشریف ارزانی دیا کرتے تھاس کا مشتاقوں سے اب انظار نہ ہوتے دکھی کہ کی ابر کرم اس طرح جوش ذن ہوا: ب

ایر جو فاران سے اٹھا تھا ایک سیلاب زا
اور جو بام بخارا پر بھی آکر تھا گرا
ساتی سرہند کو سیزاب جس نے تھا کیا
گنگ دھارے میں وہ آکر نصل رحمٰن تھا بنا
تور علی توری کی ججل جو گری معراج میں
اس کے کڑے کی لیک تھی فصل رحمٰن دائ میں

كتب مطبوعه:

آستانہ فضل رحمانی کے شیدائیوں نے '' کمالات رحمانی''،''ارشادِ رحمانی'' وغیرہ نیز نواب نورالحن خال صاحب بعو پالی نے مختلف رسائل لطیف عنوان کے ساتھ افادہ عوام وخواص کے لیے شائع کیے۔ان سے گوا یک حد تک استفادہ کیا گیا، کیکنچشم ناظر جس کی مثلاثی تھی وہ بات جیسی جب تھی و لیی ہی ادھوری اس وقت بھی رہی۔ان ناشرین کے دائج مفارقت کے بعدر ہاسہاؤ خیرروز بروزمعدوم ہوتا چلا گیا تو تھوڑی بہت واقفیت پیدا ہوئی بھی تھی نہوئے کے برابررہ گئی۔

دویمش بیرکت جن کومرتب کیا گیایا تو ایساسنر نامہ ہیں جس کومرتب نے دوران حاضری ہیں سمعاً ونقلاً جمع کیا

یا پھرالیک الی نقل ہیں جس کی سب برابرنقل کرتے آئے ، باایں ہمہ طالب جس کا ہجس اور بے تاب جذب
عقیدت جس کا ہیاسا تھا وہ ہنوز کوسوں دور۔ یہی نہیں بلکہ ان کتابوں کے پڑھنے والے آج بھی اس کے مشغسر کہ
غوث زمال حضرت قبلہ کنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کے آبا واجداد کون تھے؟ وطن کہاں تھا؟ یہاں کس طرح آئے؟
وغیرہ وغیرہ و

سویمش جوکواکف آج مرق جیں ان میں باوجود احتیاط غلط روایتوں کی افراط بھی موجود ہے۔وجہ یہی ہے کہ جوواقعہ جس طور سے زبال زد ہواو وای طور سے مشہور ہوتا رہا کوئی ایس کتا ب تو تھی نبیس جس سے کسوئی وصحت کا کا م لیا جا سکے۔

مریدین کے اصرار واستفسار کے علاوہ دراصل میں چزیں مجھے اس امریر ابھارنے والی ہو کس اور بالآخر

افشال دحائي

23

چنگیاں لینے لگیں۔ گوخوش نما الفاظ میں آپ اے وجہ تصنیف بھی کہہ سکتے ہیں گریدامرا تنا آسان نہ تھا جتنا ہادی النظر میں معلوم ہوتا تھا۔ پھراس کا مصنف اگر کوئی معتقد ہوتا جب بھی اے یہ مشکل در پیش نہ ہوتی جو دقت مجھے لاحق ہوئی کہ دادا کی سوائح عمری اور پوتے کے قلم ہے، لا کہ میں احتیاط برتوں گریہ خیال ہیدا ہوسکتا ہے کہ اس کو بڑھا کر بیان تونہیں کیا گیا۔

## إزاله شك:

میں مرور ہے کہ میرایت کم اٹھانا اپ آبا کا جداد کرام رحمہم اللہ کے مناقب پر ہے، لیکن بیرمناقب خودا یہے ہیں کہ ناظرے بیا کہ ناظرے کے اگر مشک کی تشریح خوبی کی جائے تو کسی طرح بھی بیر مشک کی مدحت کا خیال ہی عبث ہوجا تا ہے۔ خود فر مائے کہ اگر مشک کی تشریح خوبی کی جائے تو کسی طرح بھی بیرمشک کی مدحت مرائی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر مطمی نظر رکھنے والا بھی اے حقیقت اصلی کا اظہار ہی کہنے پر مجبور ہوگا تو سوال حاشیہ آرائی بیدا ہوتی نہ سکے گا۔

تائيد فضل رحماني:

 24

سوانح طبيبه:

بی بی بی بی بی بی بی مطرح محسوس ہوئی کہ جدا مجد قبلہ علیہ الرحمہ کی سوائے حیات کو صرف موصوف سے شروع کرنا تو پیا ہے کو بیا سار کھنے کے متر اوف ہے، تاوقتے کہ بیا بندا اول سے ندا ٹھائی جائے ، اور اب بحد اللہ بیا اس بھر اللہ بیا کہ آپ کو بتا سکیس کہ بیکس گلشن کا پھول ہے، اور ہندوستان کو کس طرح ابنی مہک سے معطر کرنے آیا۔ باایس ہمہ بی میرادعوئی ہے نہ ہوسکتا ہے کہ بیس نے ایک سوائے نگار کی حیثیت سے سوائے نگاری کے پورے فرائف اوا کر دیے ہیں، آپ کو جیسا بھی معلوم ہو بیآ ہی کہ درانی ہے، بال میں نے بیکوشش ضرور کی ہے کہ موجودہ تھنگی ارباب عقیدت میں موجود ہے، ایک طرف آگر بیدور ہوتو دو مری طرف وہ خلش جس کے لیے آئے دن مریدین کو ان واقعات کی فکر صحت ستائے رکھتی تھی ایسے متند کوائف ہدین نظر کرتے ہوئے کا فور کر دول جن پر رحمت اللہ کی میتند کوائف ہدین نظر کرتے ہوئے کا فور کر دول جن پر رحمت اللہ کی صحت اللہ کی جلا ہو۔ فائش کو للہ العلی۔

فرض ناظرين:

افعال رحاني

خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔علادہ ازیں یہ بھی آپ کا اول فریضہ ہے کہ جن حفزات کے پاس کتاب "افضال رحمانی" پہنچی جائے وہ کتب سابقہ کی روایات میں فرق پانے پراس کے موافق صحت کرلین ، کیوں کہ اگر ہم صحت روایات کا التزام کرتے ہیں توریسوا نے حیات پھریوں ہی رہ جائے گی اور دوسری چیز تیار ہوگی۔

## اشارات:

اساے گرای کی بالاختصار بحرار بار بار بیل چوں کہ شائر بتنقیص تھا اس لیے ان اشارات پر اکتفا کی جاتی ہے۔ حضرت غوث زیاں مولا ناشاہ فضل دمن صاحب قبلہ بنجی مراد آبادی علیہ الرحمہ کا کمال اتقاصر ف ایک واقعہ سے اظہر ہے کہ آپ نے بہتی کی حاضر وزائر کواپنے لیے القاب جمیدہ سے یاد کرنے کی نوبت نہ آنے دی۔ کسی نے خط کتابت میں لکھ بھی دیا تو اس کی سخت گرفت فرمائی۔ ای وجہ سے عوام وخواص بابا یا مولا نا بابا کے خطاب سے آپ کو یاد کرتے ۔ خود معز ت موصوف علیہ الرحمہ خط کتابت میں از فضل دخن سلام علیہ پر اکثر وجیش تر اکتفا کرتے۔ شاذ و تا دراپنے قلم سے مولوی فضل دخن لکھا ہو، ور ضہ یہ جی نہیں ۔ اس کا نمونہ حضر درواں مولا نا شاہ احمد میاں میں مسطور شہوا ہے ہی وجی تھی کہ لوگ آپ صاحب علیہ الرحمہ تھے۔ بے شک معروح کی کئی تحریف مولوی احمد میاں بھی مسطور شہوا ہے اور بھارے فروگ آپ کو صرف میاں کے خطاب سے یاد کرتے ۔ آپ کے اجداد کرام میں بھی میکی دستور رہا۔ اور بھارے فروگ آپ العقا اکتفا فر ماتے۔ العاشقین فرجو کہ خطاب میں جانب اللہ آپ کا تھا اکتفا فر ماتے۔ العاشقین فرجو کہ خطاب میں جانب اللہ آپ کا تھا اکتفا فر ماتے۔ العاشقین قبلہ ملانوی بھی میں مرف شخ محمد یا مصباح العاشقین پر جو کہ خطاب میں جانب اللہ آپ کا تھا اکتفا فر ماتے۔ العاشقین قبلہ ملانوی بھی میں معمول تھا۔ آپ کا فرا تھیں ہی معمول تھا۔ آپ کو نظر حمور حمیب الخلاق حضرت نواجہ شاہ محمد آفاق صاحب قبلہ دولوی علیہ الرحمہ کا بھی میں معمول تھا۔ آپ کو نظر حمی تھی میں میں اس احتیاط کو مدنظر رکھا۔ آپ کو نظر مواحد المور کیا میں احتیاط کو مدنظر رکھا۔ آپ کو نظر میں تھی تو رکھ کے دوس میں بیار جم نے اشارات میں بھی اس احتیاط کو مدنظر رکھا۔

مخدوم صاحب: سراج زمرهٔ عارفین قطب الا قطاب مخدوم شخ محرمعروف به مصباح العاشقین چشتی ملانوی ل مره

حفرت مرشد: قطب الاقطاب غوميت ماً بمجوب صبيب الخلاق خواجه فواجگان سيدنا شاه محمراً فاق صاحب قبله قد تن مره

مولانا با با: سندالمتورّ عين ،امام المجد دين ،غوث زمال ،حضرت مولانا شاه نضل رحمٰن صاحب قبله نورالله مرقده داداميال: قيوم دورال حضرت قبله سيّد ناومولانا شاه احمد ميال صاحب نورالله مضجعه

والله الموفق الى سواء السبيل وكان الله لي ومعي وبي معينا وهو حسبي و نعم الوكيل.

آپ کا مجو لےمیاں

## بہلاماب

احتياج سيرت

قرآن کریم پراگرہم ذرابھی فکر کریں توسب سے پہلے ہماری نظر ذریر بحث موضوع پراس آیت شریف پر پڑتی ہے:

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ - (الاعراف:١٤٦)

معلوم ہوتا ہے کہ منشاے البی بیان تقص سے یہ ہے کہ سابقہ انبیا اور خاصان حق کے شعائر زندگی اطوار و طریقے لوگوں کے لیے واضح کردے ، تا کہلوگ ان سے تظر حاصل کریں ، سبق سیکھیں ، عمل پیرا ہوں ، بار بار قرآن میں درس ندکورای لیے دہرایا جاتا ہے کہ جس ہے ہم سیجھ کر کہ بیسلحا وابرار زندہ سرچشمہ نورانیت ہیں، یس ہم بھی ان سے حصول فیض وکسب ضیا کر کے اپنی زندگی سنواریں، کہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی کثرت عبادت و دعا کا درس دے کر تلقین کی جاتی ہے، کہیں پر حضرت سلیمان علیدالسلام کی باشوکت و ہمہ گیر بادشاہی کے باوجود بے نیازی کی شان دکھائی جاتی ہے، اور ایک گوشت کا لوتھڑ اان شاءاللہ کے سہوے کری پر ڈال دیا جاتا ہے، کہیں پر حضرت داؤد کی منصفاندروش مجھائی جاتی ہیں، کہیں پرحضرت یوسف علیدالسلام کا قصد بیان ہوتا ہے، عام نظر کا ا ہے ایک حسن وعشق کی داستان لطیف سمجھٹا اس لیے جہالت ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اس کواحس القصص کا خطاب عطا فر مار ہا ہے۔اس سے خود واضح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دوروہ تھا کہ ایک طرف وہ خود انتہا ہے بے و جارگی کے عالم میں ہیں، دوسری طرف عناد ومخالفت کا مخاصی مارتا ہواسمندر ہے، نفس سرکش کے بہک جانے کا سارا سامان موجود ہے۔ راحت کا تقاضا کھے اور ہے، جوانی جوش جذبات کا امنڈ تا ہوا سیلاب ہے، حسن بوری جولا نیوں سے دنیا ے عشق کوم حور کیے ہے، کس قدر نازک حالات ہیں، مگر پھر بھی آپ نے ابنا اخلاق اس طرح قائم رکھا، جس کی مثال نہیں ،سکون وعیش کی و نیا کوٹھکرا دیا ،مگر برائی پرنظر بھی نہ ڈالی ،حسن و دولت پراس طرح لاحول پڑھی کہ قید و ہند کی بختیاں گوارا کرلیں ،مگرامین کی امانت میں خیانت ند کی ،اور ندجذ ہات کی رومیں خود کو بہنے دیا۔ان مشکلات میں ہمت واستقلال سے کام لے کرجذبات کوایے ہی ماتحت رکھ کرایک بے مثال درس اخلاق و اتباع وتفویٰ پیش فرمایا۔کون کہ سکتا ہے کہ اصول کی یابندی مصائب کی برداشت، پریشانی جاں کاہ میں نے مجبرانا، نها پنا فرض جھوڑ نا، وشمن سے حسن سلوک، خشیت البی ، اتباع خداوندی ، نیزحسن لیا قت سے بلندم تبد پر پہنچنے کے

مؤثر در کی کمل قصہ یوسف علیہ السلام میں نہیں۔قصہ طالوت و جالوت لیجے، سیرت طالوت ہم کو سبق دین ہے کہ افسر فوج اگر لائتی، خدا پر بھروسہ کرنے اور جذبات کی رو میں نہ بہ جانے والا ہے تو یہ ستقل مزابی، برداشت مصائب،قدرت جذبات و تو کل خداوندی وہ تو تیں ہیں جو کثیر تعداد پر اقلیت کو بہتا ئیدا ہزدی مفتوح کرتی ہیں۔ تصویر کا دوسرارخ دیکھیے تو ٹابت ہے کہ امیر لشکر کے لیے خدا پری ،جسمانی توت ولیافت ہی تاج سرداری ہے، متحول کی یہاں کوئی وقعت ہی نہیں۔ ای طرح دوسرے قصص ہیں، بنا بریں قرآن کریم نے اس یا دگار کا بہترین طریقہ ہماری شاندروزی وقت عبادتوں ہیں یول مقرر فرمایا ہے کہ برابراس کی دعاوالتجا ہم کرتے رہیں کہ فریقہ ماری شاند القیاد کا الله میں اول مقرر فرمایا ہے کہ برابراس کی دعاوالتجا ہم کرتے رہیں کہ ایک الله بین آنگھ میں الفاتح: ۲-۵)

تا کہاں سے ہمارا وہ جذبہ ارتقا ورفعت جوش زن رہے، اور بہتو نین این دی ہم میں ایک بے پناہ خواہش غیر محدود جذبہ انعام یا فتہ بننے کا موج زن رہ سکے۔

دویمش اگرہم اپنے دور پرنظر ڈالیس تو ہم کواکھ فضلا ہوت کے جمعے عام راہوں پرنصب نظر آتے ہیں۔
اس سے انکارٹیس ہوسکا کہ ایسے جمعے دیم کر ہمارے قلب میں کوئی تحریک نید پیدا ہو، وجنصب بھی ہماری نظر میں صرف ہیہ ہے کہ انسان ان کی زندگی سے سبق لے اورخود رفعت و ترتی کی راہ پرگام زن ہونے کی کوشش کرے،
چناں چہن چیزوں کے حصول کی انسان آرزو کرتا ہے وہ عقل علم، ذہانت، لیافت، روحانیت وغیرہ ہیں۔ یہ چیزاں چہ جن چیزوں کے حصول کی انسان آرزو کرتا ہے وہ عقل علم، ذہانت، لیافت، روحانیت وغیرہ ہیں۔ یہ چیزی خصوصیت ہے ہم کوان انعام یافت سلحاوا ہرار کی ہیرت میں پورے طور پہلتی ہیں۔ اخلاتی جو ہر ہے آرائتگی،
چیزی خصوصیت ہے ہم کوان انعام یافت سلحاوا ہرار کی ہیرت میں پورے طور پہلتی ہیں۔ اخلاتی جو ہر ہے آرائتگی،
معادت نہیں جو ہم کو ہیرت اولیا میں نہتی ہو، اور ہماری زندگی کوزندگی اور ہم کو کمل انسان نہ بنا دینے والی ہو۔ ماننا
پرنتا ہے کہ مطالعہ ہیرت ہمارے کی کو ٹر پانتا گہرااثر ڈالتا ہے جس سے خود ہم پر بیروش ہوجا تا ہے کہ ہمارا ہی جیسا
انسان کیسے نا موافق و نا ممازگار دور میں اٹھر کر مصائب و مشکلات کا مقابلہ کر کے فرش تیزل سے عرش ترتی پر پہنچ جا تا
ورفعت ترقی و خداتری کا آیک بے پاہ وجذ ہہ پیدا ہو تا اور مند کی ان مول تعلیم مل جاتی ہے اور ہم میں حصول خیر
میں کہ رایک ہے جیسے میر وقتی ہیں کا ایس کی اس مول تعلیم میں جاتی ہے ہیں ہم کو کی میں ہم کو کی خود اور کی داختاہ نسی مواضی ہے کہ ہمت و استقلال وقو کل خداوندی سے کام لیا جائے تو راہ کی مشکلات خود راسل مقصد بن جاتی ہیں، اس پر اولیا ہے کرام نے عمل کیا اور ہم کو مسائب پر رفتح پانے اور بلندیوں پر فائز ہونے کے لاز وال نمونہ ہیں گیے ، ان مول درس دیے۔

فرق علم عمل: قرق علم عمل: تجربہ ہے کہ انسان بلندیا یہ ستیوں واعلی شخصیتوں کی گفتا زور فبار عمل سے دوسب ایسی آسانی سے حاصل کرلیتا ہے جو صرف علم سے نہیں سیکھ پاتا۔ دیکھیے اس اصول کے حامی ماہرین یورپ بھی ہیں۔ مسٹر بیکن بھی مانتے ہیں کہ علم سے علم کا تجربہ ومشاہدہ انسان کی زندگی کو درست کرتا اور اس کے سیکھے ہوئے علم کومل میں لاتا ہے۔

مسرر يعقوب كارلائل قائل بين كه

بڑے آ دمیوں (صلحا) کی زندگی ایک زندہ سر چشمہ روشی ہے جس سے بنی نوع انسان کونورانیت طاصل ہوتی ہے۔

تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان کو انسان کامل بنانے والی چیز اگر دنیا میں کوئی ہے تو عمل ، ان اولیا ہے کرام کی زندگی عمل کا مرقع ہوتی ہے ، انہیں کی زندگی وہ چیز ہے جوز بردست انقلاب تخیلات انسانی میں پیدا کرتی ہے ، جس سے انسان کچھ کا کچھ چشم زون میں بن جاتا ہے۔

حقيقت علم:

سے کے انسان بغیر علم کے حقیقت دین وایمان یا ہی نہیں سکتا۔ بنسبت اور نداہب کے جن میں اکتیاب علم ہمیشدایک جماعت پرمحدودر ہا کیاکسی ندہب نے اسلام کے سوانخصیل علم ہر مردوزن پر فرض نہیں کی۔ بے شک اے عالم گیراہمیت دینے کاسبراصرف اسلام کے سرہے۔ میحض اس بنا پر کہ خداشنا ک وخوف اللی بلاعلم آسکتی ہے نه حلاوت ایمانی وحقیقت دینی ہی ال سکتی ہے۔ بھلاایسے زریں اصول کواسلام کیسے نظرانداز کرسکتا تھا۔ جی ہاں آپ كهد يحتة بين كه بعض اوليا اليسے بھى ہوئے ميں جنھوں نے كسى مدرسه وكمتب ميں علم ظاہرى حاصل نہيں كيا؟ ليكن غور سيجينو ما ننايزے گا كەكوئى ولى الله بي علم ركھا بى نبيس جاسكتا۔ ظاہرى طور سے تحصيل علم نه ہونے سے معنى يہ ہرگر نبيس كدوه صاحبان باطن كمتب لوح وقلم كے بھى تلاغدہ ندموں \_ پس بيكت خود واضح موجاتا ہے كدادلياء الله كي قدر داني ان کی لیا قت علمی کی بنا پر ندهمی بلکه اس علم کومل میں لا کر کتاب وسنت کی پابندی ان کی ہمہ گیر مقبولیت کی مدمی بن جاتی تنی ۔ چنال چه حضرت غوث زمال حضرت مولا نا قبله عنج مراد آبای علیه الرحمه کی خدمت میں جوم علار ہا کرتا۔ آپ کے عمل کا بیرعالم تھا کہ فرائض وسنن تو ہوتے ہی مگر مستحبات بھی نہ چھوٹ پاتے ،اور جلیل القدرعالما پروانہ ہے رہتے ، عمل کی کسوٹی پرسب کی جانچ ہوتی اورای پر تنبید۔ حضرت ممدوح اکثر فرمایا بھی کرتے کہ اتباع سنت ہی تو قطبیت وغوشیت ہے۔ بے شک اتباع سنت سے صفات وحسنات قول وعمل وحسن اخلاق کے جوانسانی جو ہر کمال ہم پر آ شکارا ہوتے ای ہے ہم مجبور ومسحور ہو کر دل نذر عقیدت کر بیٹھتے ہیں۔ بیروہ بابرکت ذا تیں ہیں کہ ہزار ر کاوٹوں پر بھی کتاب وسنت ہے انحراف کا خیال بھی نہیں لاتے ، یہ ہرمصیبت کوجھیلتے ہیں الیکن کرتے وہی ہیں جو حق ہوتا ہے، اور خداور سول کے معالمے میں ریکی بڑی طاقت سے بھی خوف نہیں کھاتے مطع دنیاوی ان کاعملی قدم صراط متقم سے ذکرگانے کی قوت نہیں رکھتی۔

حقیقت سرور:

کیا آج دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کوھیتی سرور حاصل ہو؟ مطلق نہیں، تجربہ شاہد ہے کہ امیر غریب کی زندگی پر غریب امیر پر، شاہ گدایر، گداشاہ پرحسرت سے رشک کردہاہے، کیوں؟ محض اس لیے کہ عیش یا سرورجس فضا میں زندگی بسر کررہے ہیں اس میں بیرجتنا بلند ہوتا ہے انسان ای کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ بس بیر بلندی عام چیز بن جاتی ہے جس کی چندروز بعد کوئی وقعت رہ جاتی ہے نہ اہمیت۔ ایک افسر کوخواہش ہوتی ہے کہ وہ افسر اعلیٰ ہے ،اس درجه پر پہنچا تو خواہش وزارت ستائے گئی، جب وزارت ملی تو شاہی آرزونے دل کیا، جب شاہی مل گئی تو اہمیت مث كئى ، دل ميں ارمان چكايال لينے لگا كه حور جمال ہے ہم آغوشى ہو، جب وہ عاصل ہوگئى تو يەمعلوم ہوا كه ايك چیں ہوئی بھانس نکل گئی۔اب دوسری آرزوؤں نے گھیرا بخور کیا آپ نے یہ آرزوہی حقیق تکلیف ہے، جتنااس کا اسیر ہوگا آئی ہی ہےآگ مجر کے گی ،جتنی بے توجہی برتی جائے گی آئی ہی بیٹتی جائے گی ،اس فلسفہ کو اگر سمجھا ہے تو خاصان خدانے ،وہ اس يركار بند بوتے بين ،اوران كائمل لاعيش إلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ يرر باكرتا ب،عيش اگر ہے تو صرف بیر کہ انسان کی ضرور مات بوری ہوتی رہیں۔طبیعت میں قناعت ہواور شکر الہی ادا ہوتا رہے۔ ذرا بھی غور سیجے توبیہ حقیقت خود بے نقاب ہو جاتی ہے کہ جب جسم فانی ہے تواس کا عیش وسر در بھی فانی ہوگا، جب جسم کو بقا نہیں توعیش کیے باتی روسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ روح فانی نہیں ، اس لیے اس کے میش بھی مستقل ہیں۔قاعدہ ہے کہ ماذی چیز ہی سے مادیت کا اندازہ وسکتا ہے ، گریہاں معاملہ برعکس ہے ، کیوں کدروح لطیف ترین شے اور امر رلی ہے،اس کیےاس کاادراک حقیقت بھی فہم انسانی سے بالاتر ہے۔ یس عیش روحانی اصل عیش ہے،ای لیےاولیا ہے كرام اس روحاني عيش كوحاصل كرتے ہيں ،جس كے سامنے دنياوي عيش كى كوئى حقيقت بنداہميت۔ ضروری ہے کہاں جگہ ہم کچھاورا صطلاحات تصوف پر بھی روشی ڈال دیں ، تا کہ ہولت ہو۔

قربِ اللي:

ضداے فقدوس نے قرب النی کی جوراہ مقرر کی ہے اس کے جار جھے ہیں، کاملین کو ہرایک حصہ طے کرنا واجب ہے:

(۴) معرفت

(٣) هيقت

(٢) طريقت

(۱) شریعت

شريعت:

خدااوراس کےرسول وحبیب گائیلم وجملہ انبیاو ملائکہ وحشر ونشر وقدر پرایمان لانا، پھر کماب وسنت کے ادامر و نواہی پر پابندی سے مل کرناشر بعت ہے۔

## طريقت:

روحانی و باطنی عبادت وقلبی زہد کی راہ کو کہتے ہیں۔ جب شریعت پر کامل عمل درآ ند ہموجا تا ہے وہیں سے ابتدا کے طرق شریعت کا سبق حاصل کرنے کے لیے استاد کامل کی جوفقہ تفسیر وحدیث وغیرہ کا ماہر ہوضرورت ہوتی ہے اس طرق طریقت میں مرشد کامل کی احتیاج ہوئی ہے جوتعلیم باطنی وقلبی وروحانی اشغال واذ کارسکھا تا ہے۔

### حقيقت

جب سما لک طریقت میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو ابتدا ہے حقیقت شروع ہوتی ہے، حقیقت وہ منزل ہے جس میں سما لک ہرعالم وہر چیز کی اصلیت وحقیقت و ماہیت دید ہُ دل سے اس طرح مشاہدہ کرے کہ شبہہ شخفیق ہی ندہو۔

## معرفت:

جب ہر عالم کامشاہرہ صحیحہ ہوجاتا ہے تو ابتدا ہے منزل معرفت کا آغاز ہوتا ہے، کس معرفت وہ منزل ہے کہ جہاں سالک بننج کرخدا کی وہ معرفت کامل حاصل کرتا ہے جو یقین ومشاہدہ ہے ہوتی ہے یعنی طالب ومطلوب بے تجاب ہوتے ہیں۔ حاضری دی کہ مطلوب حقیقی سامنے ہی کھڑے ہوئے کہ وہ سامنے ہیں، بیداری ہو کہ نوم مشاہدہ ہور ہا ہے، گو بہ ظاہر بیقد دت انسانی کے خلاف ہے، گربتو فتی الٰہی آسان ہے، یہی تو وہ معرفت کاملہ ہے کہ ملائکہ مقربین کو بھی بیرعرفان جی عاصل نہیں، بلکہ خاص انسان کے لیے ود ایعت الٰہی ہے جو وجہ افضلیت ہے۔

# لقين:

ارشادربالعزت،

وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ ـ (الحجر:٩٩)

خدا کی اس قدرعبادت کرد کرتم کویقین آجائے۔

درجات یقین کی تفصیل خودسورہ تکاثر میں موجود ہے۔فنا فی الشیخ ،فنا فی الرسول ، فنا فی اللہ تصورات سے اور عرفان ویفین سے متعلق علم الیقین ،حق الیقین ،عین الیقین درجات ہیں۔

علم اليقين:

ضداے تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی عظمت وجلالت کا ایبائقش قائم ہو کہ مجال شک ہی شدہے علم الیقین ہے۔اس میں اگر کمی ہے تو نورا بمان نہیں ،اگر بالکل اس کاعلم نہیں تو جہل الیقین ہے اور کا فر ہے۔ یہ منزل غوروفکرو استدلال ہے حاصل ہوتی ہے۔

انشال دحائي

31

حق اليقين:

ذات باری تعالی اوراس کی صفات از لی وابدی وامرار ظاہری و باطنی کا ایسا مکاشفہ دعینی مشاہرہ کہ عدم واتفیت کاشبہہ بھی ندر ہے تو حق الیقین ہے، بغیر سلوک طریقت حق الیقین کا حصول تاممکن ہے۔اس منزل میں سالک پر بہعطاے دلی سب کچھ بالکل کمشوف ہوجا تا ہے۔

عين القين:

خدا ہے قد دس کی ذات کا معائنہ ومشاہرہ بالذات حاصل ہونے کوئیں الیقین کہتے ہیں۔ مہی معرفت واجب الوجود اور تمامی ریاضات کا حاصل ومقصود ہے۔ اس اعتبار ہے کم الیقین کوشر لیعت، حق الیقین کوطر لیقت وئین الیقین کوحقیقت ومعرفت بھی کہتے ہیں۔ محرحق الیقین وعین الیقین خاصۂ خاصان خدا ہیں جس کی شرط لا بدی سلوک الیقین کوحقیقت ومعرفت وہ درجہ عالی ہے کہ مشاہرہ ومشہود میں کوئی تجاب نہیں رہتا۔

فنافي الشيخ:

وہ مقام ہے کہ مبتدی مریدسب سے پہلے تصور شیخ کرتا ہے یعنی اپنے آپ کواس قد رنیست کردے کہ ہرشے میں مرشد کود کے جو بنا فی الشیخ کے مقام میں اگر شیخ کے متعلق ذراسا بھی دسوسہ پیدا ہوجائے تو سخت گم راہ ہوجائے گا، اس لیے بڑی احتیاط چاہیے۔ای طرح اگر شیخ میں مبادا کوئی بربختی پیدا ہوجائے تو پھرید مقام طے ہی نہیں ہوسکتا۔ ہاں بعض کا ملین ایسے بھی ہیں کہ وہ مرید کو یک دم فنا فی الرسول میں پہنچاد ہے ہیں۔

فنافى الرسول:

وہ مقام ہے کہ سواے رسول مقبول منافی کے اور پھے نظر نہ آئے۔ فنافی الرسول کے مقام میں فنافی الشیخ جیسے خطرات نہیں، اگر اس منزل میں شیخ فوت بھی ہوجائے تو رسول اکر مطافیۃ کا خودسنجال لیتے ہیں۔ اگر خود سالک اس مقام میں فوت ہوجائے جب بھی محنت وصول اور قربت رسول حاصل ہوجاتی ہے۔ اگر سالک سے کوئی لغزش بھی اس مقام میں ہوجائے جب بھی توجہ رسالت مخافیۃ کی سے سرحرجا تا ہے۔

فنافي الله:

یہ وہ مقام ہے کہ سواے اللہ جل جلالہ کے اور بچھ نظر ندائے۔ فائیت کا یہ مقام آخری ومنزل کمال ہے۔ یہاں دو خطرات ہے عموماً سابقہ ہوتا ہے:

ا گر کی مقام پرجیرت ہوتی ہے تو سلوک جذب ہے بدل جاتا ہے اور تن مسدود ہوجاتی ہے۔ دویمش خود سالک زبان سے اگر پچھامرار کہددیتا ہے تو درمیان میں تجاب ہوکر مشاہدات کا وروازہ بند

ہوجاتاہے۔ سخت احتیاط شرط ہے۔

تفصیل بالا نے واضح ہے کہ یقین میں ترقی باطن اصل اصول ہے جو پیرکامل کے بغیر حاصل نہیں ہو عتی۔ اس لیے پیرکا ہونالا زمی ہے۔مولوی ہرگز نہ شدمولا می روم الخ اس کی تعلیم دے رہا ہے۔

## حقیقت ذکر:

اس وضاحت کے بعد تعلیمات کے بھی بعض امور گوٹل گز ارکرتا ہوں۔ ذکر کی بھی تین قتمیں ہیں:

- ذكرزبان
- ذكرقك
- י בלנונש

جب تک مالک عالم ناسوت میں ہے ذکر زبان ہوگا لین لا الله والا الله محمد رسول الله جب عالم ناسوت میں ہے ذکر زبان ہوگا لین لا الله محمد رسول الله عالم ملکوت سے ناسوت مے کر کے سالک عالم ملکوت میں گام زن ہوا تو ذکر وقلب ہوگا جو الله ہے، اور جب سالک عالم ملکوت سے گذر کر جب عالم لا ہوت میں آیا تو ذکر رسوت میں آیا تو ذکر رسوت میں آیا تو ذکر رسوں عبادات واشارات ختم ہیں۔

## فليفهنماز:

نماز کی بھی تین اقسام ہیں:

اول نماز عام بیعنی خالق جل وعلا کی بندگی اس یقین کے ساتھ کرنا کہ خدا نمازی کے احوال ظاہری و باطنی کو د کیچەر ہاہے۔

دوسرے نماز خاص میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا کہ نمازی خود حق سبحانہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ حدیث جبرئیل میں شارع علیہ السلام نے ان دونوں اقسام کی پوری وضاحت کردی ہے۔

تیسری تشم نمازاخص الخاص ہے۔ یعنی مشاہرہ جمال میں ایسامتعزق ہو کہتن بدن کا ہوش ندر ہے۔ چوں کہ نماز ای ایک الیمی جامع عبادت ہے جس میں تنبیج وتخمید، قر آن وورود، مراقبہ وحضوری و دعاسب کیجھ ہے، اس لیے اس کومعراج المونین فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

إِنَّ الصَّالُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِد (العَلَبوت: ٢٥)

تماز ہی تمام گناہوں اور برائیوں ہے روکتی ہے۔

عام طور سے ظاہری پاک کا ہم نماز میں تو التزام رکھتے ہیں لیکن حقیقت پرغورنہیں کرتے جس سے سبب برائیوں سے بازرہ نہیں پاتے ۔ ضروری ہے کہ ہم طہارت ظاہری کے ساتھ باطنی نجاستوں کی طرف بھی پوری توجہ کریں جوروح کوغلاظت اور دل کونجاست سے صاف و پاکنہیں ہونے دیتی ہیں، کیوں کہ عبادت کا تعلق اصلی تو باطنی سے ہے، جس طرح روح لطیف ای طرح انوار بھی لطیف ہیں، تو لطیف کا گذر بھی لطیف پر ہوگا۔ جب باطنی غلاظتوں و نجاستوں ہے بھی پاکی واجتناب کیا جاتا ہے تو نزول انوار سے روح متاثر ہوتی ہے، روح سے قلب متاثر ہوتا ہے قبلی تاثر کے بعد اعضا ہے جوارح بھی سرشار ہوتے ہیں، یہی تو اصلی لطف کیف وسرور ہے اور نماز کا مقصد اول۔

شكر:

انسان اگرشکر برکار بندر ہے تو بیالی نعمت غیر متر قبہ ہے جس کی اہمیت نظروں میں برابر قائم رہتی ہے، یہی وہ دولت ہے جس سے خفلت پاس نہیں پھٹکتی ۔اسلام نے اس فلسفہ کے ماتحت ہم کو مامور فر مایا:

وَاشْكُرُوْ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ - (البَرة:١٢١)

اگرتم خدا کی عبادت کے دعوے میں سیچے ہوتو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا کرو۔

منع حقیقی عم نوالہ کی نعمت کا پوری عاجزی وانکسار ہے احسانات کااعتر اف کرتے ہوئے شکرادا کرناشکر ہے۔ شکر بھی کئی طن میں میں

شکر بھی کئی طور پر ہے:

ول کاشکریے کاس میں بری باتوں کوجگدنددے۔

آ کھ کاشکریہ ہے کہ برائیوں پرنظرندڈ الے۔

پاؤل کاشکریے کہ بری جگدندجائے۔

• اتھ کاشکریے کہ منوعات کوس نرکے۔

• زبان کاشکریے کرحق کیجاورحق ہی بتائے۔

رزق کاشکریہ ہے کہ مجدوکوں کو کھلائے ، فاقہ زدوں کواپنے رزق میں شریک رکھے۔

دولت کاشکر میہے کہ اپنی دولت سے طلق اللہ کو قائدہ پہنچا ہے۔

شکر باللمان بیے کدانکساری داعتراف نعت منعم کرے۔

شکر بالارکان بیب کدانسان کے سرایا ہے وقارشکر ہویدا ہو۔

شکر بالقلب یے کے حصول العت پرقرب احدیت کی طرف اور ذائد تن کرے، مشاہدہ دیدار میں تن کرے۔
 کما قال سیدنا غوث الاعظم علیہ الوحمة۔

حابد:

۔ وہ ڈونی ہوئی ہستی جومحبت میں آئی سرشار ہو کہ محروی کوعطا مسجھے اور ضرر بہنچنے پر نفع مشاہرہ کرے حامد ہے۔ صبر: صبرعام بیہ بے کہ تضاوقد رالنی ہے جو بھی واقع ہواس پر گھبرانے کی ہدجا ہے بمت واستقلال ہے ٹابت قدم رہے ۔ حضور غوث الاعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ

صبرالله بیائی کیمنگرات وممنوعات سے پر بہیز اوراوامر پر پابندر ہے۔ صبر مع اللہ بیاہے کہ عمرت وفاقہ سے تھبرانہ جائے بلکہ افلانی ومصیبت پر بینظا بر ہو کہ وہ ہرطر آرا دت میں سے اور راضی بہ قضا کے الٰہی ہے۔

صبر على الله بيه ہے كه بند ورسليم ورضا بن جائے كه رضا كالبي به برحال مقدم مو-

رضا:

۔ قلب کو ہرحالت میں مطمئن رکھتے ہوئے قضاوقد رالنی پر بےطیب خاطر راضی رہے کورضا کہتے ہیں۔

تصويل:

اس کے ٹی اقسام ہیں:

- (1) تقوی ظاہری ہے کہ وہی کیا جائے جن امور کی شرع نے اجازت دی ہو۔
  - (٢) تقوى باطنى يە كەقلىب يىس كى اوركاماسوى الله گذر نە بو ــ
  - (٣) تقوى خاص يب كخودكو برسم كى خوابشات نفسانى سے بازر كھے۔
- (س) تقوی اخص الخاص بیہ ہے کہ ہراس چیز ہے دور رہے جس کا ارادہ کیا جا سکتا ہے ممنوعات طاہری و باطنی میں۔ یبی کمال انقاہے۔
  - (۵) تقوی عام بیے کہ مشتبادر محرمداشیا ہے گریز کلی ہو۔

ز ہر:

وہ ہے کہ فائی دنیا کی چیزوں بی سے دل سردموجائے۔

رجا:

۔۔ خداے قد وس کے ساتھ محض اخلاص کی بنا پر حسن ظن رکھنے کو کہتے ہیں یعنی ہس حسن ظن میں نفع وضرر کا شائبہ مجھی نہ ہو۔

حيا:

الله تعالی کوانتها کی مبریان آقائے بقی مجھ کر گنا ہوں کور ک کرنا اور الله تعالی ہے شرماتے رہنا حیا ہے انت

اقشال دهائي

35

کے خوف النی ہے ترک گناہ کردینا، کیول کہ حقیقی طور ہے شرمندگی تو یہ ہے کہ ایسی بات بی نہ ہو سکے جس ہے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ہم دیجھے ہیں کہ کسی مشفق ہے کوئی انسان شرمندہ احسان ہوتا ہے تو وہ جیتے جی ای کومرا با کرتا ہے اور اس کی سعی کرتا ہے کہ کوئی فروگذاشت مشفق کی رضا جوئی میں نہ رہ سکے۔ پس خداے کریم کے احسانات ہے انسان کا عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں، مجر خداے رحمٰن ورجیم سے زائد کون ہمارا مبریان آقا ہے جس کی رضا جوئی مقدم نہ رخیم اور شرمندہ احسان نہ رہیں۔

تو بد:

تادانی سے خطا سرز دجوجانے پر فورا تو بر کر نافضل ہے۔ تو بہ کاملہ یہ ہے کہ جس چیز سے انسان بے خلوص دل تا ئب ہو پھراس کے ارتکاب پر آبادہ ہی نہ ہو بلکہ اس کے تصور ہی سے ایک گونہ تنفر پیدا ہونے لگے۔ ارتکاب معاصی پر اصرار تو وہ بری لعنت ہے کے قبول تو بہ پھرمشکل ہوجا تا ہے۔ نیز گنا ہوں کا تصور بہ کثرت کرنے سے بھی انوار النبی کا فیضان بند ہوجا تا ہے۔ ایسے حالات میں استغفار وکثر ت لاحول بہت تا فع ہے۔

#### رشك:

ورحقیقت التدتعالی نے بعض کو بعض پر فسیلت وطاکی ہے۔ پس اگر کوئی شخص ایسے انسان پر رشک کرے گاتو فلا ہر ہے کہ وہ یہ بیس جان سکتا کہ اُس شخص کے ول کی کیا حالت ہے، دوسرے اُس رشک کرنے والے کو پھراپی فلا ہر ہے کہ وہ یہ بیس جان سکتا کہ اُس شخص کے ول کی کیا حالت ہے، دوسرے اُس رشک کرنے والے کو پھراپی فلا مرف ہے بھی ہے اصلی بیساس کی قدر ومزلت بھی اس کی قدر ومزلت بھی اس کی دل ہے والی نسخہ کو اور ندا ہب ومزلت بھی اس کے ول ہے جاتی رہ گی آو شکری وہ کس بات کا کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فلفہ کو اور ندا ہب نے اتنا نہ بھی جس گہری نظر ہے اس کو اسلام نے بچھ کر و آلا تقد تو اُل ما فلط اللّه بع بعض کھم علی بعض نی اللہ بعد میں مرکزی نظر ہے اس کو اسلام نے بچھ کر و آلا تقد تو اُل کی زندگی پر دشک کی نگاہ نہ والو، تا کہ انسان کسی وقت شکر کی دولت کھونہ سکے۔

سفرطا مروباطن:

تصوف میں مفردوشم کے ہیں:

اول:سفرطا مری ۱۰

دوم: سقر ياطنى

جس طرح حبادت ظاہری عبادت شرعیدروز ، از کو ق ، جج ونماز جج گاندکا نام ہے ای طرح سفر ظاہر کی کرنے والا ان امور سے سرف تزکیفسی پر آ کرمختاج رہ جاتا ہے بیٹی بیمسافر ظاہری صفت کود کیجتارہ جاتا ہے۔ سفر باطنی کرنے والا صفائے قلب وتخلیہ ہمر کارہ رو ہے ، وہ صانع کود کیجا کرتا ہے جس طرح کے عبادت باطنی ترتی روحانی و

مشاہدہ کا زینہ ہے۔ ہمارے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ سفر ظاہری عبادت سیرالی اللہ ہے ، اور سفر باطنی عبادت سیر فی اللہ ہے ، پس سفر حقیقی تو سفر باطنی ہی ہے۔

فقروفاقه:

مسافر باطنی اس سمندر بے پایاں کواس وقت تک طے نبیں کرسکتا جب تک فقر وفا قد کا سفینہ نہ ہو۔ فقر سے مراد ہستی ہے گذر کر ذات اللی میں اس طرح فنا ہونا کہ محبت اللی سے قلب استوار ہواور ماسوی اللہ نے فارغ رہے۔

فاقد سے مرادا ختام پنداردو کی وشہوات شکنی ہے۔

ہاں اس راہ کاسب سے بڑا حجاب تعلق غیر خداوخودی و پندار ہیں جے نقر و فاقہ ہی جسم کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیا ہے کرام سب سے پہلے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ یتعلق مٹاتے ہیں فنا وکویت پیدا کر کے خودی و اس کا پندار کھودیتے ہیں۔

# اكل حلال:

تفصیلات میں پڑنے کی ضرورت نہیں، خود و نیا پر بسیار خور ک ہے معزا ترات مکشف ہو کراکل حال و کم خورا کی کے فوائدرو تُن ہو چکے ہیں۔ تحقیقات جدیدہ اس حقیقت کوروثنی میں لے آئی ہے کہ نوعیت غذا کا اثر اخلاق انسانی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ تا جا کر و مشتبہ آلدنی پر گذر کرنے والے لوگ خود غرض، بخت دل اور بے مل ہوا کرتے ہیں، لیکن محنت وایمان داری ہے حاصل کے ہوئے ہیں۔ کھانا و پینا انسان میں کام کی قوت، نیکی وایمار کا مجذبہ پیدا کرتے ہیں۔ مادیات کے کھاظ ہے آگر غور کیا جائے تو بسیار خوری و بسیار خوابی اکل حرام وغیرہ کے نقصانات بیدا کرتے ہیں۔ مادیات کے کھاظ ہے آگر غور کیا جائے تو بسیار خوری و بسیار خوابی اکل حرام وغیرہ کے نقصانات ایسے واضح ہو چکے ہیں کہ مام فرن و اکثر امرونگ اور ڈاکٹر واشکنن جیسے ماہرفن بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ شکم سر ہو کر کھانے ہے واضح ہو چکے ہیں۔ ہاں اولیاء اللہ کی حیات طیبہ میں یہ چرز آپ کو بے نقاب ملے گی۔ کم خورا کی بدن کو چست رکھتی ہے، عوارض جسمانی سے حفاظت رہتی ہے، عبادت چرز آپ کو بے نقاب ملے گی۔ کم خورا کی بدن کو چست رکھتی ہے، عوارض جسمانی سے حفاظت رہتی ہے، عباد صوفیہ وریاضت میں سے ایک خزانوں میں جیدے کھا کی ہا وی گئے۔ کم اور ان گئی ہوائی گئے میال کا می میں کہتے کھا کی ہا وی گا۔ یکی وجہ ہے کہ رسول مقبول منافی گئی ایر نا اور کیا جائے ان خال ہری کھانے ہی ہے۔ بہ جب سالک تین روز تک نیس کا خال کی ارشاد تو اللہ تعالی فریا تا ہے کہ مجھانے ہی ہے ہو جبی برتی ، ایڈی آپئی آپئی و کرتی یکھو مکونی و یکھو کھی کی کا رشاد والور ایاء اللہ نے اس طالی ای کی ہے۔

#### معنوی موت:

ظاہری موت ما نگنے کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ،گرمعنوی موت کی آرز وفرض کی فقیمتو المقوت اِن محنت مطلبہ قین ۔ (البقرة: ۹۳) موت معنوی فینی اپنے اختیار سے مرتابیہ ہے کہ ایک مردے کی طرح اپنے تضرف کو ، اختیار کو ،خود کو دست غیر میں دے دے اور تمامی حظوظ نفسانی وشیطانی سے مبرا ہو جائے ، مُوثوا قبل اَنْ تَمُوثوا کا ارشادا کہ قبیل پر ہے کہ اپنے اراد ہوا ختیار کو یک گخت معدوم کردے کہ نہ تصد ہونہ آرز در ہے۔ در حقیقت انبیا وادلیا ہی اس مجرد خار کے ادل تیراک ہیں اور بے شہد انبیاں کا یہ حصہ ہے۔ بہی تو وجہ ہے کہ موت معنوی کا متصف دیاوی تا وی کے اس کی لذات و کیف کا اعاط فہم انسانی سے بہت باہر ہے۔

### تصوف:

اس معاشرت کا نام تصوف ہے جس میں رضاے ایز دی وقر بت خداد ندی کے سواکوئی اور حاصل و مقصود نہ ہو۔ یوں مجھے کہ جو بات بھی کی جائے وہ خاص قر بت ربانی ورضاے اللی کے لیے بوجیے سولینا یہ بھی اس نیت ہے بوکھاس لیے سویا جائے کہ دیداراللی یا جمال مصطفوی کی تیز کم سے خواب میں مشرف بویاس نقط نظر ہے بوکھا گر نہ سوئے گا تو ایس کا یہ سونا بھی عبادت ہے۔

### لوازم تضوف:

تمام تحریفوں میں ذکورہ تعریف سب ہے بہتر ہے۔ شرائط ولوازم تصوف یہ بین کہ شریعت کواس طرح مقدم رکھے کہ اپنے ہوش وحواس میں خلاف شریعت کوئی حرکت نہ کر ہے بلکہ تقسوداسلی خدا ہو، باتی عالم کے تمام امور کو ایسا سمجھے جیسے کہ شدید ضروریات کہ پاخانہ جاتا پڑتا ہے، گودہاں دیا ئی اور دوانی تکلیف ہوتی ہے، گریغیر قضا ہے مار خواج و کلام ونوم جو مقدار ضرورت ہے موافق ہو بقش کومغلوب رکھے، اور جس بات میں نفش کی خوثی ہو نہ کر ہے اور جو امور خیر سرز دہوں ان کو وقعت نہ دے، بلکہ یہ سمجھے کنٹس کومغلوب کرنے کے میں نفش کی خوثی ہونہ کر ہے اور جو امور خیر سرز دہوں ان کو وقعت نہ دے، بلکہ یہ سمجھے کنٹس کومغلوب کرنے کے لیے یہ بھی ابھی کائی نہیں۔ اکا ہرومشائ کی تمام تصریحات کا نچوڑ یہ ہے کہ تصوف ہم رادا تباع سنت کی اس ورجہ پابندی کہ ظاہر کو باطن کی رنگ ہوجا کمیں اور زبان وقلب میں سرموفر تی نہ دہے۔ شریعت تو صرف ہمارے ظاہر کو سنوارتی اور زبان کوشائستہ بناتی ہے، اس لیے شریعت کا تعلق بھی طوا ہر ہے ہے، بھی وجہ ہم کہ اس وقت تک شریعت کی دار و کیم نیس ہو سکتی جب تک خباشت باطنی منظر عام پر نہ آجا ہے بہائی ناس کے برخلاف تصوف ہمارے ہوں کہا کہ متر بعت دین کے علمی حصد کا باطن کوسنوارتا، قلب کوشائستہ بناتا جتی کہ اللہ تعالی کا مقرب بنادیتا ہے۔ ما نبایز ہے گا کہ شریعت دین کے علمی حصد کا نام ہے، یوں شمجھے کہ طریقت کمل ہے اور شریعت علم ہے۔

باطن کوسنوارتا، قلب کوشائستہ بناتا ہم بول تعمید کے مرطریقت کمل ہے اور شریعت علم ہے۔

نام ہے اور تصوف عملی حصد کا نام ہے، یوں شمجھیے کہ طریقت عمل ہے اور شریعت علم ہے۔

اقضال دحاني

38

شرایت بیہ بے کدانسان خدا کی بندگی و پرستش کرے، طریقت بیہ بے کدانسان خدا کی طلب کرے اور تقرب الٰہی حاصل کرے، اور حقیقت بیہ بے کہ انسان خدا کو بے تجاب دیکھے، مشاہدہ کرے اور اسے کما حقہ سمجھے۔ (تذکر قالودانی)

مَا عَرَفُنَا حَقَّ مَعْرِ فَتِكَ اسْ قَبِيل پردال بـ حَلْ معرفت تك عرفان مونا تودليل كمال بن بـ اسْ منابر يب وه منزل بـ جبال حَسَنَاتُ الْأَبْرَ ارِ سَيِّنَاتُ الْمُقَرِّبِيْنَ نَيُول كَى نيكيان مقربان بارگاه احديت كَى نظرين برائيال موتى بين -

فرق شريعت وطريقت:

ظاہر ہے کہ جواز اور ہے، اور تفویٰ اور ہے۔ دیکھیے مٹی کی ایک کوری لبنی میں پانی چینا جائز ہے گرنگاہ تفویٰ میں اس لیے درست نہیں کہ اس میں تاڑی چنے والوں سے خطرۂ مشابہت ہے۔ وہ ایس بی اس کی تاڑ میں اس کی تاڑی لینے کے لیے ٹائٹکے اور اس میں چنے میں۔

ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے جنازے میں شرکت فر مائی جوموصوف کا مقروض تھا۔
میت کے وہاں کوئی سامیے کی جگہ نہتی ،صرف دیوار کا تھوڑا ساسامی تھا ،اوگوں نے عرض کیا کہ تمازت دھوپ سے بچنے کے لیے زیرسائے دیوار تشریف لے آئے ، توامام اعظم علیہ الرحمہ نے اول تو انکار فر مایا ، گرلوگوں کے اصرار پر فر مایا کے لیے زیرسائے دیوار تیت سے اتنانفی حاصل کرنا کہیں داخل سود نہ ہو جائے۔
کے میت میرامقر وض تھا ، مجھے ڈر ہے کہ سائے دیوار میت سے اتنانفی حاصل کرنا کہیں داخل سود نہ ہو جائے۔
ثمریعتاً مدامر جائز تھا ، گر طریقت کی نگاہ نے محمود نہ دکھا۔

حصرت غوت زماں مولا نا حمج مرادآ بادی علیہ الرحمہ خلق اللہ کی نفع رسانی کے لیے بے ضرورت قرض الیا کرتے جتی کہ کافی مقروض وصال فرمایا جبیبا آ گے آتا ہے۔ اس میں صرف نکتہ بیتھا کہ دعفرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ من شیخ انے فرمایا کہ وہ بندہ مقروض جوادا نیکی کی نبیت مقدم رکھے تو اس کی معیت بیس خداے قد وس رہتا ہے۔

د کیھا آپ نے ہشر یعنّا ایسے قرض کی ضرورت نہیں ، مگر طریقتاً بیقرض کس قدر محمود وستحسن ہوگیا۔ شارع علیہ السلام نے خرگوش کا گوشت تناول نہیں فرمایا ہمین و میرے اوگوں کو کھانے ویا۔ مختصراً بیر مثالیس چیش اس لیے کی جیں کہ فرق شریعت وطریقت واضح ہوجائے۔ اس لیے شریعت وطریقت کوساتھ لے کرچلنا معراج کمال ہے ، ہاں شریعت وطریقت کوجدا گانہ طریقہ و متعنا دراہ بچھنا دیا فی عیاش کے سوائے جھنیں۔

صوفي:

ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

صوفی وہ ہے جس میں مندرجد ذیل صفات پائی جائیں: فقر محد منافیظ مناوت ابراہیم،صوف موئ ، ساحت عیسیٰ،صبر ابوب، تضرع کیٰ، رضا ہے اسحاق، و مناجات ذکر یاصلہ ات الله علیہ ہے۔

اعتراض:

مسطی نظر والے میاعتراض کرتے ہیں کہ اگر تصوف اسلام کے لیے ضروری شے ہے تو کیا وجہ ہے کہ معاب کرام و تابعین و تع تابعین نے اس بر خیال آرائی نہ کی؟

ہم اعتراض کی نوعیت پر جہاں تک غور کرتے میں پتہ جاتا ہے کہ عتر نسین تصوف کو شریعت کی جداگانہ صورت سمجھے ہوئے ہیں جوفقط عیاشی د ما فی ہے۔

پہلا جواب توبیہ کہ کوئی حدیث ہے نہ شار حین حدیث نے ایسے کوئی معنی حدیث کے تفرع کیے جس میں بیدوضا حت ہو کہ جوامر قرون ثلاثہ میں ہوا درست اور جو بعد قرون ثلاثہ ہو نا درست ہے۔ اس کی تفصیل میں نے وقت المعالمین 'میں کردی ہے۔

10

افضال دحمائي

یر غالب آنے لگا تو تصوف پر بھی توجہ دی گئی۔

دویمش احکام فقد کی تدوین سے شرعی احتیاج ختم ہوگئ، اب ضرورت اگر تھی تو صرف امراض باطنی و فسار قبلی علم کے دفعیہ کی، نفس پر جروتکلف کے ساتھ شرعی پابند یوں کو پورا کر لیزا، نماز پڑھناروزہ رکھنا آسان ہے، لیکن عالم ذوق وشوق میں غرق ہو کرعبادت کرنا، خدا کے جرحتم پروالہا نہ انداز سے مطیعا نہ دمسر ورانہ دسر و شانہ کمل کرنا ہی طرف اختیاز ہے۔ باطن کی خزابی کا سب اور کائل اتباع سنت میں اگر کوئی چیز حاجب و مانع تھی تو وہ نفس سرش کی قوت تھی، ما جاست تھی کہ ان رکاوٹوں کو بالکل ہلاک کر دیا جائے، اور نفس سرکش کونفس مطمعت بنایا جائے، جب تک قلوب ال حاجت تھی کہ ان رکاوٹوں کو بالکل ہلاک کر دیا جائے، اور نفس سرکش کونفس مطمعت بنایا جائے، جب تک قلوب ال حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ اور میں، اور سیدنا علی کرم اللہ و جہہ کی تعلیمات و فیوضات بھی جین حیات ساری رہیں۔ پھر آپ نے بیٹر قد خلافت حضرت خواجہ سن بھری علیہ الرحمہ کوسونیا، اس دور تک صرف تعلیم آئی کی صاری رہیں۔ پھر آپ نے بیٹر قد خلافت حضرت خواجہ سن بھری علیہ الرحمہ کوسونیا، اس دور تک صرف تعلیم آئی کی صاحب خاہر ہوئے جن کا ظاہر تو ضرور شریعت کے سانے بھی میں ڈھلاتھا، مگر باطن میں تقریب خداوندی و اخلاقی مصطفائ کی خوش ہوئی تو نصر وقت ہوئیں۔ بیصرف صوفیہ کرام ہی ہیں۔ تھی دونوں چیزیں پوری طرح مہک رہی ہیں۔

افسوس که معترضین اس ہے بھی ناواقف ہیں کہ شارع علیہ السلام جہاں یعید مہم المیکتاب پر مامور تے وہاں یئو کیفیم ہم ایک تو کیفس آو تھون وہاں یؤ کیفیم ہم بھی تو آپ و فریضہ تھا۔ آپ تعلیم شریعت و تزکیفش دونوں کی تعلیم فر ماتے ، بھی تزکیفس آو تھون ہے۔ اس محتب کے ممتاز تلافہ و چاروں خلفاء عبدالله بن عبر الله بن عمر عبدالله بن مسعود، عبدالله بن جمعرت البور رافعد ہیں ، حضرت البور رافعد ہیں ، حضرت البور رافعد ہیں ، حضرت البال ، حضرت ملال ، حضرت ملال و دورو عانیت ہیں بھات و مرتبے ۔ بھی تو دو و مکتب تھا جن کی تعلیمات و اصول آج بھی جاری ہیں ۔ ان حضرات کو، ان کے متو ملین کو تھر بحات کی احتماج ہوں گئی تعلیمات و اصول آج بھی جاری ہیں ۔ ان حضرات کو، ان کے متو ملین کو تھر بحات کی احتماج ہوں گئی تعلیمات و اصول آج بھی جاری ہیں ۔ ان کردی گئیں ، کون انکار کر سکتا ہے کہ رسول مقبول گائیڈی کو خطافت البید کا نورانی خرقہ جو محراج میں عطا ہوا تھا وہ حضرت ابو بکرصدی اور حضرت علی مرتفی رضی الشعبما کوئیس ملا۔ ما صب الله شیف فی صدری فی آئا مقبید کی ایک مرضدی اور حضرت ابو بکر کو دو بعت فر مایا ، اور حضرت ابو بکر صدیت اور اس محلی مرتفی مرتف کی بنابھا کے اشارات اس کے سوااور کیا جا ب کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیت اور دست مسلمان امارے ابل بیت ہیں۔ یہ اعراز کی دنیاوی مقصد برتو نعوذ باللہ ندھا ، حضرت ابو بکر صدیت اور دالمیں اس کی اصل عظیم تھی جو حضرت صدیت اکر از کی دنیاوی مقصد برتو نعوذ باللہ ندھا ، بلکہ ارتفاے روحانی و تقرب البی اس کی اصل عظیم تھی جو حضرت صدیت اکر رضی اللہ عند کی نیا بت طریقت ہیں بلکہ ارتفاے روحانی و تقرب البی اس کی اصل عظیم تھی جو حضرت صدیت اکر رضی اللہ عند کی نیا بت طریقت ہیں کہ بلکہ ارتفاد کی دیاری مقصد کی نیا بت طریقت ہیں کہ کارے۔ ۔

الضال رحماني

41

ان مطور بالا میں ہم نے وہ حقائق تصوف جن کونظر ظاہر معانی ظاہری کی شکل میں دیکھتی ہے واضح کردیے ہیں۔ ناسوت، لا ہوت، ملکوت، جبروت و نیز دیگر نکات کی تشریح ان شاءاللہ ''افضال رحمانی'' جلد دوم میں ندکور ہوگی۔

ناقدين تصوف:

حضرت خواجہ حسن بھری اور ان کے خلفا کے بعد حضرت بایز پد بسطای میدان وضاحت بیں آئے ، پھر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا دور جو آیا تو تصوف نے ایک نیا جامہ انقلاب پہنا۔ حضرت ہمل تستری صدی بیں جماعت سے ہے جس نے زہدواخلاق ، روحانیت وریاضت کو طریق صوفیہ کی اصل عظیم قرار دیا۔ تیسری صدی بیں اس انقلاب نوسے گوشہ نئیس راہبوں کی ما نندلوگوں سے دور رہنے کے بہ جائے شنخ کامل بن کر ما ہے آنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اس فن کے اصول کی تنظیم وتشریخ کتابۂ کی سری مقطی نے حقائق اور یکی بن معاذ اور ابوجمزہ بغدادی علیہ الرحمہ نے اس فن کے ابتدا کی۔ پھر حضرت ابو پرشلی علیہ الرحمہ نے اسے مباحث عامہ کا موضوع بنا دیا ، اور تصوف کی اصلیت وصحت آیات واحادیث سے نابت کی گئے۔ تیسری چوشی صدی میں بی ذاق موضوع بنا دیا ، اور تولی بینا ، امام غز الی علیم الرحمہ کی وساطت سے بڑی فلسفیا نہ اصلاحات پیدا ہو کس حضورغوث عام ہوگیا ، فارانی ، بوغلی بینا ، امام غز الی علیم الرحمہ کی وساطت سے بڑی فلسفیا نہ اصلاحات پیدا ہو کس حضورغوث التقلین رضی اللہ عنہ گواوا تر پانچ ویں صدی میں تشریف لائے ، بگرچھٹی صدی وہ قابل فخر دور ہے جس میں ترک دنیا کا وجود تقریبا نا بید ہوگیا۔ فقر وفاقہ ، سادگی ، فرن وفرز ند میں بود و باش کی گراں قدر راصلاح آپ نے فرما کس سے موفیہ کی دند وان علیہ الرحمہ نے بھی ای اصول پر کام شروع کیا اور ان اصلاحات سے صوفیہ کی ذرندگی عبدرسالت مؤر نی کی رام کا نمونہ کمل بن گئی۔

# دوسراباب

مجامدات اوليا:

ان حقائق کے مجھے لینے کے بعد وضاحت مجاہدہ ضروری ہے۔ اولیا ہے کرام کے مجاہدات پر ابن تیمیہ، ابن تیم نے بیز ہر پاشی کی ہے کہ مجاہدات شریعت کوشرع اسلامی کے خلاف بتاتے ہیں۔ پرستارانِ ابن تیمیہ وغیرہ اور بھی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ عموماً احادیث ذیل بیلوگ اپنے دعووں میں پیش کرتے ہیں:

(1) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُرُ اللهِ عَبْدُوا مِنَ الْآعُمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُلُّ حَتَّى تُمُلُّوا ـ (حَكُوة، باب القدن العمل)

یعن وهمل اختیار کروجس کی تم میں طاقت ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ عطائے تواب سے نہیں تھکتا ہتی کہ تم خود نہ تھک حادیہ

- (۴) حضرت عبدالله بن عمره بن عاص بروایت بے کدرسول اکرم خاتیج نفر مایا کہ بجھے معلوم ہوا ہے کہ تو دن جمر روز ہ رکھتا ہے اور دات بجر نماز پڑھتا ہے، میں نے اقر ارکیا تو فر مایا کہ بیدنہ کیا کرو، روز ہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات کو نماز بھی پڑھواور سو بھی ، اس لیے کہ تیرے او پر تیرے جسم کا بھی ، آنکھ کا بھی ، بیوی کا بھی، جبان کا بھی حق حت ہے۔ پس تیرے لیے مہینے میں قین روز برکھنا کا فی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول جہان کا بھی حق ہے۔ پس تیرے لیے مہینے میں قین روز برکھنا کا فی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بھی میں اس سے زائد عباوت کی طاقت ہے۔ فر مایا کہ پھر روز ہ دا ور رکھا کرو لیعنی ایک دن روز ہ اور ایک دن افظار عبداللہ بن عمر جب بوڑ ہے ہوگئو کہا کرتے کہ کاش میں رسول اللہ شائی کا کہنا مان کر رفصت قبول کر لیتا۔ (بخاری، کئی الصوم)
- (۳) بخاری وسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ تین صحابہ نے بعض از واج مطہرات سے حضورا کرم ہائی آئی کا عبادت کا حال ہو چھا۔ اس علم کے بعدا پنی عبادت کو کم بھے کر کہنے گئے کہ ہم کو بھنا اس نور من نوراللہ ہے کیا نہیں جس کے بعدا پنی عبادت کو کم بھے کر کہنے گئے کہ ہم کو بھنا اس نور من نوراللہ ہے کیا نہیں دات بھر نماز پڑھا کروں کی میں اے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ حضور گا، دوسرا ابولا: میں دن بھر دوز ہ رکھا کروں گا۔ تیسر ہے نے کہا کہ میں بیوی کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ حضور پُر نورسُل آئی کی جب اس کاعلم ہوا تو فر مایا کہ خدا کی فتم میں تم ہے کہیں زائد خدا سے ڈرتا ہوں اور زیادہ مقل پُر نورسُل آئی کی جب اس کاعلم ہوا تو فر مایا کہ خدا کی فتم میں تم ہے کہیں زائد خدا سے ڈرتا ہوں اور زیادہ مقل

افضال رحمال

ہوں، مگر مبھی روزے رکھتا ہوں، مبھی نہیں رکھتا، نماڑی بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور عور توں ہے تکاح بھی کرتا ہوں نے بر دار! تم میں ہے جس نے میری سنت ترک کی وہ میرا پیرونہیں۔

(٣) حضرت انس بن ما لک ہے مردی ہے کہ ایک دفعہ سید آدم کا بیز اُم مجد نبوی میں آشریف لائے تو آپ نے دو ستونوں کے درمیان ایک ری بندھی دیکھی ، دریافت پرعرش کیا گیا کہ بیدرشی حضرت زینب رشی اللہ عنہا کی ہے ، جب شب کے وقت وہ کثرت عبادت ہے تھکے لئی تھیں تو اسے تھام کرعبادت اوا کرتیں۔ آپ نے اے فورا کھول وینے کا حکم دیے کر ارشاوفر مایا کہتم لوگوں کو جا ہے کہ مدت نشاط تک نماز پڑھا کرو، جب تھک جا وُتو جیٹے جایا کرو۔ ( بخاری ، کتاب الہجد )

افسوس ہے کہ مثلرین کی محدود نظر وسطی معلومات نے ان کو تقیقت ہے بہت دور کھینک ویا ہے۔ا حادیث پر اکرغور تیجیتو حدیث نمبر دو سے بیاب ہے کہ ایس عبادت وریاضت نفسی جس ہے بیوی و مہمان و نجیرہ کی طرف سے بیروائی شد ہو بلاشبہ محمود ہے۔ حدیث نمبر سمرا پنے مند بول رہی ہے کہ اتن دیر تک عبادت مستحن ہے ہو گران شرکن رہے کہ ایس الشہبہ محمود ہے۔ حدیث نمبر سمرا پنے مند بول رہی ہے کہ اتن دیر تک عبادت مستحن ہے اور گران شرکندر ہے۔ سوال بیہ ہے کہ ایس الشخص ہے جس کو جس رکعات بھی اداکر نے سے گرانی آ جاتی ہے اور ایک ایس محفی ہے جوابی عالم کیف میں سور کعت بھی اداکر نے کے بعد گرانی مخسوس نہیں کرانی و ایک ایس محفل ہو تھی ہے جوابی عالم کیف میں سور کعت بھی داری حسب حیثیت ذوق عبادت ہیں جس میں گرانی و معمل مطابق عدیث قرار دیں گے؟ ماننا پڑے گا کہ یہ مکمل مداری حسب حیثیت ذوق عبادت ہیں جس میں گرانی و تعکاوٹ کا شائر بغی نہیں۔اولیا ہے کرام بیتو محرف جھی کا قصور ہے کہ ان احادیث پر دوای روز ہے، گریہ مسلس میں بیداری نفس شی کومنائی سنت یا رہبانیت قرار دینے کی سعی ناتمام کی جائے۔

# فلسفهروح وجسم:

اب چيم وري امور کواولا سمجه ليجي:

کھلی ہوئی چیز ہے کہ تواسے عضری کوخلاقی عالم نے عناصری سے پیدا کیا ہے، لازی امر ہے کہ عناصر سے پیداشدہ چیز عناصری سے قائم رہ عتی ہے اورای سے پرورشی پائے گی، ای لیے کھانا چینا انسان کے لیے لابدی ہے، تا کہ پیم محنت سے جوعضری اجز انتم ہوتے رہتے جی ان کی تلافی ہوتی رہے، بنا ہر ہی جسم عضری کی پرورش اورد گیراجہام کی پیدائش ونثو و فہاواس کے قیام کے لیے توالدو تناسل خوردونوش وغیرہ جیسی خواہشات بھی القدت لی لئے رکھ دی ہیں تا کہ ان کی تکھیل کا خود ہفودانظام بھی ہوتا رہے، چنال چہ خدا ہے قدوں نے جائز بیش کی و لا نہر فُوا کی قید لگا کر محکوا و اشر بوا ھینیئا میویئا کا تکم فرمایا، اور رحمۃ للعالمین تَاثَیْرَا نے فرمایا کہ و یا بھی کرو، عبار تاری کے جسم کا ، آنکھ کا ، یوی عبارت سے جب کی دوروز و بھی رکھواور افطار بھی کرو۔ دوسری جگدار شاوفر مایا کہ انسان پر اس کے جسم کا ، آنکھ کا ، یوی کا ، جبان کا بھی حق ہے اس فراد قیق نظر سے کا ، جبان کا بھی حق ہے ۔ اب فراد قیق نظر سے کا ، جبان کا بھی حق ہے ۔ اب فراد قیق نظر سے کا م

44

انضال دحانى

سیجے تو داضح ہوگا کہ اس قانون عام و دستور آسان ہے ایک راہ خاص و دستوراعلیٰ بھی ہے جس کے رہ روصرف مقربانِ بارگاوالٰہی ہیں۔

آپ میں بھی چھ چھے کہ جم عضری عناصر سے مرکب ہونے کی بنا پر عضری غذاؤں کامختاج ہے، اس اصول، اس قاعد ہے، اس کطیہ کے ماتحت روح جولطیف شے اور امر باری ہے وہ روح بھی اپنے امر ہی سے غذا حاصل کرتی ہے، کیوں کہ عناصر کا ایک ذرہ بھی تو روح کی غذا بن سکا ہے نہ بن سکتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ لطیف شے کو لطافت ہی ہے۔ کیوں کہ عناصر کا ایک ذرہ بھی تو روح کی غذا بن سکا ہے نہ بن سکتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ لطیف شے کو لطافت ہی سے تفویت ہوتی ہے۔ اب غور فر بایئے کہ عبادت، ذکر اور شغل خود لطیف ہیں، اس لیے سے سب مخصوص طور پر غذا ہے روح ہیں جس طرح تو اے عضری عضری غذا ہے نشو ونما یاتے ہیں، اور جنتی اچھی غذا ہے نہ ہیں آئی بی طافت یا کر مادی خدمت انجام دیتے ہیں۔

ائی طرح یہ بھی مسلمہ ہے کہ جن جذبات کا تعلق عناصر و مادہ ہے ہوگا وہ ہی نتیجہ کے طور پر ظاہر ہوں گے مثلاً حسد، ریا بنموہ غرور، عداوت، بدگوئی بنفسانیت، اور جول جول بیر بڑھیں گے روح کم زور ہوگی لیعنی جتنی مادیت عالب ہوگی اتن ہی روح ضعیف ہوگی۔ اب اگر انسانی توجہ انہیں کی طرف مرکوز ہوگی اور ای پر قوت صرف ہوگی تو فالزی ہے کہ صفات ملکوتی جو ظائی عالم نے انسان میں وربعت فرمائے ہیں بالکل معدوم ہوجا تیں گے، بیدہ منزل ہے جہاں انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا، بلکہ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَی قُلُوْ بِهِمْ کا یکی ورجہ ہے، اور کفروشرک کی بھی میڑھی ہے، جہاں انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا، بلکہ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَی قُلُوْ بِهِمْ کا یکی ورجہ ہے، اور کفروشرک کی بھی میڑھی ہے، جہاں انسان اسفل السافلین میں گر جاتا ہے۔

اس نقط نظر کے ماتحت تصویر کا دومرادخ بھی لماحظہ ہوکہ جب انسان روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادت ذکر وشغل پرگام زن ہوتا ہے تو جس مستعدی و تیزی سے بیر مبارک اقدام کیا جاتا ہے، جس قدر اس پر انہاک و التفات و التزام ہوتا ہے آتی ہی روح کونفیس ولطیف غذا ملتی ہے، اور جس قدر روح طاقت ور ہوتی جاتی ہے اجزا ہے عضری ای قدر رفح کالی ارتقابی آجاتی ہے، یہاں یہ اجزا ہے عضری ای قدر رفعی ہوتے جاتے ہیں، جی کہ لطافت روح انہیں اپ رنگ میں رنگ کر اپنی ہی جیسی اجزا ہے عضری روح ہے مغلوب ہی نہیں ہوتے، بلکہ لطافت روح انہیں اپ رنگ میں رنگ کر اپنی ہی جیسی خصوصت کمالیہ پیدا کر دیتی ہے، یہدہ واجو ہوتا ہے کہ یہاں انسان کونٹ بانی ذکری حاجت ہوتی ہے، ندروح کو کسی عضری عضو جیسے ذاکر کی احتیاح رہتی ہے، بلکہ اب تو روح خود ذاکر ہوجاتی ہے، اور جسم عضری کی تمام کٹافتیں روح کی طافق تی جہ اور جسم عضری کی تمام کٹافتیں روح کی طافق تی جہ اور جسم عضری کی تمام کٹافتیں روح کی طافق تی جہ اور کی کا تھا ہے۔ مشاہدہ ہو کی طافق تی جہ اور کوئی عوارض جسمانی دیتر مصابی کی میں میں دیگر بھی ایک ایک سال بلاآب و طعام رہ ہو گوئی شہو سکے۔ ہمار سے کہ جسمانی ورح ہور دوح کی روح تو یا دائی میں رنگ چکا تھا۔ پس نیجے صاف ہے کہ حسمانی راحت کی خاصان حق کواس لیے احتیاح نہیں رہتی کہ روح تو یا دائی میں انتہائی لذت و مرور دائی پار ہی جسمانی راحت کی خاصان حق کواس لیے احتیاح نہیں رہتی کہ روح تو یا دائی میں انتہائی لذت و مرور دائی پار ہی

ہے۔ ذرافر مایئے تشدد ہواتو کس پر ،اگر تھ کا تو کون ،شرط نشاط کی حق دار کس کی ذات ہوئی ، بچ توبیہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں ایک لحظ بھی غفلت توروح کی تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔

صوفیہ کرام کے وہاں جو چیزیں اتباع سنت میں حائل تھیں گوگوام کے لیے جائز تھیں ان کو یہاں ای شدت کے ساتھ مٹانے پر کمر باندھی گئی بفس کئی پراصرار بفقر کی تا کید، ندمت و نیاوترک دنیا کی شدو مد پرزور دیا گیا، یکی تو وہ خانج تھی کہ جو قرب البی کی راہ میں حائل تھی، کیوں ندا ہے پاٹا جاتا، آرام نفس کے بدلے آرام روح، بسیار خوراکی کے بدجا ہے فاقہ وقوت لا یموت، بسیار نوائی کی جگہ شب بریداری، اعتاد دنیاوی کی بہ جائے وکل خداوندی، فوراکی کے بدجا ہے فاقہ وقوت لا یموت، بسیار نوائی جگہ شب بریداری، اعتاد دنیاوی کی بہ جائے والباندانداز طاہری دولت کے بدلے باطنی دولت، ترقی جگہ رکھ کی جگہ ارتقاب روحانی، گئی چنی عبادات کے ساتھ والباندانداز سے مزید عباد قبل کی تصویر کوئی اور بھی موگی، برگر نہیں ۔ دیکھیے نہ بمار سے نوائی فرمانی خواجہ فریب نواز علیہ الرحمہ مشاہدہ حق میں ایسے محوجہ و تے کہ جب نماز کا وقت آتا تو محدوج کے کانوں میں اذان دی جاتی اور حق کی نور سے مشاہدہ جمالے ہو تہ تو آپ آگھ کھو لتے اور عرض کرتے کہ یارت العالمین! اگر شریعت اسلام ہے مجبور نہ ہوتا تو تیرے مشاہدہ جمال ہے برگر نہ بنا۔ جدمحتر م غوت زیاں ترخی مراد آبادی علیہ الرحمہ اکثر و بیش ترفر ماتے کہ خداے قدوس نے اگر جم کو جنت الفردوس عطا کی تو عوض کروں گا کہ بارالہ الجمے حوروغلان کی حاجت نہیں، جھے تو تلاوت قرآن اور نماز پڑھنے کی اجازت عطا ہو، جو عرومان میں کہال ہے؟

## كيف عبادت:

قطع نظر اورامور کے مولاے کا مُنات حضرت علی کرم اللہ وجبہ نماز میں مشغول ہیں ، لوگوں نے پیوست شدہ تیر کھننی بھی لیالیکن نکلیف تو در کنارا آپ کو نبر بھی نہیں ہوئی۔ تقاضاے بشریت ہے کہ ہاتھ مس ہوتے ہی کرب والم ستانے لگے گر معاملہ ہی بر مکس ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ریحویت کی خاص لذت وسرور کی نقاب کشائی کرتی ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر نیت با ندھی ادھر محبوب حقیق کے جمال حقیقت افروز نے سب بھی بھلادیا۔
مازفقر اکی تفصیل پر کلام طول ہوجائے گا ، اس لیے ایک مثال پراکتفا کرتا ہوں۔

حضرت جلال الدین تبریزی علیه الرحمه نے جب قاضی بدرالدین کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے ملازم سے فرمایا کہ اغافہ قاضی شہر بھی نماز پڑھنا جانتا ہے۔قاضی نے خود بوجھا اورا ثبات میں جواب یا کرکہا کہ کیا فقراکے لیے کوئی اور شریعت ہے، کیا وہ اور کسی طرح ارکان ادا کرتے ہیں؟ شخے نے فرمایا کے نبیس تو ارکان عبادت وہی ہیں، اس علی کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، مگر فقرا جب تک رت کعبہ کوئیس و کھے لیتے اس وقت تک تجدہ ہی نبیس کرتے، اوراقل درجہ فقرا کی نماز کا ہے کہ دوہ عرش اعظم پر نماز پڑھیں۔ ای شب کوقاضی نے خواب میں و کھا کہ آپ رضی اللہ عندع کرش اعظم پر مصلی بچھا ئے نماز پڑھ دے ہیں۔ (تذکرة الواسلین)

46

افضال رحماني

ہے۔ نقرا کی نماز ، بچ ہے کہ لذت عبادت جس کے سامنے ہرد نیادی لذت نیج ہے سرف فقرا کونصیب ہے، جس کے لیے کم خورا کی ، کم خوالی ، اکل طلال لابدی ہے۔

لذت عشق:

قیس عامری کومش عشق کیل نے کتااؤیت کوش اور آزار طلب بناویا تھا۔ اس کومصائب عشق بیس کھالیک لازتیں اور سرور ملے تھے کہ وہ مجھائے نہ بھتاتھا۔ گھر سے چھوٹا، خانماں برباد ہوا، والدین اقارب سے پھٹرا، شاہی سے گدائی پائی، سو کھ کرکا ٹنا ہو گیا، گراس بلاے عشق سے آزادی پائے پر تیار نہیں، ای پراس نہیں، باپ کے ساتھ کعبہ لے جایا گیا تو غلاف کعبہ بکڑ کرونا بھی ہا تگا ہو ہے" الہی جھے سے جدا ہو شالفت کیل 'جب اس عشق مجازی میں آئی لذت، اتنا کیف، اتنا سرور ہے کہ ہرالم مسرت، ہڑم سرور، ہراؤیت راحت، ہر بلا آسانی ہے قو خاصان خدا کے عشق تھی کی سرشاریاں، کیف آگیں مسرتیں کس قدر مہتم بالثان ہوں گ۔

دویمش فرہا دیے شیریں کے رخسار رنگیں کاعکس دیکھے کر ہر طرف ہے آتکھیں بند کرلیں۔ نجور سیجیے، جب ان ذرّوں کے حسن کا بیدعالم ہے کہ عاشق ووسری اشیاد کھے ہی نہیں سکتا تو اس نور حقیقی کے مشاہدہ کر نے والے اگر دنیا و مافیہا ہے بے بروا ہوجاتے ہیں تو کیا محل تعجب ہے؟

سیح ہے کہ مجاہدات میں دیدارشروع ہوجائے ہیں،اس دیدار کی لذات کیف بخش کے بچر ذخار کو جذب کرنے کی ہوں میں عاشق بڑھ چڑھ کرمحنت وریاضت کرنے لگتا ہے، پھران عشاق کی ایک حالت بھی نہیں رہا کرتی، جتنا بڑھے اتنا ہی اُدھرے اور مل گیا۔ مقامات پر مقامات کھلتے جارہے ہیں۔ جنب ابنا ہی ہوش نہ ہوتو کھانے چنے کی فکر ہو بھی تو سے ابن تیمیہ،ابن قیم اور منکرین کواگر بیلذت عشق یا ذوق عبادت کی تلجھٹ بھی مل گئی ہوتی تو دواس ذوق عبادت کو مخالف شرع بتانے کی نام فقول جسارت موتے میں بھی نہ کرتے۔

## ى بابدات شارع:

رسول اکرم خالی این می دوت سے حدیث معرض کا جواب ہم آپ کو دیے ہیں، چنان چہ شار ن علیہ السلام جب نماز کو کھڑے ہوت تو سینہ مبارک خوف النبی سے اس طرح بوش کھا تا جینے دیک جوش مارتی ہے۔
مرور رسالت شائی نیز فروت اورا تناروت کے روے مبارک کے سب بال تربتر ہوجاتے ۔ کٹرت وزوق عبادت کا سے حال تھا کہ پائے مبارک ورم کر جاتے ۔ ماننا پڑتا ہے کہ اگر آپ کوامت سے پابندی شریعت نہ کرانا ہوتی ، اگر آپ کوامت کے مبامنے الدِین میسو کا عملی نمونہ پیش نہ کرنا ہوتا تو چلنے بھرنے کا بھی ہوش نہ رہتا۔ حضرت بجی علیہ اسلام ہمہ وقت خوف النبی سے روتے رہتے ۔ شارع علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جمجھے سورہ ہود نے بدھا کر دیا۔ حضرت سفیان توری کی خوف النبی سے کر جھک گئی ہی سے جسارت ہے کہ ان مجاہدات کو مطابق شرع نہ

الفال دجمائي

مانے؟لامحالہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بیراہ خاص ہاورسب سے ارقع - ہمارے دھنرت بایز بد بسطا می علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت فرمادی ہے بقولہ کہ

الله تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذرّہ عارف کے دل کو وہ لذت وسر ورعطا کرتا ہے کہ بہشت کے ایک لا کھ تصر دل کشا کی فرحتیں اور سرشاریاں بھی اپنی انتہائی مخبوریوں اور کیف اندوزیوں کے بعد بھی بیچے معلوم ہوتی ہیں۔ ( تذکرۃ الادلیا)

تشدداور فرق رياضت ورببانيت:

سی کے کہ بعض غیر ندا ہو اسے دور کو تقویت بہنچانے اور اپنے جم کو کم زور کرنے کے لیے مختلف طریقے روار کھتے ہیں۔ کس نے ہاتھ سکھا لیے تو کس نے چیر ہے کار کر لیے، کس نے کھانے پینے ہی ہے بالکل بے نیازی اختیار کرئی۔ ہاں اسلام نے اس چیز ہے رو کا کہ جم کوالی تکیف بہنچا کرتی اولا دوا ہلیہ وتی جم ہے خروم نہ کیا جائے ، گررو ہی کو تقویت بہنچانے پر پورااختیار بخشا۔ تج بہشام ہے کہ خاصان خداتھوڑ اضرور کھاتے ہیں گرو و کھانے ہے مشکر نہیں ، وہ جم کو مغلوب کرنا چاہے ہیں گرکسی مضوکو ذائی نہیں ، وہ جم کو مغلوب کرنا چاہے ہیں گرکسی مضوکو ذائی نہیں ویتے ۔ بہی فرق ہے رہانیت اور ریاضت اسلام کا ۔ کسلام کا بہنظر غائر مطالعہ سیجے تو واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے بھی جم کو تی روحانی اور وصول الی اللہ میں حاکل مانا ہے ، بہنست اور او یان کے اسلام کا بہنے اور اور یان کے اسلام کا بہنست اور او یان کے اسلام نے فتائیت کا وہ نظر یہ چیش نہیں کیا جس ہے جم کو نقصان بہنچ ، بلکہ ان طریقوں کی بہنست اور او یان کے اسلام اور بے حدموز وں طریقہ تعلیم فر مایا جس ہے جم کو نقصان بہنچ ، بلکہ ان طریقوں کی مصافحہ کو تقصان بہنچ ، بلکہ ان طریقوں کی خدمت کرتے ہو سے ایک آسان اور بے حدموز وں طریقہ تعلیم فر مایا جس ہے جم کو نقصان بھی نہ پہنچ اور مقتمد ہی حاصل ہوجائے۔

فنائیت کے مدارج پراگرنظر والیے تو اول درجہ فنافی اشیخ ، دومرا درجہ فنافی الرسول ، تیمرا درجہ فنافی اللہ کے عالم میں بینج کروہ محض رہتا تو بندہ ہی ہے، گراس میں گئ فیکٹونی صفات پیدا ہوجائے ہیں۔افسوں کہ بیدا رہ علمی نہیں بلکہ علی ہیں اور کملی مدارج کی وضاحت قلم اور کاغذ بھی نہیں کر پاتے۔ باں اس مثال ہے آپ کی لیلی خرور ہو جائے گی کہ آپ لوے کو آگ کے اندر وال ویں تو قلیل وقفہ میں آگ کے تمام اوصاف اس لوہ میں پیدا ہوجا کیں گئے ، بیا عشبار دیگ انگاروں اور لوہ میں فرق ندرہ گا، جس طرح انگازہ واتی طور برجلائے گاوہ لوبا برائی ہوا تا ہے ، بیا تا ای طرح انسان فنافی الرسول ہو کر ندرسول بن جاتا ہے ، نہ فنافی اللہ ہو کر خدا ہی بن جاتا ہے۔ نوبا اس بی بیا اور ایک کے تمام اوصاف اس جاتا ہے۔ نوبا کی اللہ ہو کر خدا ہی بن جاتا ہے۔ نوبا کی اللہ ہو کر خدا ہی بن جاتا ہے۔ نوبا کا کھو تا ہے۔ کو ایک کے تمام اصل و حقیقت کا آئید کے گئٹ سٹم تھ اگذی کے درجہ میں رابندہ ہوتے ہوئے بھی صفات ربانی کا مظہر تمام اصل و حقیقت کا آئید کے گئٹ سٹم تھ اگذی کے درجہ میں ربابندہ ہوتے ہوئے بھی صفات ربانی کا مظہر تمام اصل و حقیقت کا آئید کے گئٹ سٹم تھ اگذی کے درجہ میں ربابندہ ہوتے ہوئے بھی صفات ربانی کا مظہر تمام اصل و حقیقت کا آئید کے گئٹ سٹم تھ اگذی کے نہوں گربی النہ کہ خدائی اس کی آئیدہ کان دہاتھ دہر ہو ہو کے بھی صفات ربانی کا آئیدہ کی ان دہاتھ دہر ہوئے ہوئے کہ کے خدائی اس کی آئیدہ کان دہاتھ دہر ہو 48

انشال دخالي

جاتا ہے ای قبیل پر ارشاد ہے۔ بس او ہاجب آگ ہے جدا ہوا او ہے کا لوہا، ای طرح بندہ میں جہال خودی بیدا ہوئی سیب معدوم۔

ولائل بالا سے نابت ہوا کہ انتہائی شقاوت کی وہ راہ ہے کہ روح پرجسم غالب آجائے اور کثافت لطافت کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے جیسے ابولہب وابوجہل۔

دوسری راہ سعادت رہے کہ روح جسم پر غالب آ کر کثیف کو بھی لطیف بنالے، یہ درجہ اولیاءاللہ کا ہے۔ تیسری راہ درمیانی درجہ ہے جوعوام موثنین کا ہے لیعن یہ کہ دوحا نیت کی طرف رخبان ہواور جسم سے روح چند درجہ غالب ہو، مگریہاں بھی دو حالتیں ہیں، ایساشخص اگر ترتی جسمانی حاصل کرے گا بد ہوتا جائے گا، اور اگر ارتقاے روحانی حاصل کرے گاابرار ہوتا جائے گا۔

بےخودی وسرشاری:

تفصیل بالا ہے واضح ہوگیا کہ روح بھی لطیف ہا ورانوار بھی لطیف ہیں، پس لطیف لطافت ہی ہے مرورو
لذت، دوامی سکون وارتقا، نشو ونما وقیام دوامی پاسکتی ہے، ای لیے عبادت کا تعلق اصلی صرف باطن ہے ہو نودای آفاب
اس ہے انکار نہیں ہوسکتا کہ آفاب حقیقت کا دیکھنے والا ان ذروں پر کیے نگاہ بھی ڈال سکتا ہے جو خودای آفتاب
کے نکڑے اوراسی کی ضیا ہے روش ہیں۔ اگر وہ نظر بھی ڈالتا ہے تو حقیقت کا لطف ہی نہیں آتا۔ یہ بھی روشی لذت

بخش ہے نہ کیف آور۔ جب عشق مجازی والامعثوق مجازی کو دیکھ کران ہے وقعت ذروں پر متوجہ نہیں ہوسکتا توعشق محیان واللہ معثوق مجازی والامعثوق محیان کے دروں پر متوجہ نہیں ہوسکتا توعشق موہان روح ہوجاتا ہے، کی دنیاوی آرام ہے سکون کے بہ جائے تکلیف ہوتی ہے، اگر چین ہے، آرام ہے، لطف وسرور ہے، لذخیں ہی تو صرف دیداریار میں، تو ذرا فرما ہے کہ اپنی خوشی تو کوئی خانماں پر باونہیں ہوتا، اب بھی کیا واضح و ٹابت نہیں کد دنیا کی نگاہ میں جو آرام ہے وہ نگاہ عشق میں تکلیف اور جو نگاہ عشق میں لذات و سرشاری پر جراغ پائی کیوں سکون ہے یہ یہ تو عین مقتضا ہے کہ الی نسانی وارتقا ہے روحانی وعشق میں آبی کی ہے۔ کودی و مرشاری پر جراغ پائی کیوں ہے؟ یہ تو عین مقتضا ہے کہ الی تو عین مقتضا ہے کہ الی انسانی وارتقا ہے روحانی وعشق ربانی کی بے خودی و سرشاری پر جراغ پائی کیوں ہے؟ یہ تو عین مقتضا ہے کہ الی نسانی وارتقا ہے روحانی وعشق ربانی کی بے خودی و سرشاری پر جراغ پائی کیوں ہے؟ یہ تو عین مقتضا ہے کہ الی انسانی وارتقا ہے روحانی وعشق ربانی کی بے خودی و سرشاری پر جراغ پائی کیوں

ہمارے جدمحترم کے پرنانا صاحب اعلیٰ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی الله عنهما "دبرج عجمی" میں ہیں، چالیس یوم کا فاقد ہے، نفس کی آ داز الجوع الجوع بلند ہوتی ہے۔ حضرت ابوسعید مخز دمی ناگاہ گذرے تو دریافت کرتے ہیں،ارشاد ہوتا ہے کہ" ایں قلق نفس است،الاروح بامولیٰ آ رام"

مجھا آپ نے اس آرام حقیقی کور جیج دی جارہی ہے اور آرام ظاہری پر توجہ نہیں دی جاتی ، گر تکلیف کا سوال بی بنیں ، احساس تکلیف کا شائیہ بی نہیں۔

حضرت امام اعظم عليه الرحمه بخودي وسرشاري مين دنياو ما فيها ہے غافل ، دنيا اور ابل دنيا كے جھر وں سے

دور، احساس خودی کھوئے ہوئے تش سرش کونفس مطمئنہ بنانے کے لیے آرام حقیق کے لیے خوش نودی رب تدریر کے لیے مصروف مجاہدہ ہیں۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ كَا آیت برآتے ہیں، اس پر کھڑے کے لیے مصروف مجاہدہ ہیں۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ كَا آیت برآتے ہیں، اس پر کھڑے کے کھڑے صادق ہوجاتی ہے۔

سے حضرت فوٹ الاعظم وامام اعظم کا اقدام حسنوک کی جمارت ہے کہ است تکلیف بتا ہے یا موافق شرع نہ کہے، کس میں ہمت ہے جوان طالبان صادق کی لذات و مرور کی ہے ہیں بہتی ہو ہی کہ کیا عالم مردر ہے، کیا کیا مقامات کھل رہے ہیں بہتی نفس ال لذات و مرشار یوں کے مقابل کو کی وقت رکھ سکتا ہے، ان کو تلق ہے تو یہ کہ جلا سے جلد معراج کمال سلے ، ذاکد ہے ذاکد جمال و وست سے مستنین ہوں ، یکی اہدی سکون ہے ، یکی راحت دوالی ہے ۔ صدیف میں ممانعت ہے، تکلیف جسی کی قید ہے بدقد رنشاط کی ، حسان تکلیف کا سوال ہی نہیں ، نشاط حاصل ہی نہیں ہو پائی ، مشاہد ہ جمال سے میری ہی نہیں ، وہ محویت و مرشاری یہاں تکلیف کا سوال ہی نہیں ، نشاط حاصل ہی نہیں ، اس وشت کا صحرا افر دوی نہیں ، پر وااس لیے نہیں کہ ذیا کہ ہے کہ اس کی بھی تو خبر نہیں کہ پوستہ و جال ستان سیر نکا کہ ابھی باقی ہے ۔ کرم اللہ و جب سطی نظر والا خلاف شرع کی ہو ہے کہ اس کی بھی تو خبر نہیں کہ پوستہ و جال ستان سیر نکا کہ ابھی باقی ہے ۔ کرم اللہ و جب سطی نظر والا خلاف شرع کی ہو ہے کہ دواس کی نہیں ، پر وااس لیے نہیں کہ ذیا کہ و اللو تو خود شرع بنانے والے کو دیکھ رہا ہے ، طالب و کھر ہا ہے کہ مطلوب مسرور ہے، راضی ہے، وہ اس کی رضا جو کی رضا جو کی رضا جو کی رہا ہے اس کی مصنوب ہی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہی ہو تی ہو تی ہو تی ہو ہی ہو رہا ہے و دیا رہا بان نشاط ہے، اقتصال عشق بی ہے ، معشوق کی خوشی شرع بنانے والے کی مرض یہی ہے، جو کی ہو ہو ہا ہے النفات محبوب و توجہ معشوق کی ہوتے ہیں تو کیوں ؟ اگر خدا کے سے پر ستار ہوتو اولو یہ تھی پر سش البی کا موقع میں آپ دیا کہ میں آپ دیا کہ دیا تھی کو دیا تھی ہو کی ہوتی تی ہیں تو کی وہ تو تی ہوتی ہی ہوتی ہی ہوتی ہی ہیں تو کی وہ تی تی البی میں میں ہیں تو کی ہیں تھی ہی تو تو تی تو کی ہوتی تی تی دیا کی مرض ہی ہی ہوتی ہی ہی تو کی ہوتی تی تی وہ کی ہوتی تی تی دیا دیا ہوتی ہی ہی ہوتی ہی ہی ہوتی 
### اوليااوراتباع شريعت:

شریعت تو مجوب حقیقی بی کا چول که قانون ہے اس لیے بیدعا شقان صادق صوفیہ کرام پاک شریعت ہے جدا بی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ سب پچھان پر بیت جاتا ہے ، مگر پاس وحرمت شریعت ہر طرح المحوظ فاطر والا رہتا ہے۔ حضرت سرید کا سرتن سے جدا ہور ہا ہے ، حضرت منصور پر پھر کی بارش ہور بی ہے ، عضو سے عضو جدا کیا جارہا ہے ، مگر احترام شریعت سے مہر بالب ہیں۔ کیا ہے ہمت ہے کہ بتا سکو کہ اس فاموثی کی وجہ احترام شریعت کے سواکوئی دوسرا تھا۔ یہ بات نہ ہوتی تو کیا تم پاس بھی پینک سکتے تھے؟ اس طرح اولیا ہے کرام کے کسی حال پر نظر کیجیے ، بدظا ہر جو تعلق ہے دراصل وہ آرام ہے۔ خوثی سے جان دے دے ہیں، شکوہ ہے نہ فریاد ، شکایت ہے نہ نالہ ، اُلے مسکرا

۔ دویمش صوفیطریقت اینے مجاہدات کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتے ، بلکہ سب کی نظروں سے انتہائی پوشیدہ رکھتے ہیں۔انکار کی جرات نہیں کہ یہ محص نمودوریا ہے بیخے کے لیے پابندی شریعت پر کیاجا تا ہے۔

سویمش پھروضاحت کرنا پڑتی ہے کہ لذائذ نفسانی کا جہاں قابی لذائذ ہے محظوظ ہوسکتا ہے نہ آگے قدم بڑھا

سکتا ہے، کہاں تک سمجھا کیں کوئی لذائذ کے سامنے لذت نفسانی بیج ہے، کئی تفصیل کریں کہ یہی وہ رکاوٹی ہیں
جوراہ عروج میں حائل ہونے والی ہیں، بڑا چکے کہ لذائذ قابی روحانی لذائذ کا زینہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ اولیا کی توجہ
لذات نفسانی جیسی خدا ہے دور کرنے والی ہے وقعت اشیا کی طرف نہیں ہوا کرتی، کیوں کہ خالصاً لوجہ اللہ جب کوئی

نفسی لذت ترک کی جاتی ہے تو خڈااس تارک کواس کے بدلے میں اس سے ہزار ہا درجہ بہتر صد ہائفتیں عطا کر دیتا

ہے۔مشاہدہ جمال ولذت معرفت سے بڑھ کر جب کوئی دوسری چیز نہیں ،ای لیے جومشاہدہ جمال کر لیتا ہوہ کی
اور شے کو پہندی نہیں کرتا۔ بی ان کی غذا، یک ان کی نشاط ہے، یکی وجہ ہے کہ یہاں مشکر کوبھی لا چارہ کر یہ اقرار
کرنا ہی پڑتا ہے کہ اولیا ہے کرام کواگراحتر ام شریعت شہوتا تو وہ دنیا کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالئے۔

د نيااور صوفيه:

ی ہے کہ دنیا تی ہے، اس کی لذات ہے وقعت ہیں، گر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوازم تصوف کے خلاف تقرب خداوندی کے معارض ہوتے ہوئے بھی اولیا ہے کرام نے دنیا اور دین کوساتھ رکھا۔ عالم سلوک میں وعظ و نفیحت، خدمت خلق، درس تد ریس، از دواج ، تربیت اولا د، تصانیف کیا کیانہیں کیا۔ ہم بہ بانگ دُبل کہتے ہیں کہ بيصرف خاصان حق كابي خاصهٔ امّياز ہے كەد نيادارى بھى رئى اورقر ب خداوندى بھى \_ ما كولات رئيساند، ملبوسات امیرانه بھی پینے، دولت وثروت بھی پیدا کی ،تجارت بھی کی ، جہا دبھی کیا ، لا کھوں روپیدراہ خدا میں خدمت خلق میں مجھی بانٹا، فرماں روائی بھی کی ، مگرشر بعت وطریقت کو کسی حال میں نہ چھوڑا۔ بیدد نیا داری حصول دنیا کی خاطر نہتھی ، بلکہ صرف شریعت کی پابندی کی بناہی پڑتھی۔معراج کمال تو یہی ہے کہ دنیاوی جھکڑوں میں الجھ کربھی وہی کیا جائے جس میں رضاے رہانی ہو۔سب سے اعلی واکمل ذات سرکار رسالت مُلَاثِیْم کی ہے۔ فرماں روایا نہ حیثیت ہے دیکھیے تو اپنی مثال آپ، مجاہدانہ حیثیت سے غور کیجیے تو کٹرت عبادت کا بیاعالم کہ پاے مبارک متورّم ہو گئے، مگر تھاوٹ بنسری اکل وشرب میں صوم يوم الوصال خاصة المياز ب\_ يہى تو وجه بے كداوليا يكرام في اس داه خاص کو اصل عظیم قرار دیا، اور اتباع میں راہ خاص (طریقت) اور راہ عام (شریعت) دونوں پر کار بندر ہے۔ خلفا ہے اربعہ کی زندگی یہی رہی ، ازاں بعد اولیا ہے کرام نے اپنی طریقت وشریعت کالو ہا منوایا کسی طور ہے بھی نظر ڈالیے،اس ایک لڑی میں سب پیوستہ نظر آتے ہیں کہ حصول ارتقاے روحانی میں جب بھی عشق الہی کا شعلہ بھڑ کا تو دنیا اور دنیا وی نعتوں سے سب کا دل سر دنظر آتا ہے بھران کے لیے یہاں کھانے بینے کا سوال ہی باتی نہیں ر ہتا۔ان کی معنوی موت بی اس لیے ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کودست حق تعالیٰ میں دے دیا کرتے ہیں ،اپنے آپ بران کا قبضدر ہتا ہے نہا ختیار۔ ناز و نیاز کا دور دورہ ہوتا ہے، حریم ناز کے پردے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو

51 .

امتخان محبت لیتا ہے دی کھلاتا پلاتا ، انعام وعطا سے نواز تا ہے ، یہی راز ہے تمامی اولیا کے مجاہدہ وریاضات کا کہ بہ ظاہر کھڑے کہیں ہیں ، اور ہیں کہیں اور ہیں کہیں اور ہیں گرمرنی دربار بیس حاضر ہیں ، نمازیہاں ہور ہی ہے گرمر خانہ کعبہ میں جو تا ہاں و میں معترض میں خود ثابت ہے کہ ایسی عبادت جو گراں نہ گذر ہے ، حقوق آبال و جسم یورے ہوتے رہیں ، نشاط و ذوق قائم رہے جائز ہے۔

پی ان حقائق کی روشی میں دیکھیے تو یہاں میں معاملہ ہے کہ سری جی نہیں تمنا ہے ذوق پوری نہیں، گرانی کے بہ جائے کیف وسر ورکا تقاضا کھنٹی مِنْ مَنزِیْلِہ ہے۔ ہاں ابن تیمیہ وابن قیم وان کے پرستاروں کی طرح ذرائی عبادت میں تھک جانا، روزوں کا نصور ہی گرانی کا سبب بن جانا خدا کسی کوبھی شدوے، بلکہ ذوق عبادت سے سیری شہونے پر بھی صوفیہ کرام کی عبادت میں تھکنے، گراں گذرنے، نشاط قائم رہنے، حقوق پورے ہونے کی کھل نصور موجود ہے۔ رہا مجاہدہ خاص تو دہ گریئ وافراور ورم قدم بہ کشرت عبادت آں حضرت کی تھی ہے۔ رہا مجاہدہ خاص تو دہ گریئ وافراور ورم قدم بہ کشرت عبادت آں حضرت کی تھی ہے۔ رہا مجاہدہ خاص تو دہ گریئ وافراور ورم قدم بہ کشرت عبادت آں حضرت کی تھی ہے۔ میں وقت عالم سکر و جذب میں عادل ہے کہ مشکر کو ندراہ فراد ہے، نہ مجال انکار۔ ہاں بی ضرور ہے کہ صوفیہ کرام جس وقت عالم سکر و جذب میں ہوتے ہیں اس وقت معذور وشرعا مرفوع القائم ہیں۔ ابن تیمیہ وابن قیم وغیرہ کا اولیا راہم چوخود بیدا شتن صلالت میں جو تو د بیدا شتن صلالت

## تيبراباب

نسبی شرافت:

مولانا باباعلیه الرحمه کواپ نسب عالی کی طرف خود توجه فرماتے ہوئے آج تک کسی حاضر و زائرے مموع نہیں ، بلکہ زبان فیض ترجمان ہے بعض مخصوص مریدین نے استفسار پرصرف اتنا جواب پایا کہ انہا نہرف آدمیاں واحسب است بہر تحقق نسب آدم و حوا کافی ست

سبحان الله! مقام غور ہے کہ اس جگہ بھی اس نمون شریعت علیہ الرحمہ نے اتباع سنت ہی کومقدم رکھا۔ حدیث صحیح میں دارد ہے کہ

مِّنْ أَبْطَاءً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَءُ بِهِ نَسَبُهُ

اگراطوار بد میں تو شرافت نسبی کیا کام دے عتی ہے۔

در حقیقت ایسے اولیا والله گذرے ہیں جن کے نسب کا آج تک پیتنہیں ،گراُن کے حسب کے سامنے بڑے برے برے اللہ نسب بھی شروا گئے۔ اس کیے تواکثر اولیا واللہ کا یہ سنگ رہا ہے کہ یہ برک نسب کن جامی بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی

کا ندریں راہ فلال ابن فلال چیز ہے نیست

موال پیدا ہوتا ہے کہ بات کیا ہے جواتی ہے پروائی برتی جا رہی ہے ، سوااس کے پرونہیں کہ اسلام نے دنیاوالوں کی طرح نسب کو وقعت نہیں دی، بلکہ النی اس کی غرمت کی۔ قرآن کریم نے کھول کر کہہ دیا کہ اِنَّی اسکی عُرمت کی۔ قرآن کریم نے کھول کر کہہ دیا کہ اِنَّی اسکی مُرافت کے احساس کی نئخ و بنیا دا کھاڑ کر معیار فضیات ربانی صرف عمل کو قرار دیا۔ پرستاروں نے تھم منااور ببطیب خاطر ارتقائے کمل کے میدان میں مخصیل کمال کے لیے وقف ہوگئے، جو بھی عمل میں جتنا بڑھتا کیا اتناہی محترم ہوا۔ حضرت زیدا یک غلام تھے، مگر عمل خیر نے ان کوایسا محترم بنادیا کہ اللہ قریش کی مایہ افتخار اور سیدالا سیاد کا گھویکی زاد ہمشیرہ حضرت زیدا یک غلام تھے، مگر عمل خورت زیدرضی اللہ عنہا حصرت زیدرضی اللہ عنہا حصرت زیدرضی اللہ عنہا حصرت زیدرضی اللہ عنہا حصرت زیدرضی اللہ عنہا مرت خواجہ حسن بھری علیہ الرحمہ فضیلت عملی کی بدولت حضرت مشکل کشاعلی مرتفنی کرم عنہ ہوئے کی اور حضرت اللہ وجہہ کا خرقہ خلافت یا ہے اور حضرت سلمان فاری کو مرکار دوعالم مؤائینے استدائل بیت ہونے کی اور حضرت

صدیق اکبررشی الله عنه بارگاه نبوت کی عطا کرده خلافت کا جانشین قر اردیتے ہیں۔

ہم قرن اول میں مغیار شرافت صرف عمل کو باتے ہیں۔ قرن ٹائی میں بھی یہی عالم تھا کہ غریب سے غریب تر عالم دین کوشا ہان وقت اپنی بیٹیاں دینا انتہا ہے شرف کا باعث سمجھتے علیاے خلف کے عہد تک یہ بات بول ہی قائم ر ہی ،لیکن آخرش ایک وہ دور آیا کہ مادہ پرست بورپ کی بھیلائی ہوئی وہا ایسی عام ہوئی کہ نہ ذات رہی نہ کقو، بس جس کے پاس دولت ہے وہ شریف ہے الیکن اسلام تو اول ہی بیراز سمجھ چکا تھا ، اور چوں کہ دولت مند ہوتا ہر مخص ك دست رس مي بنه برخص شرافت سي ليغ ب عاصل بى كرسكا ب،اى لياسلام ني اس كوندموم قرار وے كرتعليم دى كرحسب بى سب كھے ہے، ظاہر ہے كمل وتقوى دوآ سان نعت ہے جے انتان حسب مرضى جتنى نیا ہے خود حاصل کرے ، اور ووسروں کو بھی فائدہ بہنچا سکتا ہے ، ای بنا پر اسلام نے معیار شرافت وہ رکھا جس میں دنیا بحرکی بہتری ہے، اور ہر چھوٹا بڑا مزے سے حاصل کرسکتا ہے۔ کاش کداس تعلیم پر مجموی طور پرا آرعمل درآ مربوتا تومسلمانوں مین روالت وشرافت کے می غیر فطری التمیاز پیدائی ندہو سکتے تھے۔قرآن کریم کا بہی تو انو کھاور س زالا ا مجازے کے جواد ٹی ہے ادنی شخص بھی اس پر عمل بیرا ہوتا ہے تو وہ مزل علو کی صدآ خری پر گام زن ہوتا ہے، وہی جوکل عرب كي كله بان ،خول خواري سے مست ، واكدولوث سے مرشار كيے جاتے تھے آئ ميرف بداسلام موكركوئي بادشاه، كوئى گورنز ، كوئى صاحب باطن ، كوئى امام حديث ورئيس طريقت بنماتے ، كيون ؟ محض اس ليخ كه آن لوگوں كو ميار نقادي والا ، عادات مصقل كرف والا ، تهذيب عمر من بناف والا شرافت اصلى كى روح بيدا كرف والا اسلام بى تو ئے، جس نے تہذیب نفس، صفائے قلب ، كلام وطعام ، طاعات ، عبادات ، معیشت ، معاشرت وغیرہ کے ایسے بہترین توانین سمجھائے کہ جوہمی اس درس ربانی پر عامل دل سے ہوادہ قلیل وقفہ میں ایسے رنگ میں رنگ کے کہ قبائع محاس سے بدل گئے ، اور آئ ان کی کام یاب ڈکٹٹری ، اعلیٰ مدبری ، بےمثال معلمی ومبذب روش وساوات برعالم الكشت بددندال ب-

نب شريف:

### خليفهاول:

معراج میں سرکاردوعالم خالید کو کولافت اللی کا جونورانی خرقہ عطا ہوا علاوہ خلافت واشدہ کے خلافت طریقت کے طور پر حضرت ابو بحرصد این اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہما کو بارگاہ رسالت سکی بینی و دیعت فرمایا گیا۔ چناں چہ چشتیہ، قادریہ سبرورد میسلاسل حضرت مشکل کشا کرم اللہ وجہہ ہے اور سلسلین تشش بندیہ افضل البشر بعد الانبیارضی اللہ عنہ ہے جاری ہوئے ۔ خلیفہ اول نے اپنا جانشین حضرت سلمان فاری اور سنید نامحمہ بن ابو بحر رضوان اللہ عنہم ہر دو حضرات کو قرمایا۔ خلیفہ اول تو کتب مصطفائی کے جانشین شے ہی، گرسیّد نامحمہ بن ابو بحر اور حضرت کسلمان فاری رضی اللہ عنہما کو بھی اول شرف صحابیت، دوئم تعلیم مصطفائی بذاتہ بھی حاصل تھی۔ ان ہر سہ حضرات کی شان ولایت کی وضاحت ہم تو فیرکیا اکا ہرین ہے بھی نہ ہوئی۔

#### امام قاسم:

حضرت فلیفہ اول کا وصال شریف بعض ۲۳ جمادی الثانی اور بعض ۲۳ جمادی الا ول ۱۳ ار بھری بتاتے ہیں بھیج آخری ہے، اس طرح کے ارجمادی الثانی ۳۵ بھری یوم چہارشنبہ کو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، مزارشریف کوفہ میں ہے، لیکن سیّدنا محمہ بن ابو بکررضی اللہ عنہ اس کے بعد بھی کئی سال بہ قید حیات وقع بخش قلوب طالبان رہے۔

آپ کے صاحب زادے اسلاف کے سیچ خلف سیّدنا اہام قاسم رضی اللّٰہ عنہ ہوئے ، کمال ولایت کی وضاحت سورج کو چراغ دکھانا ہے،اسے تو سیّد نا اہام جعفر صادق رضی اللّٰہ عنہ ہی بتاسکیں حضرت اہام قاسم رضی اللّٰہ عنہ کا جہاری الاول ۵۰ اربیجری میں ہوا۔ جنت البقیع میں محوخوا ب راحت ہیں۔

# ينيخ عبدالله:

سیّد نا امام قاسم رضی الله عند کے فرز ندار جمند حضرت شیخ عبدالله صاحب ہوئے ، خرقہ خلافت مع دیگر لوازم خلافت امام قاسم صاحب نے سیّد نا امام جعفر صادق کو اور حضرت عبدالله صاحب کو اپنی دستار وردا ہے مبارک عطا فرمائی (رضی الله عنہ م) ، بہی وجہ ہے کہ طریقہ نقش بندیہ کو حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنہ ہے فروغ ہوا۔ موصوف کا وصال شریف ۱۵ ارر جب ۱۳۸۸ بہجری ہوم دوشنہ کو ہوا، روضہ سیّد نا امام حسن علیہ السلام میں آرام پذیرییں۔ امام جعفر صادق رضی الله عنہ کا دوسرا شرف المیازی ہے کہ موصوف کو اپنے والد ماجد حضرت امام باقر بن امام جعفر صادق رضی الله عنہ کا دوسرا شرف المیازی ہے کہ موصوف کو اپنے والد ماجد حضرت امام باقر بن امام زین العابدین بن سیّد الشہد احضرت امام حسین صلوات الله علیہ می خلافت بھی ملی ، اسی طرح سلسلہ سیرور دیہ کے روح رواں بھی امام جعفر صادق رضی الله عنہ ہیں۔ بس سلسلہ نقتی بندیہ بھی آپ کی ذات با بر کمت سے حضرت

ينخ محمرحادث:

شخ عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ سے ایک دومری شاخ جاری ہوئی، آپ کے صاحب زاد ہے تا نور حادث صاحب ہوئے، آپ کے صاحب زاد ہے تا نور حادث صاحب ہوئے ہوئے تھے کہ ہرونت حادث (فانی) ہونے کوزیر نظر رکھتے ، حتی کہ میں وجہ خطاب بھی ہوا۔ سنہ وفات دونوں کالامعلوم ہے۔

يتنح محمد ثابت

شیخ محمہ حادث صاحب علیہ الرحمہ کے صاحب زاد ہے شیخ محمہ ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔عبادات، مجاہدات، مطریقت وتو کل میں اس قدر ثابت القدم نفے کہ ثابت آپ کا لقب پڑ گیا۔موصوف کے فرزندار جمندشخ مخرالا سلام جن کوخداے قد دس نے پورااسم باسمی فرمایا، بیدا ہوئے۔

شاه عبداللدروي:

ت بخرالا سلام صاحب کے صاحب زادے شاہ عبداللہ صاحب سے، جودیار پاک ہے روم آئے، اوروی سے معطوف معطوف موطن ہوئے ، ای لیے آپ کوروی کہا جاتا ہے، شاہ کا خطاب آپ کے کمال باطنی پرعطاے الہی ہے۔ موصوف کے بیٹے شاہ احمد صاحب ہوئے ، کلال کا خطاب اس لیے ہوا کہ آپ کے پوتے و پر پوتے کا بھی بہی نام تھا، خطاب طریقت آپ کا بھی شاہ ہے۔ آپ کے صاحب زادے شخ محمد جون صاحب ہوئے ، آپ سے شخ فقیہ فلا بالدین ہوئے ، موصوف سے شخ محمد صاحب فقیہ ہوئے ، اور ان کے صاحب زاد کے شخ احمد صاحب فقیہ ہوئے ، مورت سے شخ ابو بکر صاحب ہوئے۔ افسول کہ ہم کو ان حضرات کے صالات کاعلم واضح نہیں۔ ہاں! یہ حضرات محمد مردت سے شخ ابو بکر صاحب ہوئے۔ افسول کہ ہم کو ان حضرات کے صالات کاعلم واضح نہیں۔ ہاں! یہ حضرات کے مالات علم ظاہر وباطن کا مخز ن تھے۔ سلطان وقت نے منصب امورد نی بھی سپر دکیا تھا اور کسی کو وزارت دی۔

مخدوم في احرصوفي

تی ابو برصاحب کے فرزندار جمند مخدوم شیخ احد صوفی ہیں۔ مولا تا باباصاحب علیہ الرجہ کے اجداد کرام ہیں صوفی صاحب قبلہ ہی وہ پہلے بزرگ ہیں جنھوں نے امارت خاندائی ترک کرتے ہوئے درویٹی اختیار کی ، اور اپنے جداعلی کی وہ سنت جو خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا مال ومتاع نذران ایز دی ہیں دے کرصرف خدا اور رسولی خدا پر اکتفا کی تھی 'یوں انجام دی کہ ایک روزصوفی صاحب کی ایک صاحب باطن ورویش سے ملاقات اور رسولی خدا پر اکتفا کی تھی 'یوں انجام دی کہ ایک روزصوفی صاحب کی ایک صاحب باطن ورویش سے ملاقات ہوئی ، تو وہ نورائیت جو صرف ذرای ترکی کے مقتضی تھی دھی آتھی ، صوفی صاحب تمام اسباب واجناس نفترز روجواہر موفی ، تو وہ نورائیت جو صرف ذرای ترکی کے رسول مجبوب التی ترکی صاحب تمام اسباب واجناس نفترز روجواہر ماہ خدا ہیں لئا کرصرف اللہ تعالی اور اس کے رسول مجبوب التی ترکی است تھی مختر کے اور سجادہ نفتر پر معمل مورف میں مورف میں مورف میں مورف مخدوم شیخ احمد علیہ الرحمہ کے مقتمی میں موتے ہیں ، نواح روم ہیں صحر انشیں ہوئے ، اور وہ ہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شیخ احمد علیہ الرحمہ کے مسلم میں موتے ہیں ، نواح روم ہیں صحر انشیں ہوئے ، اور وہ ہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شیخ احمد علیہ الرحمہ کے مسلم کی موتوں میں موتے ہیں ، نواح روم ہیں صحر انشیں ہوئے ، اور وہ ہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شیخ احمد علیہ الرحمہ کے دور وہ ہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شیخ احمد علیہ الرحمہ کے دور وہ ہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شیخ احمد علیہ الرحمہ کے دور وہ ہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شیخ احمد علیہ الرحمہ کے دور وہ ہیں وصال ہوا۔ جناب صوفی مخدوم شیخ احمد علیہ وہ میں میں میں میں میں میں موجوب کی موجوب کو دور ہیں وصال ہوں وہ ہی میں میں میں میں میں میں میں موجوب کی 
سب سے پہلے فرزندش سعیدالقریشی علیہ الرحمہ ہیں، جواول درجے کے صاحب باطن، عالم بے بدل، نیزعلم قراء ت میں کمال فوقیت رکھتے تھے روم سے بغداد تشریف لائے ،اورا پی فطری قابلیت سے سلطان وقت کے مصاحب خاص ہوئے، چوں کہ جبین حسین سے نیر معرفت ضیا پاش تھا، سلطان بغداد نے از راو خلوص وعقیدت آپ کواہنا واماد بنا کر سعادت دارین حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ بغداد میں ختم ہوا۔

امامشهاب الدين على:

مخدوم شخ احرصونی صاحب کے دوسرے فرزندصالح جن سے ہمارا سلسلہ وابستہ ہے شخ شہاب الدین محدث کی بین، جو بلند پاریمحدث و بے تظیرصاحب باطن سے، آپ نے صوفی صاحب علیہ الرحمہ سے تحمیل طریقت کی، روم سے کعبہ شریف تشریف لائے، بیت اللہ شریف میں کئی برس درس صدیت شریف دیا، اولا دواصحاب رسول الله مائی کی ، روم سے کعبہ شریف تریف لائے ، بیت اللہ شریف میں کئی برس درس صدیت شریف دیا، اولا دواصحاب رسول الله مائی کی الله می نیز فیوض طریقت حاصل کے، آپ کے کمال تقوی و فضیلت سے متاثر ہو کرمصلی شافعی کی الله میں دیا گئی، موصوف نے سر سال کی عربی سنت نکاح اوا فرمائی۔ آپ کی تین صاحب زادیاں اور ایک فرزندار جمند شخ فخر اللہ بین ولی ماورزاد بیدا ہوئے۔ امام مدوح نے دیار محترم میں وصال فرمایا، مزار شریف جنت البقی میں ہے۔

شاه فخرالدين ولي

ولی موصوف علیہ الرحمہ نے پندرہ برس کی عمر ہی میں علم دین حاصل فر مالیا تھا، اور اہی عمر میں حضرت شخ حسن روی کے دست سرایا برکت پر ولی محمدورے نے بیعت کی اور مجاہدہ نفسی وریاضات شاقہ فرما کیں۔ موصوف جب ایٹ پیرومرشد سے از دیاد علم باطن کی استدعا فرماتے تو شخ حسن روی علیہ الرحمہ فرماتے کہ جو بات ایک با کمال صاحب باطن میں ہونا جا ہے وہ بحم اللہ حاصل ہے، زیادہ کی حرص کم ظرفی ہے، ایک دن پیرممہ ورح نے فرمایا کہ آئ صاحب باطن میں ہونا جا ہے وہ بحم اللہ حاصل ہے، دیا دی المانی کا میں وصال شریف ہوا، موصوف دیار پاک سے متم کوہم نے شاہ کا بھی خطاب عطا کیا۔ 9 جمادی المانی کا ۲۹۵ ھیں وصال شریف ہوا، موصوف دیار پاک سے شام تشریف لے آئے تھے، مزارشریف شام میں ہے۔

### حضرت ادائم دانا:

شاہ فخر الدین ولی علیہ الرحمہ کے فرزند مہارک حضرت اوہم علیہ الرحمہ ہیں، چوں کہ موصوف دیگر علوم کے علاوہ علم تعبیر ہیں بھی یگانۂ روزگار تھے، جس کوجیسی تعبیر دے دیتے بعینہ وہی صادق آتی ، نیزمستجاب الدعواتی کا یہ حال تھا کہ جس معاملے کی بابت جیسا ارشاد فرماتے بنصل خداوہ ہی ہوتا تھا، ای سے لوگ آپ کو واتا کہنے گئے ہے ماہ رجب کو آپ کا وصال ہوا، سنہ وفات لامعلوم ۔ موصوف کے کئی صاحب زادے تھے، لیکن سلسلۂ ولایت آپ کے خلف اکبر حضرت شہاب الدین ٹائی سے جاری ہوا۔

شهاب الدين ثاني قطب

شہاب الدین ٹانی قطب علیہ الرحمہ اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد ملک شام سے روانہ ہوکر ملک عرب پنچے ،اورا کی عرصہ تک کعبہ معظمہ کی جاروب کشی میں مصروف رہے۔ کئی بارحرم شریف کاروزانہ طواف کرنا مروح کا محبوب شغل تھا۔ انقاوز ہداس قدر بڑھا ہوا تھا کہ مروح کا زاہد خطاب ہوا۔

موصوف کی دوسری شان ابتیازی میتی که آپ صفائی معاملات میں اس قدر مشہور تھے کہ لوگ حق کوشہید کے خطاب سے بھی یا دکرنے لگے۔ خطاب سے بھی یا دکرنے لگے۔

سويمش آپ كوشرف شهادت بهي خلاق عالم في عطافر مايا-

### آمد مندوستان:

مولانا بابا علیہ الرحمہ کے اجداد کرام میں حضرت زامد شہیدتی کوعلیہ الرحمہ ہی وہ پہلے ہزرگ ہیں جو ہندی حاجیوں کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ اولا کچھ کوصہ تک اجمیر شریف میں حضرت خواد غریب نواز معین الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں یا دالئی فرماتے رہے، یہاں ایک درولیش کی شاہشتی اللہ سے صحبت رہا، جب شہید حق کوعلیہ الرحمہ کی ترقی باطن شاہشتی اللہ صاحب کے اعاطہ اختیار سے باہر ہوگئی تو حضرت زامد شہید تی کوائی حالت بے خودی میں بہار چل و ہے۔ بہار میں ملا شخ نوراللہ صاحب بہاری کی دختر نیک اختر سے شہید موصوف کا عقد ہوا اورائ طرح بہار وطن ثانی ہوا۔ حضرت زامد شہید کے ایک صاحب زاد کی اور چارصاحب زاد ہے ہوئے۔ بہار کے کفار سے معرکہ جدال پیش آئے پر حضرت زامد نے شہادت کا درجہ پایا۔ اس معرکہ میں شہید حق گو کے بیار کے کفار سے معرکہ جدال پیش آئے پر حضرت زامد نے شہادت کا درجہ پایا۔ اس معرکہ میں شہید حق گو کے بیار سے صاحب زاد سے کے ایک تیر عین ناف پر لگا، جس سے سلسان سل منقطع ہوگیا۔

يَشْخُ دا وُدوتوطن ياني بت:

شخ شہاب الدین ٹائی زاہر حق گوشہ یہ علیہ الرحمہ کے خلف اکبر حضرت شخ داؤدصا حب صرف صاحب نسل ہیں، بقید نے سل ہیں ۔ حضرت زاہر حق گوئی صاحب زادی کا نکاح شخ بر ہان الدین ملا کبیر ہے ہوا۔ لیکن شخ داؤد صاحب بہار سے ہیں ممال کی عمر میں دارالخلافہ دبلی ہے جہد سلطنت سلطان فیروز شاہ تشریف لائے ، اور پچھ عرصہ یہاں قیام پذیر رہے۔ دبلی ہے بھی شخ داؤد علیہ الرحمہ بہ حالت بے خودی روانہ ہوکر پائی پت آئے ، پائی پت ک آب و ہواکوموافق اور یہاں کے لوگوں کوصاحب خلق و مروت پاکر شخ داؤد صاحب نے وطن بہار کی بہ جاے پائی پت کوطن بنانا بہتر سمجھا۔ شخ داؤد صاحب کے تارولایت وانوار معرفت کے چول کہ لوگ خود ہی پروانہ تھے بے تارولایت وانوار معرفت کے چول کہ لوگ خود ہی پروانہ تھے بے تکو طف بیغام عقد پیش ہونے گئے ، مگر شخ صاحب نے چاند لی بی بنت شخ زین الدین عثانی کو اپنے عقد میں قبول کیا ، اور محلہ مراے کا فور کی میں ایک خانقاہ کی بناؤالی۔ حضرت داؤد صاحب کے حسن اخلاق وشان ولایت سے متاثر اور محلہ مراے کا فور کی میں ایک خانقاہ کی بناؤالی۔ حضرت داؤد صاحب کے حسن اخلاق وشان ولایت سے متاثر

ہوکرنور باف وتر ہ فروشوں نے اپنے محلوں سے متقل ہو کر ہمراے کا فوری میں سکونت اختیار کی ،جس سے آبادی ہمی کافی ہوگئی۔

# شخ مگن صاحب:

مساق چاند ہی ہی ہے گی اولادی ہوئی، لیکن مرضی رہی کہ سب صغری میں فوت ہوگئی، انہیں ایام میں انفاقا آبک درویش صاحب بالحق ہوں گئی صاحب بلید الرحمہ ہاتھوں جی عصالیے پیروں جی کھڑاؤں ہے پہتی ہم جاعب سے دارد ہو کر ملاقی ہوئے ،اور شیخ داؤد صاحب نے فر مایا کہ بچھ کہنا چاہتے ،وتو کہو، شیخ داؤد علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بچھ کہنا چاہتے ،وتو کہو، شیخ داؤد علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بی خدا عاقب بالخیر کرے، شیخ گئی صاحب نے فر مایا : پچھاور بھی ، تو شیخ داؤد صاحب نے فر مایا کہ بی مار کھر اور دنیا میں تام بھی باتی رہے۔ شیخ گئی علیہ بال ایسے فرزند کی آرزو ہے کہ جس کی وعاؤں سے عاقب بالخیر ہو، اور دنیا میں تام بھی باتی رہے۔ شیخ گئی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ فرزند اور فرزند اور فرزند دن کے فرزند دن کے فرزند دن سے فیل میں ان سے اور ان کے فرزند وں سے فیل عرفانی کے دریا ہوں گئی ہار تکر ارکیا۔ اس میں بیا تام شیخ داؤں کے دریا ہو جا کیں گئی ہے جتال چر انتشار تھی اس ان کے فرزند دن پیند جمید و صفات پیدا ہوا، جس کا نام شیخ داؤں صاحب نے شیخ کمن میں صاحب موصوف کے نام نائی بیش کمن نی رکھا۔

# خانه آبادي شخ ممن:

مخدوم شیخ مگن بین شیخ داؤور تمة الفه علیها انجی آشد وی برس بی بیس سے کہ سر سے سایئر پدری آشد گیا،
پنال چدشن داؤو علیہ الرحمہ الشعبان ۱۹۸۷ ہو کو عالم باتی کوسد ھارے، اور مخدوم شیخ مگن نے اپنے نانا شیخ زین
الدین خاتی کے وبال تربیت بائی، اور موسوف نے اپنے تا تا کے بھیجے حافظ محرفیم بن شیخ بر بان الدین کی وختر سما ق
سالحہ بی بی سے مقد نکان کیا موسوف کے بطن سے بہلی صاحب زادی فدیج عرف اوبی بی پدا ہو کی ب بو پائی پت
میں شیخ بایز یدرو حافی سے منسوب ہو کی ۔ اس کے بعد بی بی صالحہ سے فرزندول میں سب سے اول مخدوم شیخ نور
اولیا جوشیخ اولیا صاحب علیہ الرحمہ کے نام سے مشہور خلائق میں پیدا ہوئے۔ شیخ اولیا صاحب کی شادی شیخ بایز ید
دوحانی کی بمشیرو مسما ق حلیمہ بی بی سے ہوئی۔ حضرت شیخ اولیا صاحب کے مشہور و معروف صاحب زادے شیخ
دوحانی کی بمشیرو مسما ق حلیمہ بی ، جضول نے اپنے عم بزرگ وار حضرت محدوم مصباح العاشقین قدس سرو کے ذریہ
سایۂ عاطفت تربیت بائی، اور آنیس کے دست بابر کت پربیعت بھی کی۔

# سيدنا مخدوم مصباح العاشقين:

مخدوم شیخ مکن صاحب کے چھوٹے صاحب زادے حضرت بہا العارفین مخدوم شیخ محرمعروف بدمصباح العاشتین چشتی علیدالرحمہ ہیں۔مخدوم صاحب ۱۹ رمحرم الحرام ۱۸۰۵ صبدمقام پانی بت پیدا ہوئے ،جس دقت مخدوم ماحب سات ماہ کے بی بی صالحہ کے شکم میں تھے تو طاسعید صاحب علیہ الرحمہ جواس عہد کے صاحب باطن ہزرگ سے نے خواب دیکھا کہ شخ مکن علیہ الرحمہ کے گھر میں ایک بہت ہڑے خرما کا درخت ہے، جوخوب بھولا بھلا ہے، اور ذہین پرخرے بھر سے اور ذہین پرخرے بھر سے اور ڈین پرخر سے جو مخلوق فیض یاب ہوگ ، چناں چہ شخ مگن صاحب می وم احب می وم احب کو بہدا ہوتے بی حفرت ملا محمد معادب کی خدمت میں لے گئے ، ملاصاحب نے ہمال شفقت دائے کان میں تین بارا ذان اور بائیں کان میں تین بارا قامت کہ کرد بہت کھ دعا تھی بھی دیں ۔ مخدوم صاحب کی اول محمد میں ایک میں جو کہ اور بعض کتب فقہ بھی محمد میں ایک میں دیں جو محمل اور بعض کتب فقہ بھی محمد میں ایک میں دیں جو مطاحب کی اول محمد میں ایک ملاسعید صاحب نے انجام دی ، پھر کتب صرف دی تو محمل اور بعض کتب فقہ بھی محمد میں حد مصاحب کو مطاحب نے دیم کی اور بعض کتب فقہ بھی محمد میں حد مصاحب کو ملاصاحب کو ملاصاحب نے دیم کی ملاسعید صاحب نے انجام دی ، پھر کتب صرف دیم کو مصاحب کو ملاصاحب نے دیم کی اور بعض کتب فقہ بھی میں صاحب کو ملاصاحب نے دیم کی ملاسعید صاحب نے انجام دی ، پھر کتب صرف دیم کو مصاحب کو ملاصاحب نے دیم کی اور بعض کتب فقہ بھی میں صاحب کو مصاحب کو ملاصاحب کو ملاصاحب نے دیم کی ، پھر کتب صرف دیم کو مصاحب کو ملاصاحب نے دیم کی کھر کتب صرف دیم کو مصاحب کو ملاصاحب کو ملاصاحب نے دیم کی گھر کی میں دیں جو مصاحب کو ملاصاحب نے دیم کی گھر کی میں میں کہ کی کھر کتب صرف دیم کی دیم کی کھر کتب صرف دیم کو میں کو میں کے معلوں کے معلوں کو میں کے معلوں کے معلوں کی کھر کی کھر کے معلوں کیں کی کھر کی کھر کی کی کھر کے معلوں کو کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر

## عقداول مخدوم صاحب:

چوں کہ والدین کو مخدوم صاحب ہے جد ہیارے بتے،اس کے ابتداے شاب،ی میں والدین نے حافظ محد لغیم بن شخیر ہان الدین کی نواس سے مخدوم صاحب کا عقد کردیا، کین ابھی مخدوم صاحب پرشوق علم کا غلبہ درجہ اتم تھا،الل کیے یہ بات بہند خاطر نہ آئی، لیکن علم والدین سے انحراف بھی نہ کر نکے، مگر پھے روز بعد ہی بہمت لا ہور و المان روانہ ہوگئے۔ ملکان بی کی کرشنے الشیوخ شخ الاسلام حضرت بہا والدین ذکر یا ملکانی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں تیم ہوئے ،اورمولا نا مولوی محرصین صاحب علیہ الرحمہ سے جواس وقت کے تبحر عالموں میں سے تھے تما می تکھیل فقد و حدیث و غیرہ کرکے کو بشریف جا پہنچ ، خوروم صاحب نے اولا مناسک تج اوافر مائے ، بعد ہ زیارت اولا دنی کریم علیہ النصیة والنسلیم وصحاب وقت سے شرف ملاقات حاصل کیا ،اور یہیں کچھ عرصہ قیام کر کے اجازت وسند حدیث شریف کے کر بداراد و زیارت مدید مئورہ روانہ ہوئے۔

المطیعة: ای وجہ سے حضرت غوث زمال مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اکثر ارشاد فرماتے کہ ہمارے بررگوں نے تو مکہ بیش صدیث شریف پڑھی ،اور پڑھائی بھی ،اور وہیں سے سند بھی لائے۔

چناں چہ مخدوم صاحب نے ایک سال سات ماہ مزار سرایا انوار رسول التقلین مُنَّاثِیْم کی جاروب سی کی اور جو اولا دامجاد سیّد الاسیاد صاحب لولاک مُنْ اَنْتِیْم اُوسیّد الله سیّد الله الله بیت دانی ہوئے تھیں۔

مخدوم صاحب كاعقد ثاني:

حرم اول ہے کوئی اولا دہمی نہتی ،ادھر ملک شخ عبدالصمد جوصد لقی النب تنے اور پائی بت کی زیام حکومت ان کوسپر دھی نے جب مخدوم صاحب کی مراجعت مع الخیر کی خبر سی تو بڑا ہی پر تیاک خبر مقدم بجالا کرلوازم مہمال

اقضال دخانى

نوازی ہے بہکال عقیدت پیش آئے ، مخدوم صاحب کواہمی وطن آئے کھی ہی عرصہ گذرا تھا کہ موصوف نے سنر پورپ کا ارادہ کر دیا، خدامان اوب نے بیس کرفوراً آپ کے بدر بزرگ دارے اطلاع کی ، اس خبرے مخدوم صاحب کے والد و بڑے بھائی شخ اولیا صاحب کو کمال اضطراب ہوا ، اور آپ کی والدہ صاحب جب مبر نہ ہو سکا تو انھوں نے یہ می قرمایا کہ اگرتم اپنے ارادے سے باز ندآئے اور بلامیری رضا علے گئے تو دودھ ند بخشوں گی، لا چار مخدوم صاحب نے منح عزیمت کر دیا۔ اعزا وا قارب و نیز والدین عقد ٹانی کے خیال میں تھے ہی کہ اس درمیان میں ملک عبدالصمدنے اپنی وخر مساۃ جالدهی نی بی کا پیغام برطیب خاطر پیش کیا تو مخد وم صاحب نے اس قبول كيا، بعداز نكاح چندے روكر جب بجرطلب را وحقيقت نے كدكداً او مخدوم صاحب نے بدر بزرگ وارے اجازت کے کر پورب کا سفر کیا، مخدوم صاحب کاس شریف اس وقت ۲۵ سے متجاوز ندتھا، چنال چرموصوف اولا و الى تشريف لائے ، چند ماہ يهال گذرے منے كہ بعض اہل وطن في مخدوم زادہ شخ عبد الززاق صاحب عليه الرحمہ كى ١٩رذى قد ٢٥٨ ه كويدائش كي خبرس كرسجدة شكرادا كنا-

خرق عادت

موا سے واقعات کواگر مخضرا بی لکھا جائے تو یہ خودایک متقل کتاب بن جائے ، مگر ضمنا بعض بذکرے جھوڑے · مجی نہیں جا کتے ، چاں چہ مخدوم صاحب نے دہلی ہے کوچ فرمایا تو ایک روز اتفا قا اثنا ہے سفر میں گرمی کی شدت وحرارت لوے انتہائی غلبہ پیاس نے موصوف ورفقاے ہم سفر کو ہے تاب کر دیا، بہ تلاش بسیار آبک خام کنوال ملاء جنگلی جانور و کور و فاخت وغیر و بھی کوئی کے گردساتی رنگیں ادا ہے فیض یاب ہونے جمع ہو سکتے ، اولاً تو مخدوم صاحب نے بعض احباب کورشی اور ڈول تلاش کرنے بھیجا، بعد ازال ایک ہم سفر طالب علم سے کاستہ چو فی ہاتھ میں لے کروہ دست مبارک مثل ری کنویں میں لٹکایا ،لطف رنی ہے جب ہاتھ باہر نکا لئے تووہ چونی بیالہ خوش ذا لقہ آب سردے بھرانگتا، چنال چرمخدوم صاحب نے اولا جانوروں کو پھر ہم سفراحیاب کو یلایا پھرخو دنوش فر مایا۔ سجان اللہ! تا نه بخشد خداے بخشدہ این سعادت به زور باز د نیست

# مخدوم شاہ میناصاحب اکھنوی سے ملاقات:

يبال عيمنزل بدمنزل مخدوم صاحب لكفنو بيني ، اورمولا نا اعظم ثاني رحمة الله عليه كي صحبت اختيارى ، ياد رہے کہ بیروہی مولا نا اعظم ٹانی ہیں جو حضرت مخدوم شاہ میناصاحب اور شیخ سعد الدین بن قاصی بدھن انا می رحمة الله عليهم كے استاد تھے معروح كامزارشريف متصل درگاہ شاہ ميناصاحب عليه الرحمہ ہے۔ يہاں اگر ان واقعات كا ذكركري جومخدوم صاحب وحضرت شاه ميناصاحب رحمة التنعليماك درميان رياة خوف طوالت بي بصرف ال لطيفه سے انداز و کر لیجے که ایک روز مخدوم صاحب وحفرت شاہ میناصاحب رحمة الله علیما باہم تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص نے مخدوم صاحب کے متعلق سوال کیا کہ ایشاں کدام آند، تو حضرت شاہ میناصاحب علیہ الرحمہ نے جواب افضال رحمانی دیا که من مستم، و وقعض کی حدیث مجمعاً بلکه اور متعجب ہوا، تو حضرت شاد میناصاحب نے متبسم ہو کر فرمایا کہ ایشاں فی الحقیقت منم وفی التسمید منم وفی القصر منم ، تو وہ مخص اپنی کم نہی پر بہت منفعل ہوا۔ کیا الفت یا ہمی ہے۔ سبحان اللہ!

عدوم صاحب عيم شداول:

یکھ عرصہ بعد حضرت مخدوم صاحب مولا تا اعظم ٹائی علیہ الرحمہ ہے مرفص ہو کر تصبہ داوٹی واقع اور ھے جو آب دریا آباد ہے معفرت شیخ احمد داوٹی کی خدمت میں پہنچے ، شیخ صاحب نے اول تو استخارہ کیا ، بعد ہ طریقہ چشتہ میں خدوم صاحب نے سہیں چاکشی وریاضت شاقہ فرما کیں ، چناں چہشنے صاحب نے کیمیل مداری دکھی کرخود استخارہ کیا ، اور مخدوم صاحب کو بھی ہدایت استخارہ کی ، تا کہ بدواضح ہو کہ کس بزرگ کے ذریعہ منعقق نے بدا تمام فعمت ولایت آب کے حق میں لکھا ہے ، تین روز برابر ہر دو حضرات نے استخارہ کیا تو معلوم ہوا کہ خرقہ خلافت وغیرہ کا حصول حضرت مخدوم شیخ جلال صاحب مجراتی جن کوشاہ تاج بخش کا خطاب من جانب اللہ ہے کہ تو تعمل روز میں شیخ صاحب نے سامان سواری ونقذ براے داہ خرج مہیا کر کے جانس خدام کو ہم رکا ب کرتے ہوئے خور بھی ایک خطاب من خطوم ہوا کہ دوری میں معمون تحریف ما دیت نے سامان سواری ونقذ براے داہ خرج مہیا کر کے بعض خدام کو ہم رکا ب کرتے ہوئے خور بھی ایک خط بدی مضمون تحریفر مایا کہ

"فرزندے شیخ محدرابہ حسب اشارت پیران طریقت به خدمت شریف ایشاں رخصت نمودم وآں چنال نیز بررائے ذکا ہے ایشاں ہو بداگر دیدہ باشدتو تع کہ درحق فرزند من توجہ فرمایند کہ باعث کشالیش کاروئے بودہ باشدو بہ تعمت خرقہ خلافت و تبدیل لہاں اورا سرفراز فرمایند کہ طریقہ بزرگان ساف مسلوک برآن ست ۔ وَ الْنَحْیُرُ لَدُیْكَ وَ الْاَمْرُ بِیدَیْكَ نَا انتہا ی

آمد بهارمخدوم صاحب:

مخدوم صاحب قبلی الدین الدیلیا ہے رفصت ہو کرتھوڑے دنوں میں بہار پینچاورا ہے اس وطن اول میں موجودہ رشتہ داروں سے ل کرمسر ورہوئے ، شیخ محمد امین نبیرہ وختر شیخ شہاب الدین زاہد شہید شیخ حتی امین نبیرہ وختر شیخ شہاب الدین زاہد شہید شیخ حتی اول میں موجودہ مصاحب ہے کریں ، لیکن مخدوم صاحب ہے تم نما ہے خدا طلبی وشوق ملاقات مفرت شیخ جلال مجراتی علیہ الرحمہ سے سب یہ عذر کیا کہ فی الحال تو معادب ہے تم نما ہے خدا طلبی وشوق ملاقات مفرت شیخ جلال مجراتی علیہ الرحمہ سے سب یہ عذر کیا کہ فی الحال تو معذوری ہے ، ہاں بعد واپسی تغیل میں عذر ند ہوگا ، غرضے کہ مخدوم صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اپنے اعز اے رخصت موکر بہارے بنگال چلے اور کی منزل بعد پنڈوہ پنچے۔

مخدوم صاحب کے مرشد حقیقی:

اس زمانه میں بقیت السلف حضرت جلال صاحب شاہ تاج بخش علیہ الرحمہ پنڈوہ میں مقیم تھے، جس وقت حضرت مخدوم صاحب کینچی تو شاہ صاحب قیلولہ فرمارے تھے، اس لیے مخدوم صاحب کوشتہ غانقاہ میں تقیم ہوگئے۔

معا شاہ صاحب نے ایک ہاتف غیبی سے عالم خواب میں سنا کہ ایسا طالب صادق آچکا ہے کہ جس سے تھا را اسے سلمہ جاری وٹنج فیض ساری ہوگا۔ چنال چہشاہ صاحب نورا اُٹھے، اور خادم سے دریافت حال کیا تو اس نے عرض سلملہ جاری وٹنج فیض ورولیش صفت برظا ہر آ راستہ شنخ محرنامی مع چندر دفقا بچھم جانب سے آئے ہوئے گوشنہ خانقاہ میں مقیم ہیں، تو شاہ صاحب نے خادم کو ہرطرح آ رام پہنچانے اور مدام خبرگیری کی تاکید کی، اور خود بعد نماز ظہر مخدوم صاحب کے فرمایا کہ صاحب کوشرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ صاحب کوشر وسط سے فرمایا کہ بیٹا اس کی ضرورت ہی کیاتھی، اور دوسرے وقت شاہ صاحب قبلہ نے مخدوم صاحب کو حجرہ میں طلب فرما کرا پہنٹا اس کی ضرورت ہی کیاتھی، اور دوسرے وقت شاہ صاحب قبلہ نے مخدوم صاحب کو حجرہ میں طلب فرما کرا پ

خلافت مخدوم صاحب:

چناں چرا کے اندر ہی ہے ہونے لگا کہ جولوگ تعلیم طریقہ کے لیے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ان کوشاہ صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے حوالے فرباتے ،اور خرقہ خلافت بھی مخدوم صاحب کے ہاتھوں پہنواتے۔ چناں چرش فتی اللہ بیٹن محمد اللہ بیٹن محمد اللہ بیٹن محمد اللہ بیٹن محمد اللہ بین مسید بارکا ہی نورخاں ،میاں خال ، شیخ لعل محمد بیٹن نورالدین ،میر زین العابدین ،سید بربان الدین وسید جعفر علی وغیرہ جملہ • اراشخاص نے مخدوم صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے دست بابر کست سے حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں راہ سلوک طرکر خرقہ خلافت پایا۔ تیسر سے سال حضرت شاہ صاحب نے اپنا عمامہ مبارک اور جہ مخدوم صاحب کواہے دست مبارک سے پہنا کر جولوازم خلافت مشائ چشیہ سامر وحضر میں بھی جدانہ کرتے اپنا عمامہ مبارک اور جہ مخدوم صاحب کواہے دست مبارک سے پہنا کر جولوازم خلافت مشائ چشیہ سفر وحضر میں بھی جدانہ کرتے ، بلکہ اپنے سرخ اپنے مرشد کی تعلین اپنے ہاتھ سے اٹھا کراپنے سینے پرد کھے ،اور بھیشہ سفر وحضر میں بھی جدانہ کرتے ، بلکہ اپنے سرائے دکھا کرتے ۔

مخدوم صاحب كاعقد سومً:

اس ا تناجی حفرت شیخ جلال شاہ تائ بخش علیہ الرحمہ کی بیرا ہے ہوئی کہ مخد وم صاحب بہاں بھی سنت نکاح
اوا فرما کیں، تا کہ میرے پاس بود و باش رہے، تو مخد وم صاحب علیہ الرحمہ نے عرض کیا کہ میں نے بہار کے قیام
میں شیخ محمر امین سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں سے واپسی پر موصوف کی دختر سے نکاح کروں گا۔ شاہ تاج بخش علیہ
الرحمہ نے بین کر مسرت طاہر کی، اور ایک خط بہنا مجمد امین صاحب لکھ کرمع چند رفقا روانہ بہار کیا، تو شیخ محمد امین
الرحمہ نے بین کر مسرت طاہر کی، اور ایک خط بہنا مجمد امین صاحب لکھ کرمع چند رفقا روانہ بہار کیا، تو شیخ محمد امین
نے جوا با تحریر کیا کہ حضرت محد وم مصباح العاشقین کی نسبت تجویز عالی نہا بہت انسب ہے، عاجز کی قدیم سے یہی
رائے تھی، گرسات ماہ کا عرصہ بور ہا ہے کہ دختر فقیر فوت ہو چک ہے، لیکن میں نے اپنے بھائی محمد معم کی دختر کو مخد وم
یاس بلاکر ارشاد فر مایا کہ مصباح العاشقین میر الزکا اور سیمیر کی لڑی ہے، للبنداد ونوں طرف سے سامان شادی ہم بی
کریں مجے ہے خدوم صاحب کے اس عقد کی خبر بہذر یعہ مکتوبات پانی برت بہنچی۔

وجرتشميه مصباح العاشقين:

ا كيدروز فيخ جلال تاج بخش عليه الرحمه كم مجلس مين الك توال في

لے آتش فراقت دلہا کہاب کردہ سیلاب اشتیاقت خانہا خراب کردہ

گایاتو مخدوم صاحب پر بےخودی طاری ہوئی ، حتی کدمب کیڑے توال کودے دیے، چنال چد حضرت تاج

بخش علیہ الرحمہ نے فرہایا کہ اس شعر نے ہمارے بیٹے پر بہت کائی اثر کیا، تواکی شاگر دنے سارا تصہ عشق مجازی
شہر بنارس عرض کیا، تو حضرت تاج بخش علیہ الرحمہ نے مسرور ہو کر فرہایا کہ ای وجہ ہے تو لسان الغیب سے ان کو
مصباح العاشقین کا خطاب مرحمت ہوا ہے، نیز یہ وستور اسلاف بھی رہا ہے، چنال چدسیّد ید الله صاحب نہیرہ
وظیفہ سیّد مجرکی سودرازعلیماالرحم بھی ای طرح اول عشق مجازی میں تھنے تھے۔

ولادت مخدوم زاده بندگی میان:

چتاں چہ شخ محرمتم صاحب بہاری علیہ الرحمہ کی دفتر صاحبہ نے فرزند کمال حافظ شاہ عبدالرجیم بندگی میاں صاحب بدروز دوشنبہ بتاریخ عرمضان مبارک ۸۲۵ھ پیدا ہوئے ، برخفضا نے النہی مخدوم صاحب کے والد ماجد شخ محن صاحب بھر ۹۰ مال ۴۰ ذی قعدہ ۱۹۵ ھے کو نیزاس سال ۱۲ ارذی قعدہ کو مخدوم صاحب کے بوٹ بھائی شخ محن صاحب رحمۃ النہ علیم وار فانی سے وار باتی کو ایک بی ماہ میں سدھار نے تو ان متواتر حادثات سے اہل بیت مخدوم صاحب متوطند پانی بت میں ایک تبلکہ بھی گیا، اورینو بت ہوگئی کر دوزم وی ضرور یات کا بھی کوئی نتظام بیں رہا، تو حسب صلاح ملک عبدالعمد قریق شخ گخرالدین بن شخ نوراولیا صاحب و صاحب زادہ شخ عبدالرزاق صاحب مع اپنی والدہ صاحب کے مخدوم صاحب سے پنڈوہ آ ملے۔ اس تا فلے کو پانی بت سے جل کر ہنوز عبور در یاے گئی کی نور بوزی کی نور ویا تی مسلم کے بی دور مصاحب میں دوریا ہے گئی کی نور ویشائی مسموع ہوئیں، بھی بی دور یا میں دوریا مصاحب سے آ ملے، اس کیے مخدوم صاحب علیہ الرحمہ اپنے بیروم شدی خدوم صاحب سے آ ملے، اس کیے مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کی خدوم صاحب علیہ الرحمہ کی خدامت میں چند ممال اور قیام پئر میر سے اس کی خدوم صاحب میں بی تر میں میں دوریا کی کی دورت نے ہم نوائی کی، اورشخ نے مب کو میں مصاحب میرے وصال کے بعد جا تیں، قدرت نے ہم نوائی کی، اورشخ نے مب کو میں کھنجی بایا۔

کر حضرت محدود مصاحب میرے وصال کے بعد جا تیں، قدرت نے ہم نوائی کی، اورشخ نے مب کو میں کھنجی بایا۔

# شهادت تاج بخش صاحب:

مقام پنڈوہ بی میں صاحب زادہ عبدالملک وصاحب زادہ عبدالحلیم و دفتر حافظہ بی بی رحمۃ الله علیم پیدا ہو کی اللہ اللہ مصاحب نے اجازت رخصت چابی تو حضرت تاج بخش علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بیٹا ابھی بچھاور قیام کرو،اراوہ تو یہ تھا کہ تم کو بھی جدانہ ہونے دیے ، لیکن ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے کہ میں خود بی جدا ہوجاؤں گا۔ حضرت مخدوم صاحب یہ من کراز حدم غموم ہوئے ، کیوں کہ بچھ گئے تھے کہ بیروم شدعلیہ الرحمہ کی جدا ہوجاؤں گا۔ حضرت مخدوم صاحب یہ من کراز حدم غموم ہوئے ، کیوں کہ بچھ گئے تھے کہ بیروم شدعلیہ الرحمہ کی

شهادت قریب ہے، چنال چیآ ٹھے روز بھی نہ گذرے تھے کہ جے سنگھ کور کھا جواس طرف کا راجہ تھا' فوت ہوا، تواس کے دونوں لڑکوں میں بخت خانہ جنگی حصول مملکت ہے لیے ہوئی ، لوگوں نے بہکوشش سمجھا کراس پر آمادہ کیا کہ دونوں بھائی حضرت شیخ جلال صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوں، چون کہموصوف تاج بخش ہیں، جس کواس منصب کے قابل پائیں گے اس کے سر پرخود تاج رکھ دیں گے۔ المخضر حضرت تاج بخش علیہ الرحمہ نے چھوٹے بھائی کے سر پرتاج حکومت بہسب حلم ولیافت وغیرہ رکھا،تو بڑے بھائی نے اس جلن پرسامان جنگ مہا کر کے جھوٹے بھائی اور حضرت تاج بخش علیہ الرحمہ پر دھاوا بول دیا۔شاہ صاحب معروح نے مخدوم ضاحب سے فرمایا کہ بیٹامیری شہادت قریب ہے،اب میراطریقہ تم ہے جاری ہوگا اور بنظل خدا خلقت کثیرتم ہے فیض یاب ہوگ، تم ہماری جائے تیام پرمحافظت کے لیے تھہرواور جوشہدا ہوں ان کی جہیز و تکفین اپنے ہاتھ سے کرو۔اگر چہ مخدوم صاحب نے اس پر کافی اصرار کیا کہ شاہ صاحب کے ساتھ شریک جنگ رہیں ، مگر شاہ صاحب نے قیام ومحافظت پر مجبور کیا، پھر شاہ صاحب چھوٹے بھائی کی محافظت و مدد پر روانہ ہوئے ، کافی جنگ وخوں ریزی کے بعد بڑے بھائی کالشکر تکست یا کر بھاگا، اور شاہ صاحب نے پھر چھوٹے بھائی کو تخت نشیں کیا، اور کھروایس آنے گئے، ا تناے داہ میں ان بدمعاشوں نے جو بزے بھائی کی طرف سے تھے اور پہلے ہے ای ارادہ سے جھے کر بیٹھ رہے تے شاہ صاحب برحملہ کردیا، جب اشقیانے شاہ صاحب کا سرتن سے جدا کیا تو کاستدسرے صداے اللہ اللہ دور كعوام وخواص تك كومسموع بوئى ، مخدوم صاحب نے بموجب وصيت مرشدتما مى امورادا كيے۔ايك روز شاه صاحب نے مخدوم صاحب کوخواب میں بتایا کہ آپ کی اقلیم ولایت بسمت مغرب ہے تو مخدوم صاحب مع متعلقین وصاحب زادگان شخ عبدالرزاق وحافظ شاه عبدالرحيم وشيخ عبدالملك وشيخ عبدالحليم و برادر زاده شيخ فخرالدين ولي رحمة النديم شربهارروانه موع

## تغييرخانقاه بېار:

جب وردد مسعود کی خبر مسموع ہوئی تو شخ محمد امین صاحب علیہ الرحمہ معتقبین استقبال کو آئے ، حاکم شہر بہار میر کمال الدین خال نائب بادشاہ بنگ نے مخدوم صاحب سے بیعت کی ، اور ایک وسیع رقبہ ۵۰ بیگھہ رتن پوروہ نامی براسے خرج خدامان چیش کیا ، غیز ایک کشادہ خانقاہ بھی بہار میں تعوز ابی عرصہ گذرا تھا کہ مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے عالم واقعہ میں مشاہرہ کیا کہ حضرت شاہ جلال صاحب شہید علیہ الرحمہ غصہ ہو کر فر مار ہے ہیں صاحب علیہ الرحمہ نے عالم واقعہ میں مشاہرہ کیا کہ حضرت شاہ جلال صاحب شہید علیہ الرحمہ غصہ ہو کر فر مار ہے ہیں کہ میں نے کیا کہا اور میر سے بیٹے شخ محمہ نے کیا گیا ، بہت سے لوگ بسمت مغرب بلدہ قنوج کے اطراف میں ایسے ہیں جن کی فیض رسانی حق سجانہ نے آپ ہی کے صلب کے ایک ایسے ایمی زند صالح پر مقدر فر مائی ہے کہ جس کے فیض رسانی حق سجانہ نے آپ ہی کے صلب کے ایک ایسے ایمی فرزند صالح ہے مراد سندالا ولیا کے فیض عالم گیر سے عالم فیض یا ب ہوگا ، اوروہ کتاب وسنت کی ممل تصویر ہوگا (اس فرزند صالح ہے مراد سندالا ولیا غوث ز مال حضرت مولا تا تنج مراد آبادی علیہ الرحمہ ہیں ) ، پس جلدا زجلد وہاں پہنچو۔

# چوتھا ہا ب

# قيام ملانوان:

چناں چہ مخدوم صاحب علیہ الرحمہ ای وقت مجری برسات میں عازم سفر ہوئے، چندہی روز میں جون پور
پنچے، دہاں سے بہست مامور روانہ ہو کر قصبہ راد ٹی آئے ، تو اس وقت شخ احمد صاحب راد ٹی علیہ الرحمہ کا وصال ہو
چکا تھا، بعد فاتحہ خوا فی بہاں سے روانہ ہو کر کھنو آئے ، تو یہاں حضرت مخدوم شاہ مینا صاحب علیہ الرحمہ کا بھی وصال
ہو چکا تھا۔ بادر ہے کہ مخدوم مصباح العاشقین چشتی علیہ الرحمہ کا نام نامی جس طرح شخ محمد تھا اسی طرح مخدوم شاہ مینا
صاحب علیہ الرحمہ کا اسم گرامی بھی شخ محمد تھا۔ اس وقت شخ قطب الدین برادر زادہ محضرت شاہ مینا صاحب وہاں
صاحب سجادہ تھے، اور حضرت شاہ مینا صاحب کے بڑے فلیفہ حضرت شخ سعد الدین بن قاضی بڑھن نامی بھی
ماحب سجادہ تھے، اور حضرت شاہ مینا صاحب کے بڑے فلیفہ حضرت شخ سعد الدین بن قاضی بڑھن نامی بھی
عالم الرحمہ کے مزارش یف پر ہوتے ہوئے ملانواں واقع ضلع ہردوئی پہنچ۔

# كيفيت ملانوان:

جس وقت نورخال وسلیم خان پسران بهادرخال وشیرخال و دولت خال پسران معروف خال خرکی جو رئی جو رئی معروف خال خرکی جو رئی مارون مارون کا سنقبال کوآگر سلے ،ادر حضرت مخدوم صاحب کو ملاوال کے قلعة خام میں لا کر شہرایا ، اس وقت ملاوال کی آبادی مختفرت ، پجھ زراعت بیشہ ، پجھ کا کیستھ و برہمن ، پجھ سلمان ، پجھ شیشہ کے کام کرنے والے لوگوں کے سواباتی قصبہ خارستان تھا ، چنال چہ مخدوم کا کیستھ و برہمن ، پجھ سلمان ، پجھ شیشہ کے کام کرنے والے لوگوں کے سواباتی قصبہ خارستان تھا ، چنال چہ مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیہ جگہ حضرت مرشد جلال الملت والدین شاہ تاج بخش مجراتی علیہ الرحمہ کے مسکن واقع بنڈ وہ سے بالکل مشابہ ہے ،اوروہاں کے لوگوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی شخت گوئے اُزنفاق و حاسمہ ہیں ، نیز واقع بنڈ وہ سے بالکل مشابہ ہے ،اوروہاں کے لوگوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی شخت کوئے اُزنفاق و حاسمہ ہیں ، نیز وقع میں درشت کوغیر معتقدین کی آبادی میں مقام اجود ھن میں درشت کوغیر معتقدین کی آبادی میں قیام کیا تھا ، پس مجھ بھی اپنے اسلاف کی انتاع جا ہے۔

## زوجه ثانيه كاوصال:

چٹاں چہ ملاواں میں متوطن ہوئے ، لیکن کچھ روز بعد حضرت مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے سوچا کہ ممال و دکام وقت بھی بہ سبب نظم ونتق آکرای قلعہ میں تھم راکرتے ہیں ، فقر اکوام راکی جائے ہیں میں متوطن کیا ؟ حکم دیا کہ سبب سامان نکال کر آبادی کے کنارے لے چلیس ، پسران بہادر خان وشیر خان نے گو ہر چندا اصرار بھی کیا ، گرمخدوم صاحب میں ان کال کر آباد ہیں نے آبول نے قر مایا۔ اتفا قا ایک خادم نے عرض کیا کہ مخدوم زادہ شخ عبدالرزاق صاحب کی والدہ صاحب کی والدہ صاحب کی حالت مزع ہے ، اور عبدالرزاق صاحب علیہ الرحمہ رور وکریٹیس شریف پڑھ رہے ہیں ، تو حضرت مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے مخدوم زادہ حافظ عبدالرحم بندگی میاں وشخ عبدالملک سے فرمایا کہ وہ بھی جاکرا خلاص و صاحب علیہ الرحمہ نے مخدوم زادہ حافظ عبدالرحم بندگی میاں وشخ عبدالملک سے فرمایا کہ وہ بھی جاکرا خلاص و ساحب علیہ الرحمہ نے مخدوم نادہ حالے کہ وہ شوال کا محدود میں مرحومہ کا مزار ہے۔

## تبديل مكان:

اس کے تیسرے روز مخدوم صاحب علیہ الرحمہ بنفس نئیس با پیادہ بیروں آبادی تشریف لے گئے ، اوراس مکان میں جوآج تک فیض بخش تلوب طالبان ہے قیام پذیر ہوئے۔ اب اس جگہ کو درگاہ محلّہ کے نام سے پکاراجاتا ہے ، اور کاغذات سرکاری میں وہ مقام کی الدین پور مکتوب ہے۔ ملاواں کی وجہ تسمیہ بھی ہیہ ہے کہ یہاں کے حاکم وقت نے می الدین پور جو مخدوم صاحب کی نذر کیا تھا'اس سے المحق بندی پور، نفرت نگر، فرحت نگر، نیز بھگوت گر وقت نے می الدین پور جو مخدوم صاحب کی نذر کیا تھا'اس سے المحق بندی پور، نفرت نگر، فرحت نگر، نیز بھگوت گر وغیرہ اس طرح ہیں کہ ان کی آباد میاں ایک دوسرے سے مل گئی ہیں، اس لیے اس صلقہ کو ملا وال کہا جانے لگا، جو کشرت استعمال سے ملاواں ہوگیا۔ مکان مسکولہ اول ( قلعہ خام ) اوراس کے پاس سراہے، گواب مسار ہیں، گر ت استعمال سے ملاواں ہوگیا۔ مکان مسکولہ اول ( قلعہ خام ) اوراس کے پاس سراہے، گواب مسار ہیں، گر ت اور اپنے دوران قیام ہیں آپ نے اپنی ایک مسواک مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب قدس سرہ یا دالمی فر مایا کرتے ، اور اپنے دوران قیام ہیں آپ نے اپنی ایک مسواک مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب قدس سرہ یا دالمی فر مایا کرتے ، اور اپنے دوران قیام ہیں آپ نے اپنی ایک مسواک مول کا ڈری تھی ، جوا یک درخت ہوگئی ، اور ہنوز موجود ہے۔

## ملاوال مين قيام جعه:

مخدوم صاحب جب متوطن ملاوال ہوئے تو بیز ماند سلطان بہلول شاہ بوری کے عہد سلطنت کا تھا، پس مخدوم صاحب نے مجد خام وجرہ براے عبادت و مکان قیام کے لیے تعمیر کرایا، اور متو کلانہ زندگی بسر کرنے گئے، معتقد پنا جوطعام و مدایا بیش کرتے مخدوم صاحب تین یوم کے بعد قبول پھر نہ کرتے ، اس وقت تک ملاوال میں لوگ نماز جعم کے نام سے بھی آشنا نہ تھے، چنال چرمخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے سلطان وقت سے اجازت لے کرسب سے پہلے ملاوال میں موجودہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ اوا فرمایا۔

مخدوم شاه صفى صاحب صفى بورى ومخدوم شخ سعد خير آبادى كى ملاقات:

جب حطرت مخدوم صاحب عليه الرحمه ايخ آخرى سفر دبلي سے واپس ہو كر قنوج پھر تشريف لائے تو معقدین نے بداصرار قیام پرمجبور کیا، مخدوم صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہے، سواے سفر آخرت اب سفر نہ ہوگا۔ آپ کے ہم عصر مخدوم شیخ اخی جمشیدراج میری علیدالرحمہ کا وصال ان ایام میں ہوا تھا، چنال چہ آپ موصوف کے مزار شریف پر براے فاتح تشریف لائے ،اتفاق وقت کہ مخدوم شخ سعد خیراً بادی بن شخ بڑھن صاحب اور مخدوم عبدالصمد شاہ مغی صاحب (جن کا مزار شریف قصبہ مغی پور میں ہے، جو کہ مجنج مراد آباد کی مخصیل اور پندر ہ میل کی مسافت رہے) خلیفہ اعظم شخ سعد صاحب خیر آبادی بھی تنوج آئے ہوئے تھے، ہر دوصاحبان حضرت سيد مخدوم مصباح العاشقين صاحب عليه الرحمه كي خبرة مدس كرملا قات كو حليه في سعدصا حب عليه الرحمه في با كديس شيخ صفى صاحب عليه الرحمه يليا بى ملاقات كرول ، مكر مخدوم صفى صاحب في اولاً پيش قدى كى ، اورشيخ معدصا حبان کے بعد مینچے ،حضرت شخ سعدصا حب نے مخدوم مصباح العاشقین چشتی رحمة الله علیه کود کیھتے ہی ا یک کیف وسرور میں برزبان مندی کہا: ویکھا محمر ثانی ، بیکنابدایے پیرمخدوم شاہ بیناصاحب سے تھا، جن کا اصل نام شیخ محمر تھا۔ ای شمن میں مخدوم مصباح العاشقین صاحب نے ان ہر دوممروطین کے لیے اپنے صاحب زادوں سے ستوطلب فرمایا، شیخ عبدالله وشخ عبدالهادی صاحب زادگان جوابھی نابالغ سے سہوا بہ جا ہے ستو کے آٹا گھول لائے، پہلے تو مخدوم شخ صغی صباحب نے ایک انگل سے اسے چکھا، پھر کہا کہ بزرگوں کی تو ہرایک چیز تبرک ہے، اور نوش كرليا بميكن سيّدي مصباح العاشقين صاحب برحقيقت اصلى منكشف چول كه موچكي تقي آي كونورا جلال آيميا ، يه و میستے ہی مخدوم شیخ سعدصا حب نے اس جلال کوفر وکرنے کے لیے برزبان ہندی وعا وی کہ پھلواری خوب میلے، لیکن مخدوم صاحب قبلہ نے جو کہ اس حرکت پر سخت رنجیدہ تھے ، پھر بھی یہی فر مایا کہ تسار ماری گئی لیعنی پھلواری کو یالا مار گیا ، مقصدیه کدان نے سل نہ ہوگی ، تو ہر دوحفرات مدوحین نے بہت کچھ تالیف قلب کی ، مگر رنگ جمالی آشکار نہ ہوا،تو مجبوراً بھر یوں کہا کہاب تو بیجلال جمال سے لازی بدلنا ہوگا، کیوں کہ انہیں ہے تو وہ آفتاب ولایت پیدا ہونے والا ہے ( یعنی امام راہ عرفان غوث زمان حضرت مولانا شاہ نضل رحمٰن صاحب قدس سرہ ) جس ہے حیار سو شہرہ وفیض ہوگا ،معالیمعلوم ہوا کہ کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔اس داقعہ کے بعد مخدوم شخ سعد صاحب تیسرے دن مرخص ہوئے ،اور آپ کے خلیفہ مخدوم مغی صاحب مغی پوری کھے زائد دن بعضے لطائف باطن سے فیض یاب ہو کر ب سمت خيرآ با در دانه بوئے۔

سكندرشاه لودى كى والهانه عقيدت واضافه آبادى ملاوال:

فتح خان صاحب سیدسالا رکشکر کوسلطان سکندرشاہ لودی نے مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں ملاوال

ہر کدوریں قصبہ طاواں آباد شود بہ موجب تجویز حضرت مخددی دجهٔ معاش اواز دفتر شاہی مقرر باشد۔ نیز اس کی گئفلیں مختلف اطراف میں بادشاہ مذکورہ کی جانب سے سر کاری طور پر روانہ کر دی گئیں۔ چتال جہ تھوڑے ہی وقفہ میں اہل اسلام ودیگر اقوام بہ کثرت وہاں آباد ہوگئیں۔

سفرد ہلی:

اتضال دحماني

69

اس کے بعد مخدوم صاحب در بارسلطان المشائ نظام الدین اولیا بیس، پھر درگاہ حضرت نصیرالدین چراغ دہلی رحمة الله میں اولیا بیس کے بعد مخدوم صاحب در بارسلطان المشائ نظام الدین اولیا بیس، پھر درگاہ حضرت نصیرالدین چراغ دہلی رحمت الله میں حاضری دے کر جب واپس ہونے سلطان سکندر نے دوبارہ دولا کھ سکہ طلائی بہطور زادراہ صرف شدامان بیش کیے، مگر مخدوم صاحب نے وہ بھی قبول نہ کیا، پس وہاں سے دوماہ ۲۳ ون بعد آ بتنوج واپس ہوئے، اور پھھروز قیام کے بعد ملاوال تشریف لے آئے۔

عقدصاحب زادگان:

کے کھدن بعدموقع پاکرشخ حسام الدین تنوبی نے عرض کیا کہ اگر مناسب ہوتو عقدصا حب زادگان ہے ہیک دوقی حاصل فرمالی جائے ، مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تمھاری راے ہو وہ مناسب ہو وی حاصل فرمالی جائے ہفتروم صاحب نے ارشاد کی جائے ہفترہ عبدالرجم ہندگ میاں کو اپنے بھتیج شیخ کو الدین اولیا علیہ الرحمہ ہندگ میاں کو اپنے بھتیج شیخ الدین اولیا علیہ الرحمہ ہندوں کیا۔ صاحب زادہ شیخ عبدالرزاق صاحب نے اگر چہ عذر بھی کیا کہ میرائ پیاس ہو متاب الرحمہ ہوگئے ، کیکن مرضی والد ماجد ہے مفر نہ ہوسکا، چنال چہ دخر شیخ فی اللہ مساحب ہوگئے ، کیکن مرضی والد ماجد ہے مفر نہ ہوسکا، چنال چہ دخر شیخ فی اللہ مساحب ہوگئے ، کیکن مرضی والد ماجد ہے مفر نہ ہوسکا، چنال چہ دخر فی اللہ مادور سے جواولا دحضر ہ بابا فرید الدین کی شکر علیہ الرحمہ ہے تھے اور تھوڑے عرصہ ہوشے نیول جو تبنی مراد آبا داور باگر مئو کے وسط میں ہے سکونت پذیر سے شیخ عبدالرزاق صاحب کا عقد فرمایا ، اور حافظ شیخ عبدالرجم بندگی میاں صاحب کی خانہ آبادی محتسبین قنون کی براوری میں شیخ عبدالرحمٰن صاحب کی دختر نیک اخر ہوائی ، پھر ہرایک کو خادہ شیخ عبدالحیم صاحب کی دختر سے فرمائی ، پھر ہرایک کو علیہ و علیہ و مکان سکونت دے کرخود جم و متصل مجد میں رہنے گئے۔

وصال مخدوم صاحب:

آپ کا بیش روت یا والی میں بسر ہوتا، بعد ظهر وعصر درس قر آن مجید وحدیث شریف دیا کرتے ، ما بین عصر و مغرب اکثر مراقبہ فرماتے ، اور لوگ شریک حلقہ ہوا کرتے ۔ جب مخدوم صاحب کا من شریف سوے متجاوز ہوا تو گوشنش آپ نے اختیار کرلی ، اور وہ خرقہ خلافت جو آپ کے مرشد شاہ جلال صاحب تاج بخش علیہ الرحمہ نے مرحمت فرمایا تھا صاحب زادہ شخ عبد الرزاق صاحب علیہ الرحمہ کود ہے کرسجادہ کیا ، اور ابنا ذاتی خرقہ صاحب زادہ حافظ شخ عبد الرحمہ کومرحمت فرما کر حسب معمول اولیا ہے سلف ایک تحریر خلافت بھی مافظ شخ عبد الرحمہ کومرحمت فرما کر حسب معمول اولیا ہے سلف ایک تحریر خلافت بھی رقم فرما دی۔ ۲۳ جمادی الثانی سے مخبروم صاحب علیہ الرحمہ کوشدت تپ زائد ہوئی ، اور غرہ رجب ۹۳۹ ھے بدروز جمعہ بدونت جاشت آپ واصل برحق ہوئے ۔ (اٹاللہ وانا الیہ راجعون)

مخدوم صاحب نے بیوصیت پہلے ہی فرمادی تھی کہ میرے جنازے کی نمازشنے عبدالرزاق صاحب، ورنہ بھر عافظ عبدالرحيم بندگی مياں صاحب پڑھا کيں۔ چناں چہ بعداواے جمعہ شخ عبدالرزاق صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، پندرہ ختم قرآن پاک عافظ عبدالرحيم صاحب نے اور پانچ ختم شخ عبدالرزاق صاحب نے اور پانچ ختم پڑھائی، پندرہ ختم قرآن پاک عافظ عبدالرحيم صاحب نے اور پانچ ختم

انضال رحماني - افضال رحماني -

سب سے چھوٹے صاحب زادے شخ جلال صاحب نے جومخدوم صاحب کی چوتھی حرم مساۃ مونگا کے بطن ہے پڑھ کرایصال تو اب کیا۔اول روزشخ عبدالرزاق صاحب نے ، دوسرے روز حافظ عبدالرجیم صاحب نے ، تیسرے روزشخ جلال صاحب نے تقسیم طعام کیا۔ بدوقت فن مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کے جنازے پرا میک ابر کا کھڑا چھا کر برسا، جو دلیل واضح مغفرت و مہر رقبی کی ہے ، اور سید نبی صاحب نے جو روضہ تغییر کرایا تھا اس میں محوفوا براحت ملاوال میں ہیں۔

### كرامت جليله:

موجودہ سوائح حیات میں مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کے مدارج علیا، کرامات جلیلہ وا تباع سنت وتقو کی کی بحث ہم کواپنے موضوع سے ہٹا دینے والی چیز ہے۔ موصوف کے حالات خدامان ادب نے لکھے ہیں جس میں ایک ' کشف الظلوم' ہے۔

واقعات نذکورہ ای لیے مخترا ہم نے بیان کیے کہ ناظر کی خواہش تشنہ منجیل رہ نہیں علق من جملہ اور کرامات کے صرف اس کرامت پراندازہ کیجیے جو بارات والوں کی آ گے آئے گی۔

## وصال حرم سوئم:

# امتيازآل واولاد:

ای الفت کی بناپر حضرت مخدوم صاحب علیه الرحمہ نے بیشرف حرم سوئم کی اولا دکوا پنی حیات میں بخشا کہ حم سوئم کی اولا داس روز سے جمیشہ مخدوم صاحب علیه الرحمہ کے مزارشریف یا حجرہ کے باہر بھی کوئی موقع کیوں نہ و داہنی طرف اور حرم رابع کے متعلقین جمیشہ بائیں جانب بیٹھا کریں۔اس شرف کی وجہ با دی التظریمیں کو بھی ہے، لیکن اس کی حقیقت اصلی صرف یہ ہے کہ مسماۃ فتح ملک صاحبہ رحمۃ اللّہ علیہا کو چوں کہ مخدوم صاحب کے مرشد حضرت شخ جلال شاہ تاج بخش مجراتی رحمۃ اللّہ علیہ نے اپنی منظور نظر دختر بنا کر عقد فر مایا تھا اس لیے بیشرف واخمیانہ ان کی اولا دکا بھی واحد حق ہے۔

### بعض حالات خانداني:

عددم صاحب علیہ الرحمہ کا سلسلہ نسب حرم ٹانی والدہ عبد الرزّاق صاحب سے شردع ہوتا ہے۔ موصوفہ سے دو فرزند ہوئے، جن مین بڑے شیخ عبد الرزّاق اور چھوٹے شیخ عبد الملک ہتھ۔ عبد الملک صاحب سے شیخ عبد القادر ہوئے، جولا ولد فوت ہوئے۔

شيخ عبدالرزاق صاحب:

مخددم صاحب کے خلف اکبر شخ عبدالر ذاق صاحب علیہ الرحمہ سے دو فرزند پیدا ہوئے جس میں چھوٹے فرزند شخ عبدالقدوس صاحب تھے، جن کی دوشادیاں فرزند شخ عبدالقدوس صاحب کی پہلی ہوئی جو دفتر شخ عبدالعزیز صاحب اولا دامیر خسر وعلیہ الرحمہ سے تھیں اور موضع ہوئیں۔ عبدالقدوس صاحب کی پہلی ہوئی جو دفتر شخ عبدالعزیز صاحب اولا دامیر خسر وعلیہ الرحمہ سے تھیں اور موضع نیول میں قیام تھا مسے من اللہ دوسر سے شخ دوست محمہ اللہ دوسر سے فیا اللہ دوسر سے منا اللہ دوسر سے فیام اللہ دوسر سے علام میں ان سے غلام میں ان سے علام اللہ دوسر سے علام میں ان سے علام اللہ دوسر سے محمد اللہ ہوئے ۔ حیات محمد کے دولڑ کے ہوئے ، پہلے محمد ابراہیم اور دوسر سے محمد اللہ علی سے غلام میں اللہ علی سے محمد اللہ ہوئے ۔ حیات محمد زاہد ہوئے۔ محمد عابد سے غلام دولڑ کے ضیاء اللہ سے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں می ختر الموس سے محمد خلام ہوئے اللہ میں اللہ میں شخ فیض اللہ صاحب ہوئے ، لیکن ہم کوا پنے خاندانی شجرہ میں ان کے کقدا ہونے کا ثبوت ماتا ہے نہ کہیں صاحب اولا دونو نے کا قرین قیاس یہ بوئے بیاں بلوغ یے فوت ہوگئے۔

## شيخ جلال صاحب:

مخدوم صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی حزم رابع سے بیدا ہوئے ، شیخ جلال صاحب کی خاند آباد کی ایک عالم دین جن کی عرفیت شیخ لا دوئتی کی دفتر سے مخدوم صاحب نے فر مادی تھی۔ پس شیخ جلال صاحب سے شیخ محمہ، ان سے شیخ میال ، ان سے شیخ محمہ، ان سے شیخ میال ، ان سے سیخ محمہ، ان سے ولی اللہ شاہ دو پسر ہوئے ، ولی اللہ شاہ سے امیر اللہ شاہ ، ان سے تبارک اللہ ، ان سے امانت اللہ شاہ موئے۔ شاہ میال کے دوسر نے فرزند جمایت اللہ شاہ سے تبارک اللہ ، ان سے احمد صین عرف نفو ، ان سے فدا محمد میں ہوئے۔ شاہ میال کے دوسر نے فرزند جمایت اللہ شاہ سے حکم تبارک اللہ ، ان سے احمد صین عرف نفو ، ان سے فدا میں ہوئے۔ شیخ جلال صاحب کا مزار شریف مخدوم صاحب کے جمرہ کے بائیں جانب ہے۔

مخدوم حافظ عبدالرحيم بندگي ميال صاحب:

ہم جہاں تک شجرہ پری تو وہ مبارک ہت ہیں تو طریق سلسلہ مخدوم عبدالرجیم صاحب علیہ الرحمہ سے جاری نظراً تا ہے،
کیوں نہ ہو، بہی تو وہ مبارک ہت ہے جواس مہتم بالثان امانت کی اہین ہے، جس کی بثارت شاہ جلال صاحب
تاج بخش و مخدوم شخ سعدصاحب خیرا بادی و مخدوم شخ عبدالصمد عرف شخ صفی صاحب صفی پوری رحمۃ الشعلیم دیے
ائے ،اور یکی تو وہ وجہ ہے جس سے والد و عبدالرجیم بندگی میاں صاحب کو حضرت شخ جلال صاحب تاج بخش علیہ
الرحمہ کا خاص طور پراپنی بٹی بنانا اسی در مکنون کے لیے تھا جو فضل رحمٰن اسم باسسی ہو کر چیکنے والا تھا۔ پس حرم سوئم نداور
مخدوم صاحب علیہ الرحمہ سے تین اولا دیں اولا مخدوم حافظ عبدالرجیم بندگی میاں ، بعداز اں صاحب زادہ عبدالحلیم
صاحب ، بعد از اں مساۃ حافظ بی بی پیدا ہوئیں ۔ عبدالحلیم صاحب وحافظ بی بی کا ذکر او پر گزرا ، یہاں حافظ
عبدالرجیم بندگی میاں سے اب بحث ہے ۔ چناں چہ آ پ سے شخ عبداللطیف صاحب جو اسلاف کے سے خلف
عبدالرجیم بندگی میاں سے اب بحث ہے ۔ چناں چہ آ پ سے شخ عبداللطیف صاحب ہوئے ، جو بڑے علف
وقت وصاحب باطن گذر ہے ۔ موصوف ہے تین صاحب زاد ہے ہوئے :

- (١) شخ محمد المعيل
- (r) شيخ معدالله صاحب
  - (٣) شيخ كمال صاحب

ييخ محمد المعيل:

ﷺ محد الله ماحب عليه الرحمه ہے تين لڑكے (۱) شيخ عبدالرحيم، (۲) شيخ محمد ابراہيم، (۳) شيخ محمد ابراہيم، (۳) شيخ عبدالله ين عبدالله ين مورند شيخ محمد ابراہيم ہے شيخ سعدالله ين موئ ، يبھى لا ولدر ہے۔ بہلے لڑكے عبدالرحيم ہے شيخ بہاءالدين ہوئے، يبھى لا ولدر ہے۔ بہلے لڑكے شيخ عبدالرحيم ہے شيخ بہاءالدين ہوئے، ياتى لامعلوم ہے۔

## شيخ كمال صاحب:

مولانانور محمصاحب كے تيسر فرزند ہيں جن سے دولا كے ہوئے:

- 為意 (1)
- (٢) شخ سيف الله

چناں چہ شخ پیرمحمر مساۃ بھول بی بی بنت طاہر سین ہے منسوب ہوئے ، ان کے دولا کے اول شخ محمد رضا، دوسرے اللّٰہ یار بہت کا عقد مساۃ امانی بی بمشیرہ قاضی محمد احسان بلکرای ہے ہوا، جن ہے دولا کے دولا کے اول غلام چشتی جو لا ولد فوت ہوئے ، اور دوسرے غلام مخدوم ہوئے ، تیسری ایک لاک گلاب بی بی ہوئیں، گلاب

بی بنت جمد رضاغلام یوسف کومنسوب ہوئیں مجمد رضاصاحب کے دومر کا کر کے غلام مخدوم کا عقد مہر النسابنت شخ مجمد سے ہوا، جو لاولد فوت ہوئے۔ اب شخ بیر محمد کے دومر سے صاحب زاد ہے مسمی اللہ یار ہے ہمشیرہ شخ عبد الروّف با محمر موی مسما قرائتی بی بی منسوب ہوئیں، جن سے دولڑ کیاں ہوئیں، اول حیات بی بی جوشخ محمد روشن میدالروّف با محمر احسان بگرامی کومنسوب ہوئیں، ان سے ایک لڑکی مسما قرجهاں بی بی ہوئیں، جن کا عقد به غلام مجتبی ولد احمد بخش ابن تنو جی میاں بگرامی کومنسوب ہوئیں، ان سے ایک لڑکی نواز بی بی تھیں، جوشنے محمد معم ولدشنے عطاء اللہ اولا و احمد بخش ابن تنو جی میاں بگرامی سے ہوا۔ اللہ یار کی دومری لڑکی نواز بی بی تھیں، جوشنے محمد معم ولدشنے عطاء اللہ اولا و قاضی عبد الملطيف سے منسوب ہوئیں۔ دونوں دخر ان سے اولا دؤکور نہیں ہے۔

## شيخ سيف الله:

شخ کمال صاحب ولدمولانا نورمحمصاحب کے دومرے صاحب زادے سیف اللہ صاحب بین، جن کے دو لا کے اول شخ محب اللہ ، دومرے شخ علیم اللہ اورا کید دختر مساۃ فاضلہ پیدا ہوئیں۔ پس شخ محب اللہ سے اول دختر مساۃ فاضلہ پیدا ہوئیں۔ پس شخ محب اللہ سے اول دختر مساۃ فاضلہ پیدا ہوئیں، جن سے شخ محظم فلٹوری کا عقد ہوا، اوراس دختر سے غلام حسن عرف مدادی پیدا ہوئے ، باق لامعلوم۔ شخ محب اللہ کی دومری لاکی اچھی نی بی تھیں، جوقنو جی میاں بلگرای کومنسوب ہوئیں، ان سے مسمی احر بخش ہوئے ، ان سے مسمی غلام بھبی ہوئے ، جن کو جہال بی بی بنت حیات بی بی بنت اللہ یار صاحب نہ کورمنسوب ہوئیں۔ شخ سیف اللہ صاحب نہ کورمنسوب ہوئیں۔ شخ سیف اللہ صاحب کے دومر بلاک کی جہال بی بی ہوئیں۔ دیل اللہ برادری نیول میں کندا ہوکر لاولد ہوئی، جن سے اول فرزند دیل اللہ اورا کی دان بی بی ہوئیں۔ دیل اللہ برادری نیول میں کندا ہوکر لاولد ہوگ ، اور دان بی بی کا عقد می احر بخش بن قنو جی میاں بلگرامی سے ہوا۔

## شخ سعدالله صاحب:

مولا تاشخ نوراللہ عرف نورمحرصا حب علیہ الرحمہ کے دومرے صاحب زادے مولا ناشخ سعداللہ صاحب علیہ الرحمہ ہیں، جو بہت طیم، منکسر طینت، خاموش بہند، صاف کو ہزرگ تھے۔ آپ کے ایک صاحب زادے شخ عبدالقاور اور ووصاحب زادیاں ہوئیں۔ پہلی دخر شخ چا ندفلشوری بلگرای کومنسوب ہوئیں، ان دخر سے نذرمحد و عطامحہ دولا کے ہوئے ،صرف عطامحہ سے ایک دخر پیدا ہوئی، جو بدلیج الدین کومنسوب ہوگئی۔ سعداللہ صاحب کی دومری دخر محمد اساق با محرموی کومنسوب ہوئیں، جن سے اولا عبدالرؤف بیدا ہوئے، جولا ولد فوت ہوئے، بعد ازال ایک دخر محمد اسحاق کے ہوئی، جوئی، جوئی دار اللہ یار ندکور الصدر کومنسوب ہوئیں۔

## شخ عبرالقادرصاحب:

مولاتا سعد الله صاحب کے فرزند با کمال صوفی عبدالقادر صاحب ہیں جو بڑے عابد و زاہد ہے، آپ کی دو شادیاں ہو کمیں اول خانہ آبادی شاہ کافی صاحب بلگرامی صاحب باطن کی دختر مسما ۃ لطیف بی بی ہے ہوئی ،ان کے بطن ہے ایک دختر مساۃ بوون بی بی ہو کر لطیف بی بی فوت ہو گئیں، بوون بی بی کنسبت تصبہ ملہور ضلع کان پور میں ہرادری خطیب میں ہوئی، جن ہے رضی بی بی ہو کر اولا و ذکور ختم ہوگئی۔ پس شخ عبدالقا درصا حب صوفی کی دوسری شادی شخ محمد ہاشم صاحب صدیق کی دختر مساۃ بدہو بی بی ہے ہوئی جن ہے دوصاحب زادے اول مولانا شخ برکت اللہ عرف بھی کا میاں اور بعداز ال عباداللہ صاحب ہوئے ، پھرایک وختر مساۃ رابعد بی بی ہو کی ، رابعہ بی بی ہو کی ، رابعہ بی بی ہو کئی ، رابعہ بی بی ہو کی ، رابعہ بی بی بی ہو گئی ، رابعہ بی بی بی کی نہدت شخ سجانی میاں ولد شخ فیض اللہ برادر شخ برخور دارصاحب سجادہ بلگرام ہے ہوئی ، چنال چرسجانی میاں کی نبیت شخ سجانی میاں ولد شخ فیض اللہ برادر شخ برخور دارصاحب سجادہ بلگرام ہے ہوئی ، چنال چرسجانی میاں کے ایک فرزند شخ در اللہ ہوئے ، جن کو مساۃ رمضانو دختر محمد درویش برادر محمد زمان چشتی منسوب ہو کی ۔ صوفی عبدالقا درصاحب کی شادی محمد حافظ ولد محمد ہاشم صدیقی فدکور کی دختر سے عبدالقا درصاحب کی شادی محمد حافظ ولد محمد ہاشم صدیقی فدکور کی دختر سے موئی ، اولا دذکور نہیں ہوئی۔

### مولا نابركت الله عرف بهيكاميان صاحب

مخدوم الل الله ميال صاحب

مولانا برکت الله عرف محیکا میال صاحب کے بڑے صاحب زادے مولانا محرفیاض صاحب کی جوعلم



ظاہری وباطنی میں فوقیت رکھتے تھے خانہ آبادی مسماۃ کرامت بی بی دخرش نورمحمرصا حب بلکرای ہے ہوئی،جن ہے مملے صاحب زادے غلام مرورصاحب اور دوسرے صاحب زادے مخدوم اہل الله میاں ، ہجرمساج ریاست لى بى، پرمساة زينت بى بى پيدا ہوئے۔غلام سرورصاحب كے ايك صاحب زادے شخ امير مياں ہوئے ، نيز ايك وخر بھی جوخوردسالی میں وفات پا گئیں۔امیرمیاں کی شاخ بھی منقطع النسل ہے۔ای طرح ریاست لی لی حضرت مخدوم ستدعلاءالدين صاحب سنديلوي عليه الرحمه كي اولا دمين اورزينت لي بي شيخ نجم الدين متولى بأنجر مئو كومنسوب ہو کمیں۔زینت بی بی سے اول امین الدین پھر منت بی بی بھر عزت بی بی تولد ہوئے۔ نجابت بی بی بنت موادی غلام ا مام صاحب مذكورتو امين الدين كومنسوب موتيس ، جن سے الطاف على وفضيلت بي بي موئے \_ الطاف على سنديله ميس مسا قمضیٰ بنت مولوی کرامت علی ہے منسوب ہوئے ،مگر لا ولدر ہے،ادر فضیلت کی بی شیخ الفع اللہ سند ملوی ہے بیا بی گئی۔عزت بی بی موادی مصاحب علی سندیلوی ہے منسوب ہوئیں، جن سے حاجی مظفر فرزند اور پانچ دخر ہوئیں۔ حاجی مظفرے دودختر ہوئیں ،اول دختر منسوب بہمشیرہ زادہ حاجی مظفرصا حب اور دوسری سمی قلندر کو جو حاجی مظفرصاحب کے دوسرے ہمشیرزادہ ہیں بیاہی گئیں، اولا دذکورختم۔ اب صرف منت بی لی کا سلسلہ ہے، بیہ منت لی فی غلام علاء الدین علوی سے بیابی تنئیں، جن سے اولا منالی بی پیر بدیع الدین پھرمحد انشاء الله پھرمحد ماشاء الله پیدا ہوئے۔ یہ وہی بدیع الدین مذکور الصدر ہیں جن کوعطا محمد صاحب سابق الذکر کی دختر منسوب ہوئیں ، یہ صاحب اولا ونبیس، ای طرح محمد ماشاءالله بھی لا ولدر ہے۔محمد انشاءالله دختر قاضی امام علی ولد قیام الدین جو بمشیر ہ مخدوم شیخ اخی جشید علید الرحمه بین سے منسوب ہوئے۔ باتی رہیں منالی لی بیشخ وزیر علی صاحب کومنسوب ہو کیں، جن سے دو دخر لطیفا نی بی اور حکومت بی بی ہوئیں لطیفا بی بی تو قاضی ناصر علی صاحب بگرامی جومولانا باباعلیہ الرحمه منج مرادآ بادی کے بمشیرزادہ ہیں سے منسوب ہوئیں ،اور حکومت بی بی خشی اولا دمجمہ ساکن ملاواں کومنسوب ہوئیں، جن سے دولڑ کے ہوئے ،اول دیدار حسین جن کونشی محمد رضا کی دختر منسوب ہوئیں،اولا دکوئی نہیں تھی۔ای طرح عنایت حسین منشی اولا دمحمہ ندکور کے دوسر سے لڑے تھے، جن سے منشی محمد رضا بیدا ہوئے ۔منشی محمد رضا ساکن ملاوال کے ایک دختر اور ایک بسر ہوئے ، دختر دیدار حسین ولداولا دمحد کو ہوئیں ، منٹی محمد رضا کے لڑے منٹی نیاز احمد صاحب بیں، جن کوحضرت صاحب سجاوہ حضرت مولانا شاہ رحمت الله میاں صاحب قبلہ کی بڑی بہن مسماۃ عابدہ لی بی لینی میری حقیق پھو پھی منسوب ہوئیں الیکن کو کی اولا زہیں ہے، اور منتی نیاز احمرصا حب بھی نوت ہو چکے ہیں۔ تفصیل بالا واضح کرتی ہے کہ باتی جوسلیے ہو سکتے تھے دہ کس طرح منقطع ہو چکے، جو بیچے دہ پھرای میں مرغم مو گئے کہ بدذات خود کوئی جداسلسلہ جاری ہے نہ باقی جس مولانا با باعلیہ الرحمہ تعلق ثابت کیا جا سکے۔ ہم ا پنے ہوش سے خود د مجھتے اور اس سے پہلے سنتے آئے ہیں کہ کوئی مولانا با با علیہ الرحمہ کا نت داماد، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا بنما ہے،اورتو ژمروژ کرایناتعلق اینا ألوسیدها کرنے کو بیدا کر بیٹھنا ہے اور مریدین بسبب لاعلمی ان گندم نما بَو

76

افضال رحماتى

فروشوں اور دز دچراغ بہ کف کے دام تزور میں آجاتے ہیں۔ کم از کم بیفصیل مریدین کواس پُر فریب جال سے تو بچاسکے گی۔

پی بھیکا میاں صاحب کے دوسرے صاحب زادے مخدوم شاہ اہل اللہ میاں صاحب علیہ الرحمہ ہیں، موصوف کی خانہ آبادی مسماۃ محتر مہ بھیرت بی بی صاحب بنت سیّد رحمت اللہ شاہ صاحب جو دادھیا لی طور سے ادلاد خاص مخدوم سیّد علاء الدین صاحب سند بلوی علیہ الرحمہ سے ہیں ئے ہوئی، مخدوم صاحب سند بلوی کانسی تعلق سیّد نصیرالدین صاحب چراغ دہلوی علیہ الرحمہ سے ہے۔ نیز بھیرت بی بی صاحب علاوہ دادھیا لی شرف سادات کے ایسی تربی منسب ناتھیا لی سے تو اولا دخاص حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی واولا دخواجہ خواجگان سیّد بہاء الدین نقش مندر حمد اللہ علی ہیں۔ موصوفہ بی بی کی طن مبارک سے اولا مسماۃ جعیت بی بی بیدا ہوئی ، اوران کے اٹھارہ برس بعد جدا مجد قبلہ مولا نا با با صاحب علیہ الرحمہ بیدا ہوئے۔ بس جعیت بی بی صاحب شیخ زین العابدین کی قاضی اسدعلی بن قاضی احسان صاحب بلگرامی سے اپنی برادری قدیم میں منسوب ہوئیں، جن سے ناصرعلی بین قاضی احسان صاحب بلگرامی سے اپنی برادری قدیم میں منسوب ہوئیں، جن سے ناصرعلی میں قاضی بیدا ہوئے ، اور موصوف کو غلام علاء الدین علوی کا کوروی کی دختر مسماۃ لطیفا بی بی منسوب ہوئیں، جن سے ناصرعلی میں خور کی دختر مسماۃ لطیفا بی بی منسوب ہوئیں، جن کا ذکر گذر چکا۔

یں اب مخدوم صاحب علیہ الرحمۃ تک بیسلسائر نسب یوں ہوگا کہ غوث زمان حضرت مولا ناشاہ فضل رحمٰن، بن مولا ناشخ محمد فیاض صاحب، بن مولا ناشخ محمد الله عرف نورمجہ صاحب، بن شخ بن مولا ناشور الله عرف نورمجہ صاحب، بن شخ عبد الله طیف صاحب، بن مخدوم حافظ شاہ عبد الرحیم بندگی میال، بن مخدوم شیخ محمد معروف برمصبات العاشقین چشتی موسوان الله تقالی علیم اجمعین ۔ گویا نو پشت گذر کر دس ویں ذات گرامی مخدوم صاحب کے بعد مولا نابابا صاحب علیہ الرحمہ کی ہے۔ ۱۲۰۸ھ میں ۱۹۹۹ھ محمد الاعلام الله علیہ الرحمہ کی ہے۔ ۱۲۰۹ھ میں ۱۹۹۹ھ محمد الله علیہ کا تا ہے۔ یعنی مخدوم صاحب کے ابعد مولا نابابا صاحب علیہ الرحمہ کی ہے۔ ۱۲۰۹ سال بعد آپ کی خدوم صاحب کے ۱۲۹۹ سال بعد آپ کی خدوم صاحب کے ۱۲۹۹ سال بعد آپ کی خدوم صاحب کے ۱۲۹۹ سال بعد آپ کی خدات شریف بخش قلوب طالبان ہوئی۔

# يانچ وال باب

## بثارت وپيدائش:

مولانا بابا کے والد ماجد عارف باللہ مخدوم شاہ الل الله میاں صاحب حضرت بقیقر السلف والخلف قطب دوراں مولانا شاہ عبد الرخمٰن صاحب لکھنوی رحمة الله علیہ کے مرید خاص تھے، اور خود حضرت شاہ صاحب قبلہ اہل اللہ میاں صاحب کو بے حدعزیز ومجوب رکھتے تھے اور بہت کم جدا ہونے دیتے۔

(1)

ایک مرتبہ شاہ اہل اللہ میاں صاحب اپ مرشد شاہ صاحب قبلہ کی ہشت مبارک مل رہے ہے، یکا کیک وہ خلش جوفرزند نہ ہونے ہے اکثر دامن گیررہا کرتی مجرعود کرآئی، کیوں کہ آپ کی دفتر صاحب جعیت نی بی کو ہیدا ہوئے اٹھارھواں سال تھا، حضرت شاہ صاحب قبلہ نے سیکبیدگی از روے کشف معلوم کر کے متبسم ہو کر فرمایا کہ کیوں میاں اہل اللہ! کس فکر میں ہو، شاید خلش اولاد ہے، پھر خود تھم دیا کہ اچھا اب تم اپ مکان جاؤ، تم کو پروردگار عالم ایک ایسافرزند عطافر مائے گا جوشل آفاب دنیا میں روشن ہوگا، جس کا فیض مشرق سے مغرب تک ایسا روشن کردےگا کہ اس کے سامنے دیگر ستادے ماند ہوں گے، ان کا نام فضل رحمٰن رکھنا۔

(r)

چناں چہ شاہ اہل اللہ صاحب اپنے مرشد ہے رخصت ہو کر مکان سکونہ واقع سندیلہ واہس آئے ،اور کم ماہ رمضان مبارک ۲۰۸اھ بہ وقت صبح صاوق اس مادر زاد قطب ولایت علیہ الرحمہ نے قد وم میسنت از وم سے عالم کو فیض بخشا۔

(٣)

مخدوم الل الله میاں فرط ابہتاج بین ای ہفتہ مولا نا با باعلیہ الرحمہ کو لے کر لکھنؤ حضرت شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں پنچے ، مخدوم عبد الرحمٰ صاحب علیہ الرحمہ نے مولا نا با با کے کانوں میں بطریق مسنونہ اذان و اقامت کمی ، اور بے حدد عاوُں سے واپس کیا۔

(m)

تيسرى برس كاآغاز تفاكه مولاناباباكولي كرمخدوم ابل الندصاحب بيمرمخدوم عبدالرحمن صاحب رحمة التعليم

ى خدمت بيس كي تو آب في به كمال محبت رسم بهم الله اوافر مائي-

اسم مبارك:

میرااسلی مقصداس سوانح حیات کی تصنیف ہے یہی ہے کہ وہ واقعات جومریدین میں غلط مشہور اور بعض مریدین کی کتب مؤلفہ میں غلط مسطور ہیں'ان کی صحت ہوجائے۔ (۵)

نام نامی بلاالف ولام کے فضل رحمٰن سیجے ہے، چوں کہ بینام تاریخی ہے، اس کے عدد زکالنے ہے ۱۲۰۸ھ لکتا ہے۔ مولا نا بابا علیہ الرحمہ کی عرفیت بھولے میاں بھی ، کیوں کہ آپ اپنی ہمشیرہ کی پیدائش کے اٹھارہ سال بعد پیدا ہوئے ، والدین دلار میں واوجہول کے ساتھ بھولے میاں کہتے تھے کہ بھولے ہے آگئے۔ (۲)

اس ثبوت کے بعد دوسرا ثبوت خود حضرات مریدین ہی کے پاس موجود ہے کہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کے مکتوبات توسب ہی مولفین نے شائع کیے، اور مریدین نے محفوظ رکھے، گرکوئی صاحب ان مکتوبات میں سواے فضل رحمٰن کے فضل الرحمٰن چیش نہیں کر مکتے۔

صفی اے ارمیں وارث صاحب کی بیا ظہار قابلیت فہم سے بالاتر ہے کہ ''الف ولام نہ ہوتو بارہ سوآٹے ورندالف کا ایک عدد ملا کر ۹۰ انگلتے ہیں۔'' غور فرما ہے ، تنباالف کاعد دالف ولام دوتر وف کو مان کر جوڑٹا نرالی قابلیت نہیں تو اور کیا ہے؟

ایک فاش غلطی:

(4)

بدروایت دادا میاں صاحب علیہ الرحمہ ۱۲۱۳ ہرائش جھے نیز میرے والدین صاحبان کوکسی حاضر ذرائع ہے مسموع نہیں، بلکہ ۲۰۰۸ ہنام نامی ہے، روایات ہے، ہماری نسبی معلومات سے بالتواتر ثابت ہے۔ (۸)

ای طرح مقام پیدائش بھی کتاب ندکور میں صحیح کمتوب نہیں، ملاواں مقام ولادت غلط ہے، بلکہ بدموافق ارشاد حصرت صاحب سجادہ مدظلہ مقام پیدائش سندیلہ ہی اصح ترین ہے۔ (4)

علی بذاالقیا ک بعض مریدین کی خواہش پرمولا تابا علیہ الرحمہ نے ''براے امر خیرا جازت دادم' 'تحریر فرمادیا۔ کتب سابقہ مر قجہ میں بڑے کر وفر ہے اس کو خلافت نامہ لکھ مارا ، حالال کہ انسوس اس لاعلمی پر اور بھی ہے کہ ان لوگوں کو اجازت و خلافت کا بھی فرق نہیں معلوم ہے۔ امر خیر کی اجازت بھی خلافت نامہ ہوا ہے نہ ہوسکتا ہے۔

(۱۰)

ای طرح درک صدیت بھی غلط مشہور ہے۔ ظاہر ہے کہ مرشد کی عنایات حسب تو نین اور ساتی کا کرم بہ قدر ظرف ہمیشدر ہا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ خدمت گرامی ہیں نقادان فن جید علیا کا بجوم رہا کرتا، بزے بزے فارغ التحصیل فائز خدمت ہوتے تو یہاں جو فیضان فور حدیث اور حقائق و د قائق کے بحر ذ خارموج زن و کھتے تو اس تصویرا تباع منت کے خود کروید و ہوجاتے ، جذب شوق ستا تا ، تمنا کین چنکیاں لیتیں کہ اکتساب علم وفیض کیا جائے ، بس مولا تا با با علیہ الرحمہ مشاقوں کو اس کا موقع دیے ، کس کو تبر کا حدیث مسلسل بالا ولیت ہی سے نواز تے ، کسی کو دوا کی اسبات کی شرکت کر لیتا۔

کیا ایسی شرکت دری حدیث پر کس تم سے کھالیما کائل سند حدیث کبلاسکتی ہے، به ذمہ ناظر اس کا فیصلہ ہے۔ کتب مرقبہ میں ایسی بی شرکت دری پر سند حدیث مولا تا با با علیہ الرحمہ ہے منسوب کی تئی ہے، حالال کہ واقعہ سے کہان علیا ہے تاقدین کو کسی موقع پرشر کت دریں کا اور بھی قاری بننے کا، ورندا کشر سامع رہنے کانمایاں شرف ملا ہے۔ (دیکھوروایت ۲۹)

ضروری مدایت:

یبال بیضرور کی تھے بھی ہدایتا واجبی ہے کے بعض لوگ رخمٰن کور تمان الف کے ساتھ عمواً لکھتے ہیں، حالال کہ قرآن کریم شاہر عادل ہے کہ قُلِ اڈعُوا اللّٰہ آوِ ادْعُوا اللّٰهِ خَلْ، اگر بیاسم رحمٰن بھی اسم اللّٰہ کی طرح ذاتی نہ موتا تو نہاس تخصیص سے یبال لا یا جاتا، نہاسم ذاتی کے ساتھ اس سے متعارف کرایا جاتا۔ اس بنا پر نامانے تقریح کی ہے کہ مسیلہ کذاب کا نام رحمان تھا، اس فرق کومتا ذر کھنے کے لیے رحمٰن بالالف لکھنا ہی تھے ہے۔

۔ مولا تابا باعلیہ الرحمہ کی ابتدائی تعلیم کچومند ملہ اور پچوملاواں میں ہوئی۔ (۱۱)

محرشر تا طاجای مکافیہ یعنی نحود صرف وتغییر دکام وفقہ وغیرہ کی تکیل مولوی مولا تا نورصاحب ولدمولا تا انوار مساحب لکھنوی رحمة الله علیہا ہے ہوئی۔موصوف نے بہلی بی نظر میں بھائپ کر بہ کمال محبت تکیل درسیات کرا کر

80

افضال دحماني

تعلیم حدیث شریف کے لیے دبلی جانے کی ہدایت فرمائی۔عام طلبا کا جتنا درس پندرہ بیس روز میں ہوتا آپ ایک وقت میں ختم کرتے ،جس کی وضاحت خودممدوح الثان کی زبانی سنیے۔ (۱۲)

مولانا بابا علیہ الرحمہ کا تکملہ حدیث استاذ الاساتذہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے ہوا۔ استاد بلندنظر نے نگاہ اولیں میں می تافت ستار ہ بلندی کو پر کھا، اور انتہا ہے محبت سے درس حدیث شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ماہ بی گذر ہے تھے کہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کواپٹی والدہ ماجدہ کی تنہائی کی وجہ سے واپس ملاوال ہونا پڑا۔

(11)

دوبارہ جب آپ پھرد بلی تشریف لے گئے تو مکمل تکملہ حدیث ہو گیا، گوشاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ آپ کو پھے ماہ اور روک کرخود آپ سے درس دلوانا چاہتے تھے، گراولا آپ کی والدہ کی تنہائی ، دوسرے حسن حقیقی کی جبتو اور ہی چیز کی مقتضی تھی ،اس لیے بارہ تیرہ برس کی عمر میں ان علوم سے فراغت فرمائی۔

بچین ہے شوق ریاضت:

مولوی حیدرعلی شاہ صاحب علیہ الرحمہ حضرت مرشد محبوب حبیب الخلاق خواجہ شاہ محرآ فاق صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ ملاوال میں رہا کرتے۔

(11")

ایک روز مولانا بابا علیہ الرحمہ نے تین چار برس کی عمر بی میں فلیفہ موصوف سے دریافت فر مایا کہ بیہ آپ گردن کیوں جھکالیا کرتے ہیں؟ افھوں نے کہا کہ بیٹا ذکر الہی کرتا ہوں، مولا تابابا نے فر مایا کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہم کوسکھا دو، فلیفہ صاحب نے آپ کا کمال ذوق اس بجین میں دیکھ کرسینے سے لیٹالیا، اور فر مایا کہ تم روز آیا کرو، ہم بتادیا کریں گے، چنال چہ ذکر نفی واثبات و پاس انفاس وطریق مراقبہ بتا کرتوجہ میں بٹھا نا شروع کیا، تو چند ماہ بی میں شاہ حیدرعلی صاحب کے احاط قوت سے آپ کی روحانیت باہر ہوگئ، تو میال حیدرعلی شاہ نے دبلی حضرت مرشد علیہ الرحمہ کی خدمت میں جانے کی ہوایت فرمائی۔

تنها کی اور بے بسی:

(10)

ابھی آپ کی ۹ برس کی بھی عمر نہ ہو پائی تھی کہ سرے سائیے پدری اٹھ گیا، تنہا والدہ مشفقہ کفیل رہ گئیں، لیکن آپ کی افزاد طبح کچھاس طرح قسام ازل نے رکھی تھی کہ امور خیر کا شوق، ندمومات سے تنفر، بچپن میں بھی خیال

تقوی و ضدائری واحتیاط طہارت آپ کی عادت ثانی تھی۔ عمو نا بچوں کا وقت برتقاضا ہے من کھیل جس صرف ہوتا ہے، لیکن فطرت اللی کے ماتحت اس کی ضرورت بھی نہیں آئی کہ آپ کو کسی بات ہے روکا جاتا، بلکہ نوو آپ ایسے امور کی طرف متوجہ بی نہ بہوتے تھے، وقت سے پہلے کمتب جاتا، خدمت گذاری والدہ جس امور متعلقہ پہلے، ہی انجام و سے لیمنا، عبادت کے لیمنا، عبادت کے لیمنا، عبادت کے دقت سے واضح تھے، اروان قطبیت پیدائش کے وقت سے واضح تھے، اروان قدید کی ای وقت سے زیارت ہوتی، وہ توجہ دیا کرتی، حوران جنت کا کا شاخہ نقر پر اجتماع رہتا، لوگ و کی ہے لیتے تو متجب ہوتے، مقبولیت البی اس درجہ حاصل تھی کہ بچپن جس بھی جس کسی بات کو فرما دیتے اسے سرموفر ق کرنے کی جرات نہ بوتی تھی، بلوغ کا وقت آتا ہے تو آپ ایسے دیگ جس رنگ چکے فرما دیتے اسے سرموفر ق کر وشل مشہور ہے یہاں غلط نظر آتی ہے، کیوں کہ یہ وقت تخصیل علوم طاہری و تحکملہ باطنی و تبجہ دوعارت گذاری جس گذرتا ہے، یہ پاکن غطر آتی ہے، کیوں کہ یہ وقت تخصیل علوم طاہری و تحکملہ باطنی شروع بھی ہونہ پایا تھا کہ آپ مرشد کا مل نظر آتے ہیں، یہ سارا جوش جوانی جذر بر ہنمائی و ہدایت، عقت و عصمت، و کروشنل واتباع سنت یہ وقت ہوجا تا ہے۔

(ri)

عسرت کابیعالم تھا کہ دودووقت یوں ہی گذرجاتے ، گرتخصیل علم وکسب خیر کاوہ شوق بے پایاں تھا کہ بھوک و پیاس واخراجات کی مطلق فکرنہ تھی ، چارساز مابہ فکر کار ماپر نظر رہتی ، چناں چہ ہوتا بھی ہی کہ سبتب الاسباب خودہ اسباب فراہم کر دیتا۔ طالب علمی میں جیسہ پاس نہیں ، خور ونوش کا پیتے نہیں ، لیکن وقت پر بھی مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب بھی حضرت مرشدر حملة الله علیما کے وہاں سے خود طعام کے لیے کہدویا جاتا۔

طفلی اوراحتیاط اتقا:

(14)

جس دن مولانا بابا عليه الرحمه رونق افروز عالم دنيا ہوئے تو آپ نے تين دن تک به سبب حرمت رمضان مبارک بطن مادرے دودھ نوش نفر مایا ، بعدازال صرف حصہ شب میں دودھ نوش فر ماتے۔
صاف ظاہر ہے کہ احکام شریعت کی اتباع دیاس حرمت مبداے فیاض نے آپ میں فطر تاد دیعت فر مائی تھی۔
(۱۸)

جس روز قرآن كريم كورى ميس سورة مريم كاير بن آياة النَّخَمَ صَبِيًّا تو مولانا بابان فرمايا كهم جب تين برس كے تصوّقاى وقت سے فرصلے (كلوخ) لياكرتے۔

(14)

پھر آپ نے بیان فر مایا کہ ہماری بہن جو ہم ہے اٹھارہ برس بڑی تھیں وہ ، نیز ہماری والدہ بتایا

کرتی تھیں کہ ہم تین برس کی عمر سے وضوکر کے نما ذیر ہے تھے۔ (۲۰)

پھرآپ نے ارشادفر مایا کہ ہم جب سات برس کے ہوچلے تو ہم نے ہمیشہ ہوش سے نماز ادا کی۔ (۲۱)

خود بیان فرمایا که دس برس کی عمر ہے بحد اللہ جاری کوئی نماز قضانبیں ہوئی ،ہم ایسے ویسے نماز نہ پڑھتے ، بلکہ اِس عمر ہے باجماعت پڑھتے رہے۔ بیار شادفر ماکر خاموثی کا بھی اشارا فرمایا۔

سجان الله!ولد على التقواى كي بهن تومعنى بين جو بلاشك ايك پيدائش قطب كامخصوص حصه ب- مَنْ سَعِدَ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ نَيك بخت كى نيكيال توشكم مادر بى سے ظاہر ہونے لگتى بين-

شوق عباوت ودانا كي:

فطرتا بچول کو کھیل کی عادت ہوتی ہے۔

(rr)

مرمولاناباباعلیدالرحمدے جب ہم س بچ کھیلنے کو کہتے تو آب ان سے فرماتے کہ ہم کھیلنے کوبیس بنائے گے۔ (۲۳)

کم سی ہے آپ کوشوق نماز بے حد تھا۔ ایک مرتبہ اہل محلّہ کی عورتیں آپ کی بھولی و پیاری مگر عاقلانہ باتیں سنے آئیں منے انتقاقا اندروں کوٹھری جا کر دیکھا تو آپ نماز میں مصروف ہے۔ نوافل نیز تبجد آپ کامحبوب شغل طفلی ہے تھا، اورا کٹر اوقات آپ جھپ جھپ کرنماز اوافر ماتے۔ (۲۳۷)

("")

عمو ما بچوں میں کسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی ، مگر مولانا با با علیہ الرحمہ کی طفلی کی گفتگو جب لوگ سنتے تو دنگ رہ جاتے ، بیمعلوم ہوتا جیسے کوئی سن رسیدہ گفتگو کر رہاہے۔

(rs)

دوڈ ھائی سال کی عمرے آپ نے بولنا شروع کیا ،کیلن جوکلم بھی آپ بولنے وہ انتہائی پُرمعنی ہوتا ،گفتگو میں خاص کشش رہا کرتی۔

كشف طفلى:

(r1)

مولانا باباعليه الرحمد نفر مايا كه كشف قبور بم كوبچين سے حاصل تھا۔ ايك فخص كى وفات موئى تو ہم ان كى قبر

انعنال دحماتي

پر گئے، دیکھاتو معلوم ہوا کہ وہ اپنی نونڈی پر بھی دھول دھیا کر دیا کرتے تھے، پھر ہم ان کی لونڈی کوقبر پر لے گئے، اور بتلایا کہ یوں کہو کہ جو پچھاٹھوں نے ہم سے بے ادبی کی ہے، ہم نے معاف کی ،لونڈی نے یہی کیا، پھر ہم نے اس لونڈی سے پچھ پڑھ کر بخش دینے کوکہا،اس نے بخشاتو ان کا حال اچھاہو گیا۔

فضيلت عهد هلي:

(14)

مولانا بابا نے فرمایا کہ جب میں حضرت مخدوم شیخ عبدالرحمٰن صاحب انکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے باس گیا تو آپ سے دور بعیضا، کیوں کہ لوگ آپ سے دور بعیشا کرتے تھے، لیکن موصوف نے اشارے سے پاس بلا کر جھے کو آپی مسند پر بٹھالیا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، باوجود سے کہ موصوف کسی کے چھیے نماز نہ پڑھتے تھے اور میں کم س تھا، مگر جھے کوآ کے کیا اور میرے چھیے نماز پڑھی، اور لوگوں سے میرے متعلق بڑی بڑی با تیں کہیں۔

(M)

خودار شادفر مایا کہ ہم کو بچین میں حضرت مجددالف ٹانی توجد یا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بیمجی ظہور ہوا کہ ہم مجدد صاحب کے خلفامشل شاہ غلام علی صاحب اور مجدد صاحب علیہ الرحمہ کی اولا دے بھی ملے، جیسے ہمارے حضرت مرشد صاحب کہ ان کی اولا دے بھی ملے اور ان کے خلفا ہے بھی۔

(rq)

مولاتا با باعليه الرحمه في ارشاد فرمايا كه جم كولركين مين آن حضرت صلى الله عليه وسلم اور صحابه كبار رضوان الله تعالى عيم اجمعين كي زيارت بهواكر تي -

كرامت طفوليت:

(r.)

ایک مرتبہ قیام لماواں میں مولانا باباس کر پرکسی طرف جارہے تھے کہ اچا تک بیل گاڑی آگئی، اور آپ اس کے پنچاس طرح آگئے کہ بیل گاڑی کا پہیہ سینے وسرے ہوتا ہوانکل گیا، مگر بیشان کرامت تھی کہ آپ کوذرا بھی گزندنہ بہنچا، صرف اتنا ہوا کہ ایک کان کی لو ( کچیا ) پسے ہے کٹ گئی، جس کو حاضرین خدمت نے بھی دیکھا ہے۔

حسن تقوي:

 $(r_l)$ 

ایک مرتبه مخدوم اہل اللہ میاں صاحب کی مولا تا با بارحمۃ اللہ علیماانگی پڑے کی طرف جارہ تھے، اثناے راہ میں آپ کے والدصاحب نے ایک شاواب کھیت دیکھا تو اس میں کی ایک بالی تو ژکراس کی پھلت وشاوالی پر

خوش ہونے لگے، جب آ مے چلنا جا ہا تو مولانا بابانے آ مے چلنے سے انکار کیا، آپ کے والد ماجد مجھے کہ بچیشا بر تھک گیا، دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھیت کے مالک کی بغیراجازت آپ نے بالی تو ڑی ہے، بیات العباد ہے،اس کا مالک جب تک اجازت ندوے گامیں نہ جاؤں گا۔ای درمیان میں کھیت کا مالک بھی آگیا، بی گفتگون كروه بولا كه ميال سيمي توتمها راب، اور ليلو

سجان الله! یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہرول یہ بول اٹھتا ہے کہآپ کی شان ولایت ،علونسبت وحسن اتقاورفعت مدارج دراصل وبجي اور كن جانب الله بي\_

## پنیمبرانه تو کل کی مثال:

(rr)

مخدوم شاہ اہل الله میال صاحب علیہ الرحمہ خود ہوئے منوکل ، صاحب باطن تھے ، حتی کہ آپ کے وصال کے بعددو كيڑے بھى نەنكلے۔اى طرح مولانا بابا عليه الرحمه كى والده ماجده رحمة الله عليها خود برسى عابده وزامده تعيس، اکثر حدیث تثریف پڑھا کرتیں،آخر عمر جو ۱۰۰رتک تھی ایک سونفل ہے کم نہ پڑھتیں ، جب عمرت یا تکلیف ہوتی تو سر کاردوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ،اور فضل ہی فضل ہوجا تا، جبیبا آگے آتا ہے۔

مولانا باباعلیدالرحمہ کے زمانے میں جب قحط بڑا تو آپ کی والدہ محترمہ نے گھر کا وروازہ بند کرویا کہ کسی کو حال کی خبر نہ ہو، حالاں کہ آپ کے قریبی عزیزوں میں کافی عزیز ایسے خوش حال تھے جن سے مالی امداد کی اجازت شری ہے، لیکن آپ درختوں کے پتے جو گھر کے پیڑ میں تھے اور اس کی چھال ابال کرخود بھی کھا تیں اور مولا نا بابا علیہ الرحمہ کو بھی کھلاتیں جو صغریٰ کے باد جود بڑے صبر وشکر سے تناول فر مالیتے اور بجز خدا کے کسی کا بھروسہ نہ کر کے پینمبرانه صبر دنو کل کی ایسی غیر فانی مثال پیش کرتے ہیں جو فقید الشال ہے۔ان او قات میں جب غلبہ بھوک ستا تا تو آپ عبادت الہی میں مصروف ہوکر تسکین خاطر کرتے۔

جم کوافسوس ہے کہ آپ کے بچین کے دا قعات ہم بالترتیب بیان ہیں کر سکتے ، کیوں کدا کٹر زبان مبارک ہی ہے معموع ہوئے ہیں، پس ضمناان واقعات کاذکر کرنے پرمجبور ہیں۔

## كيفيت حصول تعليم حديث:

آپ کاسفروہ سفر نہ تھا جواس زمانہ کی تکالیف سفر کے باوجود زادراہ ہونے سے قدر نے شفی بخش ہوجا تا تھا، بلك آپ بھوك و بياس خنده بيشانى سے تصيل علم كے ليے برداشت فرماتے نندا دراه ہے، نه پاس بيسه، مال مجبور، خودمعذور، مرکسب خیر کاجذبه کشال کشال صعوبت سفر کوراحت بنائے ہے، بیبے دو بیبے کے چنے بھلا کیا کفالت کر سکتے ہیں، لیکن خلاق عالم نے خلق خداکی رہ نمائی کی جو خدمت آپ کے لیے وتف کر دی تھی، اس لیے بین ظاہری تکالیف آپ کے عرام وولولہ کوڈ گرگادیے کی مجال ندر کھ سکتی تھیں۔

#### (mm)

ایک بارمولانا بابا علیہ الرحمہ نے اپنے دور طالب علمی کا تذکرہ فرمایا کہ ہمارے استاد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ مجھ سے ہے حدیمار وقدرومنزلت فرماتے ،اور جب درس میرے قیام دہلی میں فرماتے تو جب تک ہدا واز دریافت ندفر مالیتے کہ مولوی فضل رحمٰن آگئے اور میں خود ند بولتا اس وقت تک شروع ہی ندفر ماتے۔

تک ہدا واز دریافت ندفر مالیتے کہ مولوی فضل رحمٰن آگئے اور میں خود ند بولتا اس وقت تک شروع ہی ندفر ماتے۔

(۳۵)

فرمایا کہ دوران درس میں اکثر مجھے تنہا درس دیتے ،اور نیج نیس مجھے یو چھتے جاتے کہتم اس کا مطلب سجھ گئے ، جب تک میں ہاں نہ کرتا آ گے نہ بڑھتے ،اورا گر بھی مجھے دریہ وتی تو حصرت شاہ صاحب جب تک میں نہ آتا انتظار فرمایا کرتے۔

### (mx)

مولانابابانے فرمایا کہ جو کتابیں لوگ دودو برس میں پڑھتے ہم بفضلہ پندرہ دن میں ختم کرتے۔ بندرہ روز میں ہم نے بخاری شریف ختم کی ، بجزمیر ہے مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب سمی اور کومیر ہے ساتھ درس میں شریک نہ کرتے ،الہتہ بھی اپنے دامادسیّ ظہیرالدین شہید علیہ الرحمہ کو بٹھلا لیتے۔

#### (r2)

پھرارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب دہلوی اگر مجھے کھے بتلانا چاہتے تو میں کہددیتا کہ حضرت مجھے سب معلوم ہے، کہیں کہیں ان کی خاطرے ن بھی لیتا۔

غور کیجے،اس وہی تعلیم اورعلم لذنی کا پچھٹھ کا ناہے، بیروایت شاہد عادل ہے کہ بعض لوگوں نے جودوسر سے لوگوں کو جودوسر سے لوگوں کو جودوسر سے لوگوں کو مولانا بابا علیہ الرحمہ کے جم سبق گنا ہے سرا پا غلط ہے، بلکہ بیتو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ کی کمال دفت نظری تھی کہ کہ کی اور کومولانا بابا کا ہم سبق اس لیے نہ ہونے دیتے تھے کہ نداس میں بید ملکہ تھا، ندید توت رادیکھوروایت ۱۲۰)

## علوشان علم:

#### . (MA)

ایک روزایک مولوی صاحب بکھنو سے حاضرا کے ،ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھے ،مولا نابابا علیہ الرحمہ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا کہ انہیں مولوی کے بیٹے ہیں ، تو مولا نابابا نے ان سے دریافت فرمایا کہ بچھ پڑھتے بھی ہو؟ انھول نے عرض کیا کہ ہیں شرح جامی پڑھتا ہوں ، تو آپ نے ارشادفر مایا کہ غیر منصرف کی بحث کے بچھاشعار پڑھو، وہ خاموش رہے، تو پھرخود آپ نے ایک شعر پڑھ کرارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر پڑھو، وہ بھی نوجوان کو یاد نہ آیا، تو پھر آپ نے بیارشاد فرمایا کہ ہم جب نکھنؤ میں شرح جامی وغیرہ پڑھتے تو اس طرح نہ پڑھتے جیے لوگ آئ کل پڑھتے ہیں، بلکہ دو دو جز پڑھتے ، ڈیڑھ جڑ ہے کم تو بھی پڑھا نہیں، بلکہ ہم کوان مصنفین کڑ سے جیے لوگ آئ کل پڑھتے ہیں، بلکہ دو دو جز پڑھتے ، ڈیڑھ جڑ سے کم تو بھی پڑھا نہیں، بلکہ ہم کوان مصنفین کتب سے فیض آتا تھا۔ ایسے ہی ہدایی، شرح وقاید وغیرہ بھی ، پڑھنے تو اس طرح کہ بعد عشا ہیں تھے تو تہجد تک پڑھا، اور بعد اشراق بیٹھے تو ظہر تک پڑھا۔ خدا کی شان کہ بڑے بڑے لوگ جیسے مولوی انوار صاحب ہم کوائی مسئد پر بھا ۔ فدا کی شان کہ بڑے بڑے لوگ جیسے مولوی انوار صاحب ہم کوائی مسئد پر بھا تے ۔۔

#### (mg)

سند حدیث کے ذکر پرمولانا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ سند ہے کیا ہوتا ہے جب تک علم نہو، پھرفر مایا کہ جب ہم دبلی گئے تو لوگوں نے مولانا شاہ عبدالعزین صاحب ہے گھڑ ہے کھوائے ،ہم ہے بھی لوگوں نے کہا کہ تم بھی لکھوالو، تو ہم نے کہا: استغفر الله ،سندلکھوانے ہے ہوتا کیا ہے، پھر جب ہم اپنے گھر ( سمنے مراد آباد ) آئے تو جنھوں نے کھڑ ہے کھڑ سے پھر آ کر پڑھا، پھرفر مایا: ہے جنھوں نے کھڑ ہے انہیں لوگوں نے ہم ہے پھر آ کر پڑھا، پھرفر مایا: ہے ما آل چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ صدیث دوست کہ سکرار می کئم

### ازالەشك:

بعض نوگوں نے مولانا باباعلیہ الرحمہ کا درس حدیث مولانا شاہ اسحاق صاحب سے پڑھنا تحریر کیا ہے، میفلط ہے۔ (۴۲)

کیوں کہ جودورطالب علی مولا نابابا علیہ الرحمہ کا تھاوہ ہی مولوی مجمد اسحاق صاحب کا تھا، چوں کہ مولا ناباباجملہ مات مرتبدہ بلی آئے گئے، اور آپ کو حدیث شریف سے شق تھا، پس مولا ناشاہ عبدالعزین صاحب کے وصال کے بعد مولا نابابا اور مولوی مجمد اسحاق صاحب نے آپس میں دورہ کیا کہ بھی وہ قاری بیسا مع بھی بیسا مع وہ قاری، ہاں مولا ناشاہ احمد سعیدصاحب مجددی اس وقت مولوی مجمد اسحاق صاحب سے درس لیتے ، اور شریک دورہ بھی ہوئے۔ پھر دوایت سے سے بیٹابت ہو چکا کہ مولا نابابا علیہ الرحمہ کا اور کوئی شریک درس نہ ہوا کرتا، تو یہ بھی نہ ہوگئی کہ مولوی مجمد اسحاق صاحب شریک درس نہ ہوا کرتا، تو یہ بھی ہے کہ جو ہوگئی کہ مولوی مجمد اسحاق صاحب شریک درس نہ کیا جاتا، گو بھی سید بھر نہ ہوگئی کہ مولوی مجمد اسحاق صاحب سے مولا نابابا کو عاصل تھا کہ کوئی شریک درس نہ کیا جاتا، گو بھی سید ظہیر اللہ بن شہید کو یہ سعادت مل جاتی ، بیکن سے بات مولوی مجمد اسحاق صاحب کو بھی حاصل نہ ہوگئی ، اس لیے آپ ظہیر اللہ بن شہید کو یہ سعادت مل جاتی ، بیکن سے بات مولوی مجمد اسحاق صاحب کو بھی حاصل نہ ہوگئی میں اس لیے آپ نے چاہا کہ مولا نابابا سے دورہ کرک برکت حاصل کی جائے ، ادھر مولا نابابا کے عشق صدیث نے حدیث دوست کی تھی ماد بیا کہ مولا نابابا سے دورہ کرک برکت حاصل کی جائے ، ادھر مولا نابابا کے عشق صدیث نے حدیث دوست کی تھی مولا نابابا کے عشق صدیث نے حدیث دوست کی تھی مولا نابابا کے عشق صدیث نے حدیث دوست کی تھی مولا نابابا کا میں دیا ، دورہ کرک برکت حاصل کی جائے ، ادھر مولا نابابا کے عشق صدیث نے حدیث دوست کی طرح بھی مولا نابابا کا

افضال رحماني

یہ شرف انتیازی پوشیدہ رہ نہ سکتا تھا۔ چناں چہ مولا تا شاہ عبد العزیز صاحب کے وصال کے بعد کی ملاقا تیں اس کا کھلا ثبوت ہیں کہ میلا دشریف تک میں ہردو حضرات ساتھ جایا کرتے۔

(m)

مولا تا بابا عليه الرحمه كے روے مبارك برحدیث بڑھتے وقت نور حدیث درختال رہتا۔ چنال چہ خود آپ فے بیان فر مایا كہ جب میں حدیث تریف پڑھ كرحفرت مرشد فر ماتے كاللہ اللہ ، پہنور حدیث۔

روایات بالا بتاتی ہیں کہ بیالی وہی اور من جانب الله تعلیم خصوصی تقی جس میں نہ سی کا وخل تھا، نہ اختیار، بلکہ ولك فَضْلُ اللّهِ يُؤْمِيْهِ مَنْ يَتَشَاءُ۔

## كمال علم قراءت:

(rr)

مولانا باباعلیدالرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شہر میں ایک بھی ایسا قاری ہو جوساتوں قراءت جانتا ہوتو تمام شہروالوں پرے فرض ساقط ہو جاتا ہے، پھرارشاد فرمایا کہ باوجودے کہ ہم لڑکے تنے ،لیکن فرنگی کل کے بڑے بڑے بڑے علامثل مولوی نعمت اللہ ومولوی ولی اللہ ومولوی ظہوراللہ دساحبان کے ہم ہے قراءت سیجھتے تنے۔

میال نعیم صاحب کے دادا کے اولا دنہ ہوتی تھی ،انھوں نے ہم ہے کہا، ہم نے دعا کی تو خدا کے فضل سے ان کے اولا دہوئی ، تو ان کے گھر کے بہت ہے لوگ ہمار سے مرید ہوئے۔ (۳۳)

آپ کامجوب مشغلے صحت قرآن کریم نیز اختلاف قراءت کی وضاحت تھا۔ شکرف کی روشنائی سے صحت و قراءت بنایا کرتے اور جس کلام پاک کی ممل صحت فرمالیا کرتے وہ لوگوں میں تقتیم کردیتے ، ہزاروں کی تعداد میں صحت کردہ وقراءت بنائے کلام پاک تقیم فرمائے ، جولوگوں کے پاس اب بھی محفوظ ہیں۔ یہ آپ کا خاصہ تھا کہ اشارات مختصری سے بڑے بڑے نکات آپ حل فرمادیا کرتے۔

### قبوليت عامه:

قطب الارشاد کی دلیل خاص جو قبولیت عامہ ہے وہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کو بچین سے حاصل تھی۔ انسان تو انسان تھے، حیوان مطلق بھی تھم سے مرتا بی کی مجال ندر کھتے تھے۔ ( 44)

چٹاں چرآپ نے ایک بارار شادفر مایا کہ بھپن میں ہم نے بھی ایک بارکبور پالے، ایک بلی نے ایک کیور کو پکڑا تو سب لڑ کے رونے گے، ہم کو بھی خیال ہوا، تو ہم نے بلی ہے کہا: اسے بچوڑ دے، سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ لمی نے اس وقت کبور جچوڑ دیا۔

(ra)

مجرفر مایا کہ مبری آ کر کبوتر وں کوا کثر ستایا کرتی ،اوگوں نے ہم سے شکایت کی ،ایک دن وہی مبری ہمارے سامنے سے نکلی ،ہم نے اس سے کہا کہ کبوتر وں کو نہ ستایا کرو۔اس روز سے کبوتر دن کو بہری نے مطلق نہ ستایا۔ (۳۲)

ایک باریدار شادفر مایا کدایک مرتبه ایک بھیٹریا ایک لڑے کو انعائے لیے جار ہاتھا ، اور لوگ غل مچاتے بیچے ورڈ تے آتے تھے دوڑ تے آتے ہے دوڑ تے آتے تھے ، پیشوری کرہم بھی باہر نظے ، بھیٹریا جب ہمارے سامنے سے گذرا تو ہم نے اس سے آہت سے کہا کدا سے چھوڑ دے ، تو بھیٹر بے نے فور اُلڑے کو جھوڑ دیا۔

غور کیجے، خوں خوار و گوشت خور درندے بھی اپنی محبوب خوراک کوئٹم پاتے ہی سراطاعت ٹم کرتے ہیں، درنہ تجربہ شاہر ہے کہا یسے شکاری جانوروں ہے اگر ان کالقمہ چینا جا تا ہے تو و و چیننے والے پر اُلٹا تملہ کر دیتے ہیں ،مگر مولا نابا ہا کے تکم پران کی یہ فطرت بھی ہدلی نظر آتی ہے۔

(rz)

ایک بارا آپ چندلوگوں کے بے حداصرار پرشکار میں تشریف لے گئے ، باد جود کوشش ساتھیوں کوشکار میں کام یا بی فیہ ہوئی ، اور نشانہ فطا کر گئے ، بادل ناخواستہ واپس آرہ بے سے کہ پچو ہرن پچر دکھائی دیے ، اس مرتبہ لوگوں نے مولا نا بابا ہے اصرار کیا کہ اب کی آپ نشانہ لگا کی کہ کام یاب گھر تو چلیں ، مولا نا بابا نے بہ جا نشانہ لگا نے کے بلند آواز سے ہرنوں کو کا طب کر کے فر مایا کہ تم میں سے ایک ہرن ادھر آجائے اور بقیہ چلے جا کی ، چناں چہ ایک ہرن پاس آگیا ، جسے لوگوں نے پچڑ لیا ، اور صلاح کی کہ زند وہ بی گھر لے چلا جائے ، مگر مولا نا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ اس ہرن پاس آگیا ، جسے لوگوں نے پچڑ لیا ، اور صلاح کی کہ زند وہ بی گھر لے چلا جائے ، مگر مولا نا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ اس ہرن پاس آگیا ، جسے لوگوں نے پچوڑ دیا۔

ایک ہارمولا نا پاباعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ہم بجین میں جب لکھنؤ میں پڑھا کرتے تو ولدار علی کے بیٹے علاے فرقی کو بہت ستاتے ،ایک دن ہم نے ان سے کہا کہتم نے بچین میں فرقی کل والوں سے پڑھا، اب انہیں کو ستاتے ہو، بس ووٹور آمان گئے۔

(ra)

پھر فر مایا کہ بیضوا کی دین ہے کہ باوجودے کہ ہماری عمر تھوڑی تھی ،لیکن ہم جس کس سے جوکہلا بھیجتے وہ مان جاتا تھا۔

(4.)

پھرآپ نے اپنا بیدواقعہ خود بیان فر مایا کہ کم از کم ساٹھ برس ہوئے جب کہ ہم نکھنؤ بیں پڑھتے تھے، تو نکھنؤ میں کسی نے بھی چا ند نہ بھی چا نہ نہ بھی جا نہ نہ بھی ہے ہیں ہے کہلا بھیجا، انھوں نے فوراروز ہ تو ڈ ڈ الا۔ سے ان کو بھی دکھا دیا ، پھر ہم نے اپنے استاد مولوی نو رصاحب فر کا کسی سے کہلا بھیجا، انھوں نے فوراروز ہ تو ڈ ڈ الا۔ معتمد الدولہ وغیرہ کو خربہوئی تو فر کئی کل والے بہت ڈرے، لوگوں نے ہم ہے بھی کہا کہ ہیں جھپ چاؤ، کی ہم سے بھی کہا کہ ہیں جھپ چاؤ، کی ہم سے نہ کہا ہی کہا کہ ہم نے جا ندر کھا ہے، تو وہ فورا مان گئے، اور فر گئی کل سے ندر ہا گیا، بلکہ ہم نے خود معتمد الدولہ سے کہلا بھیجا کہ ہم نے جا ندر کھا ہے، تو وہ فورا مان گئے، اور فر گئی کل والوں کا بھی ڈر جا تار ہا۔ معتمد الدولہ کے مصاحبوں میں ایک شخص ہمارے معتقد بھی تھے، انھوں نے معتمد الدولہ سے ہماری بہت کی تحریف بھی گی۔

(01)

مولانا بابا علیہ الرحمہ کی سب سے تابال کرامت مختصر یہی ہے کہ جس کسی پر آسیب یا جن آتا ہوتا تو آپ فرماتے کہ مریض کے کان میں یوں کہدو کہ فضل رحمٰن نے تنہیں سلام کہاہے، بہ فضل خداوہ بالکل تندرست ہوجاتا، صد ہالوگوں نے اسے دیکھا،اوران پر بیت چکا ہے۔

روایات بالا شاہد عادل ہیں کہ بچین سے اللہ عم نوالہ نے نفٹل رحمٰن پر ایسا نفٹل رحمٰن رکھا کہ آپ کو ہیدائش قطب کیا اور طفلی ہی سے قطب الارشاد کر دیا۔اس مقام کی یہی شناخت ہے کہ قطب الارشاد کا نورارشادتمام عالم کو شامل ہوتا ہے اوراس زمانہ کی خلقت کونیض حق سجانہ اسی قطب الارشاد کے واسطہ سے پہنچے۔

(ar)

مولانا باباعلیہ الرحمہ جب معجدے گھریا گھرے مجد تشریف لایا کرتے تو باہر نگلتے ہی کو ہے، کبوتر ، فاخند ، مینا، بطخ ، بکریاں وغیرہ گھیر لینے ،آپ فرماتے کہ کم بختو ہمارے پاس کیار کھا ہے، جاؤد در رہو، گروہ گھیرے رہتے ، تو آپ رام دین بقال کو تکم دیتے کہ ان کو بچھ کھانے کو ڈال دو،اور وہ تین سیر کی شم کا غلہ ڈال دیتا،اور یہ جانور خوش خوش اسے کھانے گئتے۔

ہزار ہامریدین کامیچشم دید داقعہ ہے۔ بقید داقعات ماسبق ابواب میں ضمنا بیان ہوں گے۔ (۵۳)

مقبولیت کا بیعالم تھا کہ طفلی میں آپ ہم سایہ واہل بستی کے کھلندڑ ہے بچوں ہے جن کی افراد طبع ہی کھیل و

انضال رحمانی شرارت ہے جس بات کی ہدایت کرتے یا کسی بات ہے منع فر مادیتے تو وہ تھم پاتے ہی رک جاتے۔ شہرت عامہ:

(ar)

نقرو فاقد کے ندکور پرایک بارمولا نا ہا باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ خواجہ میر در دعلیہ الرحمہ کوایک فاقد مہینہ بھر کا اور دوسرا فاقد پندرہ یوم کا کرنا پڑا تھا، جب شہرت ہوئی ، اور فقیر تو ڈیڑھ فاقے ہی میں مشہور ہو گیا۔ بیاتو بھائی خدا ک دین ہے کسی کا کچھا جارانہیں۔

وران ببشي كاسلام:

(00)

مولانا بابانے فرمایا کہ ہم طفلی میں اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہرلوگوں نے غل مجایا کہ یہ کو تھے پر عورتیں کھڑی ہیں، پھرتھوڑی دیر میں وہ سب غائب ہوگئیں۔ عورتیں کیسی کھڑی ہیں، پھرتھوڑی دیر میں وہ سب غائب ہوگئیں۔ سبحان اللہ! کیا ما درز ادقبطبیت وعلوم رتبت تھی کہ بجین ہی سے حوریں سلام کوآتی تھیں۔

### جهثاباب

### لعض عالات حضرت مرشد:

ضروری ہے کہ اولا حضرت مرشد خواجہ شاہ محمر آفاق صاحب علیدالرحمہ کا بعض ذکر پیش کرتا چلوں: (۵۲)

حضرت مرشد بہت بڑے بانسبت، یگانت و ہر ، غوث عصر ، کاملین وقت ہے تھے۔ آپ حضرت مرزامظہر جان جاناں علیہ الرحمہ کی وعا ہے ہیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جناب احسان الله ملقب بہ خال صاحب بن نواب ظہیرالدین خال صاحب (جو بہ عہد عالم گیری منصب دارشانی وخطاب خانی ونوالی رکھتے تھے ) بن حضرت شیخ محمہ نقی بن حضرت شیخ عبدالا حدشاہ کل متخلص بہ وحدت بن حضرت مجد دخاز ن الرحمة محمر سعید رحمة الله میں۔

حضرت مرشد علیہ الرحمہ کو جملہ سلاسل متعارف کی اجازت حاصل تھی، اس لیے آپ کا طریقہ جائع برکات جملہ طرق ہے۔ حضرت مرشد خواجہ محمد ضیاء اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ اور اولا دمجد دی ہے ہیں۔ حضرت مرشد اپنے مرشد کے وصال کے بعد حضرت خواجہ میر در دعلیہ الرحمہ کی خدمت میں رہے اور قطبیت کی بیثارت پائی۔ اپنے مرشد کے وصال کے بعد حضرت خواجہ میر در دعلیہ الرحمہ کی خدمت میں رہے اور قطبیت کی بیثارت پائی۔

کابل تک آپ کے ذریکیس تھا، اور زمان شاہ بادشاہ کابل بھی آپ کا مرید ہوا۔ حضرت مرشداس معجد میں جس میں قبلہ عالم حضرت خواجہ شاہ محمد زبیرصا حب علیہ الرحمہ نماز پڑھا کرتے 'تشریف رکھتے ، بعد نماز اشراق خاص وعام حاضر ہوا کرتے ۔

(09)

حضرت شاہ غلام علی صاحب علیہ الرحمہ اکثر اپنے مریدوں کو حضرت مرشد کی خدمت میں بھیجا کرتے، حضرت مرشد جس پرصادفر ماتے وہ بھی تسلیم کر لیتے۔ (۲۰)

حضرت مرشد عليه الرحمه كوطريقة نفي واثبات حضرت خواجه خضر عليه السلام سے پہنچا تھا۔ آپ كاسنه ولاوت

۱۲۰ اه ہے، یحرم الحرام بدروز چہارشنبه بعدمغرب ۲۵ اه کووصال شریف به عمر ۹۱ سال ہوا۔ پنج شنبہ کومغل پورہ شہر د،لی عقب مسجد مدفون ہوئے۔

بارگاه آفاتی کی کرم یاشیان:

مولانا با با عليه الرحمه جب حاضر آستان عاليه موعة كامل الكملا خواجه جو برشناس بيرجان كركه بيتو مهارك طريقة كومنوركرنے والا بدركامل ب بے عدمسر ور ہوئے۔

(IF)

مولانا بابا نے فرمایا کہ حضرت مرشد نے بداصرار مجھے پاس بلا کرسینے سے لگایا، اوراپے ہم راہ حرم خاند میں لے جاکر جنابہ صاحب زادی صاحب اوراپے داماد حضرت مولانا شاہ عبدالغی صاحب رحمة الله علیہم سے فرمایا کہ ''مواوی فضل رحمٰن کو نذر دو، یہ ایک خاص اولا دہم کو خدا ہے قد وس نے اور مرحمت فرمائی ہے، اس کامل اکمل میٹے کا ہم کو انتظار تھا کہ تمام عالم ان کے دریا ہے نیش سے سیراب ہوگا۔'' چناں چہاس وقت حضرت مرشد نے مولانا بابا کو بیعت فرما کرا ہے جمرہ میں تھہرالیا۔ چناں چہاس وقت حضرت مرشد نے مولانا بابا کو بیعت فرما کرا ہے جمرہ میں تھہرالیا۔

ولا نا بابا نے فرمایا کہ ہم جب اول بارو بلی گئے تو ہم کو یہ خیال ہوا کہ پہلے یہاں کے فقراہے لی لیں ، تب حضرت مرشد علیہ الرحمہ کی خدمت میں چلیں، چنال جہ جب و بلی ۱۲ ارکوں (۲۲ میل) روگئی تب ہم شؤ پر سے اتر پڑے، باوجود ہے کہ شؤوالے کو و بلی تک کا کراہیاوا کر دیا تھا، چنال جہ ہم نے پہلے حضرت نظام الدین اولیا علیہ الرحمہ میں فاتحہ پڑھا، پجرآ کے بڑھے تو شاہ غلام علی شناہ صاحب کا مکان راستہ میں طا، پس ہم اندر چلے گئے، بعد سمام و دعا میں دور جیننے لگا تو شاہ صاحب نے قریب بلاکراپ برابر بٹھالیا، لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیکون شخص ہے، کیرلوگوں نے ہم کو وہاں سے ہٹا تا چاہا کہ یہاں بیٹے ماری خودشاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں بیٹے میں اور بیٹے کی مرید کو میر سے ساتھ کر دیا، وہاں گئے، پخر ہم نے کہا کہ ہم کو حضرت مرشد کا مکان معلوم نہیں، تو آپ نے اپنے کی مرید کو میر سے ساتھ کر دیا، وہاں گئے، پخر ہم نے کہا کہ ہم کو حضرت مرشد کا مکان معلوم نہیں اور آپ نے اپنے کی مرید کو میر سے ساتھ کر دیا، وہاں گئے، پخر ہم نے کہا کہ ہم کو حضرت مرشد کے وہاں گیا، شب کا کھانا معموم نے سے میاں رہتا، اور دن میں حضرت مرشد کے یاس جایا کرتا۔

(45)

ایک روزمولا نا اعظم علی شاہ صاحب خلیفہ حضرت مرشد رحمۃ الله علیمانے حضرت مرشد سے عرض کیا کہ ہم مریدان قدیم پراتنی عنایت نہیں جنتی مولا نا شاہ فضل رحمٰن پر ہے، تو حضرت مرشد نے فر مایا کہتم سب کو میں چاہتا ہوں کہ ہوجا ؤ،اورمولوی فضل رحمٰن کوخدا جاہتا ہے، ہس جے خدا جاہتا ہے اسے میں بھی چاہتا ہوں۔

افطال دحاتى

93

(YM) .

تیسرے ماہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے یہ کہہ کر دخصت فرمایا کہ میاں فضل رحمٰن! تمھارا کام انجام پاچکا، ابتم جا کرخلق خدا کوفائدہ بہنچاؤ، چنال چہآپ واپس ملاوال تشریف لائے۔آپ کا بیددور قطب الارشادی تھا۔ (۲۵)

مولا تاباباعلیہ الرحمہ کی زبان مبارک سے سنا ہوا امراؤ علی خال رحمانی نے نقل کیا کہ جس وقت مولا تاباباعلیہ الرحمہ بداراد ہ بیعت حضرت مرشد نے اپنے خلفا و الرحمہ بداراد ہ بیعت حضرت مرشد نے اپنے خلفا و مریدین کومولا نابابا کے استقبال کے لیے دور تک بھیجا، اور حضرت مرشد نے فرمایا کہ دو و شخص میرے پاس آر ہا ہے جس کی مریدی ہے جھ کوفخر ہے۔

(YY)

بیان توجہ پرمولا نا بابا نے فر مایا کہ ہم جب اپنے مرشد کی خدمت میں جاتے تو بھی بھی توجہ میں بیٹھ جاتے ، ور ندا کثر ایک گوشہ میں قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے اور برابر حضرت مرشد سے فیض آتا۔ ( ۲۷ )

پھر فر مایا کہ کی بارایہا ہوا کہ جب ہم دبلی سے چلے آئے تو دبلی میں لوگوں سے ہماری نبعت حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ آئے وہ بھی سے فلاں مقام پر توجہ لے رہا ہے، اور آئے بھے سے فلاں جگہ فیض لے رہا ہے، اس پر ہمارے بعض پیر بھا ئیوں نے عرض بحی کی کہ حضرت ہم اتنی مدت سے فائز خدمت ہیں ، مگر مولوی فضل رحمٰن کو میہ بات حاصل ہے، اس پر حضرت مرشد نے فر مایا کہ بھائی تم کو میں چاہتا ہوں کہ ہو جا دَاور فضل رحمٰن کو خدا چاہتا ہے کہ وہ ہوں، پھر فرمایا کہ بھائی میتو خدا کی دین ہے۔

### خلافت:

(AY)

د بلی سے پہلی واپسی میں مولانا با با علیہ الرحمہ نے ملاوال کی مسجد واقع چھتے ٹولہ میں قیام فرمالیا ، اور ریاضت و مطالعہ قرآن وحدیث میں مشغول رہے۔

(PF)

آپ کے دوران قیام ملاوال میں ایک شخص متمی محت علی سکنه ملاوال کے حضرت خواجہ خواجہ کان قبلہ خواجہ شاہ محمد آفاق صاحب سے سفارش محمد آفاق صاحب علیہ الرحمہ کی فدمت میں فائز ہو کرع ض کی کہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب سے سفارش فرمادیں کہ ہم لوگوں کے حال پر توجہ فرمائمیں ، اور حلقہ ذکر میں بھائمیں۔ چناں چہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے حسب ذیل تحریر پُرتو قیر ۔ دست محت علی از روے جست ظاہرہ ارسال فرمائی:

افضال رحماني

(4.)

تحریرآئی توباادب آپ نے بوسد دیا ، کچھ دن بعد ایساشوق ملاقات نے گدگدایا کے سفر دہلی پھر فرمادیا کہ دیدار سے بھی سے بھی لطف اندوز ہوں گے اور مزید اکتساب باطنی بھی ہوگا۔ کچھ روز گذرے تھے کہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے تھے کہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ نظب الاقطاب پر تھے ۔ علم واپسی دے کردوبارہ افادہ شکق اللّٰہ کی ہدایت فرمادی۔ اس وقت مولا نابابا علیہ الرحمہ منصب قطب الاقطاب پر فائز تھے۔

(21)

مرشدعلیہ الرحمہ کا شوق زیارت اس قدرتھا کہ ان دونوں سفر کے علاوہ پانچ مرتبہ اور آپ ای غرض ہے دبلی تشریف لے جایا کے۔

حقيقت ببعث:

ضروری ہے کہ ناظرین کی مہولت کے لیے حقیقت بیعت کا ایک اجمالی خاکہ بھی ہم ہدیے نظر کرتے چلیں: (21)

اگر ہم عبد رسالت پر نظر ڈالیس تو واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کیا تھے؟ سب نی کریم علیہ التحیة والتسلیم کے مرید ہی تو تھے، کیوں کہ بیسب حضرات حضورا کرم ٹالٹیلا کے دست رسالت پر بیعت کر پچکے تھے۔ آپ بیسوال کر کئے ہیں کہ بیہ بیعت کستھ می گئی ۔ ذراا بل عرب پر نظر ڈالیے، ان کے مرداور عور تین سرکار دوعا لم مٹالٹیکو آپ پاس کے ہیں کہ بیہ بیعت کستھ مرکز اور ڈاکہ زنی نہ کرنے پر اور بعض زنا وشراب خوری سے نہنے پر بعض صرف تو یہ پر بعض محض اطاعت پر بیعت کرتے۔ ہاں بعض ادقات میں خاص بیعت بھی گئی جیسے کہ انصار ہا وجودے کہ مسلمان منے مگر ان سے اس امر پر بیعت کی جب کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ان کوساتھ کاڑ نا پڑے گا۔

مشکلوۃ، باب الفقد، افی جریر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم الفیا ہے نماز پڑھنے، زکوۃ وے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی پر بیعت کی۔ (متنق علیہ)

ای طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ ہم نے رسول مقبول اللہ علیہ آسانی و دوست زاری ورنج و ٹم میں صبر داطاعت پراور برگز بیدگی پر یعنی آپ مال غثیمت میں اگر اور لوگوں کو ہم پرتر جیح دیں صحیقہ ہم انصاراس میں مطلق چون و جرانہ کریں گے۔ ( بخاری وسلم )

اس وضاحت نے بیٹابت کردیا کہ کمی مخص سے کسی امر کے کرنے نہ کرنے کا پختہ اور مقیم عہد کا نام بیعت ہے۔ غور سیجے قبل اولا د، چوری ، زنا ، شراب خواری ، وغیرہ پرجن لوگوں نے بیعت کی وہ ان معاصی کے تاحیات پھر مرتکب نہ ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ بیعت کرنے والا جن امور پر بیعت کرلیٹا پھر ان پر بے عذر والہا نہ کل کرتا اور

سجھتا کہ بیعت لینے دالے کے ہاتھ بک چکا قربان کریم نے ای امری تعلیم دی ہے کہ یا آنگھا النّبِی إِذَا جَاءَ كَ الْمُوْمِناتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَايُشْرِكُنَ بِاللّٰهِ الْح (المتن:١٢) اے مجوب! جب آپ کے ہاس موس عورتی آکراس امری بیعت کرنے پر تیار ہوں کہ وہ شرک نہ

اے جبوب! جب اپ لے پاس موکن فوریس اگراس امریی بیعت کرنے پر تیار ہوں کہ وہ شرک نہ کریں گی ، چوری اور زیا اور آل اولا دنہ کریں گی ، بہتان نہ لگا ئیں گی ، کسی امر میں آپ کی نا فرمانی نہ کریں گی تو آپ ان کی بیعت قبول کرلیس ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا مائکیس کہ اللہ

واقعی بہت مہر بان اور توبہ تبول کرنے والا ہے۔

پی اس نج پرغور سیجے تو واضح ہوگا کہ بیعت صوفیہ کیا ہے، یہی کہ گناہ آسے بیبی، شرکی امور میں ان کی اطاعت
کریں، رہا میہ کہ میر منصب انہیں حاصل کیوں ہے، تو اس حقیقت سے انکار، بی نہیں ہوسکتا کہ صرف صوفیہ کرام ہی
نائب رسول ہدورجہ اتم ہیں۔ دور رسالت کے بعد دور صحابہ پرنظر ڈالیے، یہاں بھی آپ کو یہی چیز طے گی۔
طفا ہے اربعہ بھی ای طرح بیعت لیتے رہے۔ بعد از ان صوفیہ نے میسلسلہ جاری کیا۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اول تو
صحابہ کرام ظاہری و باطنی کمالات کے خود جامع تھے، بلکہ افضلیت صحابہ کا راز ہی صرف میہ کہ وہ ورسول کریم اللہ خات کی ذریعہ میں اس کے ہرفر مان واشارے پر جان و مال وسر کے نئر رانہ ہیں کرتے رہے۔

کی زیر تعلیم رہے، اور ان کے ہرفر مان واشارے پر جان و مال وسر کے نئر رانہ ہیں کرتے رہے۔

دویمش بیر صحابہ خو درعایا کے دین اور و نیا دونوں کے ناخدا تھے، ان کی کوششیں اس کے لیے وقف تھیں ؛ بنا بریں سحابہ کرام کوکسی جدا گانہ طریق بیعت کی ضرورت نہ پڑی۔

تاریخ گواہ ہے کہ جب ایسی کوئی ضرورت آئی پڑی تو تبولیت وتشکیم، تھم رانی اور اقر اراطاعت پر خلفا و فرمال روایان اسلام نے بیعت لی۔ بے شک جب خلافت تھن دنیوی سلطنت کا مرکز بن گئ تو پھرصونیہ کرام نے دین اور دینی کمالات کے بقاکے ماتحت ایک جداگا نہ نظام قائم کیا ، اور دوشم پر بیعت محدود کردی: الفال رحماني

اول - ترک معاصی دوم - تر تی روحانی

یمی تو وہ وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے بلند نظر مد ہر وصاحب باطن نے حالات کے پیش نظر زرز م خلافت حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ کوعطا فر ما کرانھیں مرید کرنے کی اجازت دی۔

### و نيوى اورويني خلافت كافرق:

آ پ آگراب بھی نہ سمجھے ہوں تو اب ان الفاظ میں سمجھ کیجھے کہ جو خلافت رسول اکرم ٹائیڈیم کومن جانب اللہ عطا ہوئی ، اور حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ و جہہ تک دین و دنیا دونوں میں کفیل رہی اس کے اب دو جھے ہوگئے:

أيك - ونيوى خلافت

دوسرا - وی خلافت

### کزوم بیری ومریدی:

(LT)

قاضی نثاء الله صاحب پانی پتی نے لکھا ہے کہ طریقت کا طلب کرنا اور کمالات باطنی کی سعی کرنا واجب ہے، کیوں کدارشادر بی ہے کہ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امُّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ. (آل مران:١٠٢)

97

اے مومنو! اللہ سے ڈروء اور کائل پر بیز گاری اختیار کرو۔

غور بیجی، بین امروجوب کے لیے مستعمل ہوا ہے کہ کمال تقوی حاصل کرنا واجب ہے، بس جب طلب طریقت واجب ہوئی تو پیر کامل کی بھی تلاش واجب ہوئی، اس نیے پیری ومریدی لازی ہوئیں، کیوں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولانے روم مالا غلام مشمس تبریزی نہ شد

خودال كاثبوت ہے۔

### مقصدم بدی:

ظاہرہ کہ پہلے لوگ صوم وصلو ہ کے پابند تھے، گناہوں سے خود بیجے ،اس لیے بیعت ہیں ہی خاص احتیاط برتی جاتی ،اور جب تک مرید کاندر پوراشوں ندو کھے لیتے ،اورخدا کی طرف متوجد نہاتے اس وقت تک مرید نہا جاتا ،گرجیسے جیسے زبانہ بدانا گیا گناہوں کی طرف رتجان بڑھا، تو صوفیہ بھی عام طور سے گناہوں سے روکنے کے لیے مرید کرنے گئے ، پس مرید درحقیقت وہ تی ہے کہ جواپئی بیعت پر قائم رہے، اورجس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کا اجباع کرے ، اول مقد مات فرائض وسن بیں ، اس کے بعد دیگر امور کا خیال والتزام کرے ،اگریہ ہو تو مریدی بھی نافع ہے ، پول تو تج بہ نام ہو ہے کہ خودشن کامل نے مرید کی لفزش پر آگاہ کر دیا ، ہزار ہا واقعات ہیں کہ اولیا ہو کرام نے عین موقع پر بینی کرم یہ کو مدددی ،اورگناہ کے ارتکاب سے ردکا ۔ لازی ہے کہ مرید گناہ سے بی اولیا کرام نے عین موقع پر بینی کرم یہ کو مدددی ،اورگناہ کے ارتکاب سے ردکا ۔ لازی ہے کہ مرید گناہ سے بیک کو راضت ہوتے ہیں کہ کا پخت عبد کرے ، گر فودد کھے کہ پیر کس کس طرح کا پخت عبد کرے ، اگر کوئی گناہ مبادا سرز د ہوجائے تو اس سے فوراض تو برکھ کی اور تک کی تو برد کے کہ بیر کس کس طرح کم راہ نہ ہونے دینے کا فرض پورا کرتا ہے ، لیکن مرید بی ہی جب پھی نہ ہواور مقصد مریدی ہی فوت ہوتو پیر کا کہا تصور!

(ZM)

ممل بحث سابقد ابواب میں گذر چکی سمجھانا صرف مید کتہ ہے کہ مبدا نیاض نے انسان کے اندرتر تی مرف مالام سے ختص محض اس روحانی کا مادہ پوری طرح رکھا ہے، ہاں حیوانات کو یہ مادہ عطائیس کیا۔ روحانی ترقی صرف اسلام سے ختص محض اس لیے ہیں ہودی سے کہ جو چیز انسان کی خلقت میں دکھ دی جائے وہ لازی عام ہونا چاہیے، پس ہود، بودہ ، عیسائی ، یہودی سب کواس انعام سے منعم حقیق نے مالا مال کیا ، مگر کمال ارتقاصرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہے، اگر بیار تقاسے کمال عام ہوتا تو اجمیر کے جے پال جوگی کی پرواز روحانی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی گھڑاؤں کا مقابلہ کرنے عام ہوتا تو اجمیر کے جے پال اپنا تصور و کھے کرضعف کو جان کر اسلام تبول کرتا۔ اس طرح بابا فرید گئے شکر علیہ میں نہ بھی عاجز ہوتی ، شہ جے پال اپنا تصور و کھے کرضعف کو جان کر اسلام تبول کرتا۔ اس طرح بابا فرید گئے شکر علیہ الرحمہ سے جس جوگی کا مقابلہ ہوا حالال کہ وہ آٹھ روز میں ایک دفعہ بی دورہ پیتا اور منوں پی جاتا ، مگر اس کو اعتراف عرف کو جان کر مال ارتقاے دوحانی حاصل کرے۔ آب کہیں گے آخراس کی اعتراف بحرنے اس پر مجبور کر دیا کہ مسلمان ہوکر کمال ارتقاے دوحانی حاصل کرے۔ آب کہیں گے آخراس کی اعتراف بحرنے اس پر مجبور کر دیا کہ مسلمان ہوکر کمال ارتقاے دوحانی حاصل کرے۔ آب کہیں گے آخراس کی

انضال ديمانى

98

وجہ؟ تو صرف میدوجہ ہے کہ انسان کے اندر جتنا خلق مادہ ترقی کا ہے غیر مذہب والے اتنی ترقی کر کے پھر محدودہ والے بین میں میرف اس بنا پر کہ روح کواس کے خاطر خواہ اپ آمرے حقیقی غذائبیں پہنچی ،ای لیے روح نہ ترقی باتی ہے ہیں ، میں بوری طرح رنگ کرتصرف کے قابل ہو پاتی ہے ، یہی وہ منزل ہے جہاں تنام کرنا پڑتا ہے کہ اوقر ارتو حید کے ساتھ اقر اررسالت من اللہ اور او مسدود کھل جاتی اور روح حسب خواہش اکتساب کر کے معراح کمال پر پہنچی ہے ، نیز چول کہ اگلی سب شریعتیں منسوخ ہو چکا جیں اس لیے صرف اسلام ہی کامل ترقی روحانی کا حائل ہے۔

## احتياطِ ادبِ سيّد:

(40)

شجرہ کی تفصیل ہے بیرواضح ہے کہ مولا نا باباعلیہ الرحمہ اینے وادھیا لی شجرہ کنسب ہے صدیقی البکری ہیں ،اور اپنی والدہ ماجدہ کے دادھیا لی ونانھیا لی نسب سے حسنی ہیں ،گر قربان جائے ،کیا پاس ادب تھا کہ بھی مرید بن اگر آپ کولفظ سیّدے خطاب کرتے تو آپ حسن ادب کے لحاظے ال مریدین کواحتر از فرمانے کا حکم دیتے۔

تكته:

(44)

مولا نابا باعلیه الرحمد نے فر مایا کداولا دسید نا ابو بکر صدیق رضی الله عند کو بھی سید کہتے ہیں۔ (22)

اارر نیج الاول ۱۳۰۸ ہے کو عصر کا وقت تھا کہ دادا میاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ آج گیار ہویں ہے، مولوی یوسف علی صاحب بھوپالی نے ایصال تواب کے لیے بتاشے منگوائے ، تو مولا نا بابا نے دست مبارک اٹھا کران پر آیات پڑھیں ، پھر فر مایا کہ اس کا تواب ہمارے نا خضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو پہنچے ، اور دو تین بتاشے خودنوش فر ما کر تھم تھیم دیا۔ پھر مینجی ارشاد فر مایا کہ بچوں کو قلیم کرنے سے دو رح بزرگان اور بھی مسر ور ہوتی ہے۔ خولوگ فرونوش فر ما کر تھا تھا کہ اس ملفوظ کرا می سے نب عالی کی وضاحت کے ساتھ حقیقت صحت فاتحہ بھی ثابت ہے۔ جولوگ شیر بنی وفاتحہ کو نا درست کہتے ہیں ان کے لیے ہے مقاتل ہے۔

نسبت نقش بندي:

(4A)

مینکت جلیلہ بھی یہاں مجھے لینا جا ہے کہ مولا نابا باعلیہ الرحمہ کا تمام خانوادہ چشتیہ ہے ، مگرخون مادری کی ریسبت نقش بندی اس قدر مقالب اثر ہوئی کہ آپ نے طریقہ نقش بندیدا فتمیار فرمایا۔ (49)

اس طریق نقش بندی کے اختیار پر حضرت مخدوم مصباح العاشقین چشتی علیہ الرحمہ نے حضرت مجدوالف ٹائی علیہ الرحمہ نے حواب دیا کہ اگر میں علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ اگر میں غلیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ اگر میں نے جھینا ہے تو آب اب واپس لے لیں۔ چنال چہ مخدوصا حب علیہ الرحمہ خاموش دے۔

نببت سلائل اربعه:

(A+)

دومرا نکته اس شمن میں بیری یا در کھیے کہ علاوہ سلسلۂ روحانی کے ہمارے مولا نا بابا علیہ الرحمہ کانسبی طور پر چشتیہ سہرور دیے بقش بندید، قادر بیار بع سلاسل سے خونی رشتہ ہے۔ (۸۱)

علادہ ازیں مولانا باباعلیہ الرحمہ نے ارشاد فر مایا کہ ہم کوطریق چشتیہ اپ والدے بہنچا اور حضرت مرشد علیہ الرحمہ ہے چہنچا ہے۔ فالحمد للله الرحمہ ہے چہنچا ہے۔ فالحمد للله کارخمہ ہے چہنچا ہے۔ فالحمد للله کی مصل حمل کارفر مائی ہے۔

نبت مصطفا كي:

(Ar)

درس صدیت شریف میں وفات سیّدنا ابراہیم بن سیّدنا محدرسول الله صلوات الله علیهم کی جب صدیت آئی تو مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے اَلْعَیْنُ تَدُمَعُ وَ الْقَلْبُ یَحْزَنُ کے لَمَحْزُ وُنُونَ تَک پڑھ کریا دکیا ،اوراشک بہا کڑمگین ہوکر فرمایا کہ یا درکھو، اگر بہطور تعزیت کے اب روئیں اور اٹاللہ النی پڑھیں تو وہی ثواب ہے جواس وقت تھا، اسی لیے ہم اس وقت روئے کہ ہمارے بیش وابیں ،اور ہمارا اُن کا خون ملا ہوا ہے۔

فردوی مندسید محدابرا میم مندی فتح پوری نے ج لکھاہے کہ

موسوی وعیسوی صورت تھی نبیت آپ کی
اور محمد مصطفائی تھی حقیقت آپ کی
شرح اکملت تھی تونیح شرایت آپ کی
نص المممت تھی تکیل طرایقت آپ کی
ایک بید گھر ہے جو گویا کتب جبریل ہے
ورند دینی مدرسول میں موعی تعطیل ہے

(Ar)

('AM')

ای طرح ہمارے احمد (دادا میاں) کی والدہ اور ہم جب ایک بستر پر ہوتے اس وفت بھی آل حضور پُرنور اللَّیْنِ اَلْمَیْنِ اِرْدانی فر مایا کرتے ، جنے والدہ احمد (میاں صاحب) نے بھی کئی بارد یکھا ہے۔ ماشاء اللّٰداس قرب وخصیص نسبت مصطفائی کا پہھڑھکا تا ہے۔

ایک پیرزادے مولانا باباعلیہ الرحمہ کی خدمت میں آئے تو آپ کود یکھتے ہی ہے ہوش ہو گئے ، بعد افاقہ مولانا بابا نے دریافت کیا، تو انھوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے پاس رسول اکرم منافید کیا کو دیکھا، جمال مہر رسالت منافید کی ہوش ہوگیا، تو مولانا بابانے فرمایا کہ بس ایک ہی جھلک میں تمھا زایہ حال ہوگیا۔

مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہدکود یکھا کہ جھے سے فرماتے ہیں کہ اندرجاؤہ مجھے شرم دامن گیرہوئی، تو پھر شیرخدارضی اللہ عندنے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں اندرجاؤ، پھر میں او با اندر گیا، تو حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہانے مجھے ابنا ہیٹا کہہ کر سینہ مبارک سے لگالیا۔

سجان الله! کیا قربیت وعالی شبتی اور کس قدر بارش کرم ہے نسبت مصطفائی کی ،ای شخصیص نے تو آپ کو سرایا فضل رحمٰن بنادیا۔

اس عثمن ميں چند كوا كف باہر ه اور ملاحظه ہوں:

(AZ)

مولانا بابائے فرمایا کہ ہم تو سیجے بھی نہیں کرتے ، بس نماز پڑھ لیتے ہیں ، نماز بین بلاقصد واراہ و بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکے رہا ہے ، ہم کواٹھار ہا ، بٹھار ہا ہے ۔ حضرت فاطمہ زہراعلیماالسلام خواب میں تشریف لائی بیں اورا پے سینۂ اطہر سے ہم کولگالیتی ہیں ۔ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ای طرح پیار کرتی ہیں اور جب بیار ہوتا ہوں اس وقت بھی تشریف لاتی ہیں ، بس اس وقت سے اجھا ہوجاتا ہوں۔

 $(\Lambda\Lambda)$ 

بدونت درس حدیث معرائ شریف و راینت ابو اهیم النع پرمولانابابائے فرمایا کہ ہم کوحضرت ابراہیم اور ان کی بی بیاں حضرت ہاجرہ وسارہ بیار کرتی ہیں،الیا بھی ہوتا ہے۔صلوت اللہ کیہم اجمعین۔ (۸۹)

ایک مرتبد حضرت مولانا بابا صاحب علیدالرحمد شب سے پہلے سندیلہ تشریف لائے اور یکا کیک می کوکھنو کی تیاری کر دی ، تو جودهری نفرت علی صاحب وان کے چھا چودهری حشمت علی صاحب تعلقہ داران سندیلہ حاضر آئے، اور التماس کیا کہ اس قدر جلدی کیوں فرمائی جاتی ہے، کسل سفر بھی تو ابھی دور نہیں ہوا، سب سواریاں موجود ہیں، جس کا تھم ہووہ حاضر کر دی جائے ،کسی اور روز تشریف لے جائیں ،تو آپ نے ارشادفر مایا کہ ہم کوایک بہت ضروری کام نے مواری آنے تک کا بھی انظار نہیں کر سکتے ہختفریہ کہ آب اے ذاتی کرایہ سے ٹولے کر جانے پر راضی ہوئے اور جب تک ٹو آئے یا پیادہ چل دیے، مرفوراً عقب سے ٹو ارسال کیا گیا، جو آپ کوا ٹناے راہ میں طا، اور آب سوار ہو کرتشریف لے جلے، اور لیک شب بعد واپس بھی تشریف لے آئے۔ چودھری عشمت علی صاحب في موقع يا كردريا فت كيا كه حضور والاكيا اييا ضروري كام تماجواس قدر تكليف الحا كرزهمت سفر برداشت کی گئی اور فورا ایک ہی شب قیام کر کے والیسی فرما دی گئی، ہم لوگ حاضر خدمت ہے، کسی کو علم ہوجاتا، تو دیگر حاضرین نے بھی تائید کی اس پر بہت ہی راز دارانه طور پر مولانا بابائے فرمایا کہ ہم کو حضرت شاہ میناصا حب علیہ الرحمد في ال وجد على الله تعاكد حضرت في في فاطمدز براعليها السلام مير عديهال تشريف لا في بين بتم بهي آكر ملاقات كرجاؤ،اى واسط بم فورا چلے محے، جب بم حضرت شاہ بیناصاحب کے پاس پنچے تووہ بم كواپ ساتھ اس خیمہ تک لے گئے جو کفن نور کا تھا اور ہم ہے کہا کہ تم خیمہ میں چلے جاؤ، ہم خیمہ میں گئے ، مگر آ تکھیں ادبا جھکائے رے کہ خود بی بی فاطمہ زہراعلیہاالسلام نے اٹھ کرہم کواپے سینہ مبارک سے نگایا اور ہمارے سر پر دست شفقت پھیر کررخصت کردیا۔ جب ہم خیمہ اہر نظاتو حضرت شاہ بیناصاحب علیدالرحمہ نے بھی رخصت دے دی ،تو اب مرئے کی کیا ضرورت تھی۔

(9+)

ایک مرتبہ محمد واصل صاحب کے مکان سندیلہ میں مولانا باباعلیہ الرحمہ تشریف فرما ہے، ایک روز معجد میں بعد مازعمر مشرق رونماز پڑھا کر تشریف ریف رکھے تھے، اور آپ کے بالکل متصل جانماز رکھی تھی کہ ای وقت چودھری محمد امیر صاحب رکھی گدن پورھا ضربوئے ، نذر پیش کرتے وقت جب چودھری صاحب خمیدہ ہوئے تو ان کے دونوں میراس جانماز پر بڑگئے، تو مولانا بابانے ان سے فرمایا کہتم کو سوجھتا نہیں کہ جانماز پر بیرر کھے دیتے ہو۔ چودھری صاحب جو آپ کے مرید سیدو نیک آدی تھے ، با جس باوضو تھا، مگر ما ماحب جو آپ کے مرید سیدو نیک آدی تھے ، با جس باوضو تھا، مگر

میرے توصرف پیر پڑھئے، کیا حضرت خودای جانماز پر پورے جہم سے بیٹے نہیں؟ استے بیں مولا نابابانے کشف سے معلوم کر کے چودھری صاحب و حاضرین سے داز دارانہ طور پر فرمایا کہتم جانے نہیں اس جانماز پر صفور اکرم طافیتا کم نماز پڑھا کرتے ہیں، اور جم سوانماز پڑھنے کے بھی اس پڑہیں بیٹے ،ای لیے اس قدرا حتیا طوقظیم کرتے ہیں۔ کی شخص نے انہیں حاضرین ہیں سے سوال کیا کہ کیا حضورا کرم طافیتا کا ہم سے تشریف لاتے اور نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ای جہم مقدی سے رونق افر دز ہوتے اور نماز پڑھتے ہیں، نیز ہم بھی خدا کے فضل سے دسول کرم طافیتا کی امامت میں بنے وقتہ اقتدا سے نماز کرتے ہیں، پھرداز داری کا اشارہ فرمایا۔

مولا نابابانے فرمایا کدایک مرتبد میں ایسا بیار ہوا کہ کی کومیرے بیچنے کی امنید باقی ندر ہی ، تو ہمارے بیٹے احم (میاں صاحب) نے دیکھا (عالم مثال میں) کہ حضور سرایا نور طافینظا ورعا کشرصد یقندر ضی الله عنہا تشریف لائے، اور فرمایا کداس کی ابھی بہت عمر ہے۔ لوضیح کومیں اچھا ہوگیا۔

(91)

پھر فر مایا کہ ہمارے گھر میں (حرم ٹانی) کچھ بڑھی کھی نہتی ،ہم اور وہ سوتے تھے کہ تمام گھر معطر ہو گیا، وہ گھبرا اُٹھیں، میں نے کہا کہ گھبرا دَمت، جہال سرور نالم ٹافیز آٹٹریف لاتے ہیں وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ (۹۳)

پھرارشادفر مایا کہ ہماری والدہ صاحبہ کی آخر عمر میں بصارت جاتی رہی تھی ، پچھ یوں ہی سا دیکھ لیتی تھیں، انھوں نے خواب میں دیکھا کہ امام المرسلین مالٹی آشریف لائے ،اوران کی آنکھوں پر اپنا وست مبارک پھیرا، توان کی آنکھیں کو خواب میں اوراجھا خاصا دیکھنے لگیں ، پھر جب ہماری والدہ کا وصال ہوا تو ہم ہی نے ان کو دن کیا ،اس وقت بہت پچھود یکھا، وہ کہ نہیں سکتے۔

(91")

ای مجلس میں میم میں ارشادفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ جب ان کو کسی مسئلہ میں شک ہوا تو وہ امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیجا ہے خود دریافت کر لیتے ہیں اور جن کو زیادہ رسائی ہوئی انھوں نے آل حضرت مالی تیا ہے خود صحت کرلی۔

روایت ندکورہ میں ذات گرامی ہے کنایہ بالکل آئینہ ہے، جیسا آگے آتا ہے، پوچھ لیمنا کیا ہوی بات ہے، قاری حدیث تک کودر باررسالت میں پہنچادیتے۔

(90)

آپ اکٹرامام الانبیا ٹاٹیز کے یوچی کرمرید بھی کیا کرتے تھے۔

آپ کر لیتے تھے آل حفرت سے بھی حدیث اللہ اللہ کس قدر عالی تھی نسبت آپ کی مصطفیٰ سے پوچھ کر کرتے تھے مولانا مرید بیعت خیر الوری گویا تھی بیعت آپ کی

روایات بالاخوداینا آپ جُوت ہیں، اس منزل میں ماننا پڑتا ہے کہ جس طرح مولا نابا با اتباع سنت ہیں اپنی نظیر ندر کھتے تھے اس طرح مبداے فیاض نے آپ کومعراج قربیت ومعیت مصطفائی بھی ہلی وجہ الکمال عطافر مائی تھی۔ یہاں اگرکوئی چیزتھی تو اتباع سنت پڑمل تھا۔

**(44)** 

چناں چہمولانا بابا نے حضرت مرشد علیہ الرحمہ سے نقل کیا کہ آپ نے ارشاد کیا کہ اخلاف باوجودے کہ دسوں لطائف طے کرتے ہیں، کیکن قد ماکوئیں بہنچتے ، جوصرف لطیفہ قلب طے کیا کرتے ، کیوں کہ ان اسلاف کا ممل کی وجہ سے مقام عالی ہوجاتا تھا۔

(94)

ای بناپر مولانا با با اکثر فرماتے کہ اتباع سنت ہی قطبیت اور غوشیت ہے۔ بحد اللہ آپ کاعمل بھی اس قدر ممل تھا کہ سنت خلفاو تھا کہ سنت وواجہات کا تو بڑا ورجہ ہے ستح ہات تک آپ سے نہ چھوٹے ، اور اس پراکتفانیس فرمائی ، بلکہ سنت خلفاو بزرگان وین بھی آپ نے اوافرمائی ہیں۔

(9A)

مولانا بابا نے ایک بار دادا میاں صاحب سے دریافت فر بایا کہ ہم میں اور مرزا صاحب میں نبتا کیا فرق میں؟ دادامیاں نے فر مایا کہ ایک ہات میں آپ کو مرزا صاحب پرفوقیت حاصل ہے کہ قرب آل حضرت کا بھیا آپ کو خاص طور پر حاصل ہے کہ مرزا صاحب کے بہت سے کو خاص طور پر حاصل ہے کہ مرزا صاحب کے بہت سے خلفا تھے، تو مولا نا بابا نے خوش ہو کر فر مایا کہ جا ہم نے کچھے سب کچھ دیا۔

الروایت نے خود ہی پوری حقیقت بے نقاب کردی مختصر بیک آپ کی ادراک حقیقت ہماری فہم سے باہر ہے۔ قسم اللہ کی جو ہر نہ تو جانے نہ میں جانوں خدا جانے کہ اس نے کیا بنایا فضل رحمٰن کو

(99)

مولانا بابانے ارشاد فرمایا کہ غدر میں آل حضرت می اللہ اور عیسی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا کہتم کچھ کرنہ کرو، بس ہمیں اطمینان ہوگیا۔ (100)

پھرآپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بیہاں ایسے ایسے مجذوب کہ جن کے جذبے کوشاہ غلام علی صاحب بھی مانتے تھے آئے توان کا جذب جاتار ہااو زمیرے پیچھے وضو کرکے نماز پڑھی ، تو میں نے آل حضرت کا اُلیٹی آگود یکھا کہ فرماتے ہیں کہ تھاری نسبت کے آگے ان کی کیا حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھاری نسبت کے آگے ان کی کیا حقیقت ہے۔

ای شمن میں مولا نابابانے فرمایا کہ جس کوآل حضرت مُن اللہ است ہوتی ہے تو آپ کے مجزے ال ولی ہے کرامت ہوکر طاہر ہوتے ہیں۔

اس ارشاد نے سارے شکوک کااز الدکردیا، بلکہ نبؤت اور ولایت کا اصلی رابطہ واضح کردیا۔

(1·r)

ای شمن میں آپ نے یہ بھی ارشاد فر مایا کر نبعت دوشم کی ہوا کرتی ہے: ایک - وہبی دوسری - کسی

جدالله ميري تسبب وجي بي-

خدا کاشکر ہے کہ مولانا باباعلیہ الرحمہ کی زبان مبارک سے یہ چیزیں خود منظر عام پرآ گئیں کہ آپ کی ولایت علم من جا ب اللہ اور وہ بی ہے اور قربیت وخصوصیت نبعت محمدی میں جو خصوص رہ بہ آپ کو حاصل ہے وہ سرکار وو عالم من اللہ کا مخصوص بیاروکرم ہے۔ عمل بالتقوی وا تباع سنت ہی آپ کی وہ شان امتیازی ہے جس کی نظیر نبیں ہتی ۔ بہی آپ کا وہ در مایہ ہے جس سے خدائے آپ کو چا ہا ، سیدوہ جہاں کا اللہ علیہ السلام نے آپ کو پا با اور تو از اء اور سید کہ جنت بی فی فاطمہ علیہ السلام نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا۔

(1011)

محود خال صاحب قندهاری جوحفرت مرشد علیه الرحمہ کے پیر بھائی تھے نے جب مولا نا بابا کولڑ کا کیں ہیں دیکھا، تو فر مایا کہ بیذات کی سوبرس بعد پیدا ہوئی ہے۔

(101")

ای بنا پر حضرت غلام علی شاه صاحب خلیف حضرت مجد دصاحب رحمة النّه علیجائے فر مایا که بیده و نور ہے جو مشرق مغرب تک روش کردےگا۔

(1.0)

حضرت بحرالعلوم مولانا عبدالحی صاحب فرنگی کلی نے اس وجہ سے فرمایا کہ جس نے صحابہ کوند دیکھا ہووہ

105

انفال رحالی مضرت مولانا تمنج مرادآ بادی علیدالرحمه کود میصے۔

خدا کے بی تن کے جار یاروں کے حسیس جلوے جناب فضل رحمٰن میں ہیں بہال دیکھنے والے جناب فضل (۱۰۲)

مولا نابا علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیدہ محبد ہے جہاں حضور پُر نور مُلَّ اِنْتُ اِنْتُر بیف لاتے ہیں اور نماز پڑھی ہے، جوکوئی اس محبد میں قدم رکھے گااس کی عاقبت بہ خیر ہوگی۔

(۱۰۷)

دادامیال صاحب علیدالرحمدے بھی بیمسموع ہوا ہے۔ (۱۰۸)

مولانا بابانے بیار شادفر مایا کہ بیدوہ مسجد ہے جہال حضرت غوث پاک اور حضرت نظام الدین اولیار حمۃ اللہ علیما آتے ہیں۔

(1+9)

مولوی شاہ محرعلی صاحب رحمانی موتگیری نے بیان کیا کہ میں نے خود محبد فضل رحمانی میں حضرت مجد دالف النا اللہ علیہا کوتشر لفے فر مادیکھا ہے۔

النا اور حضرت غوت الاعظم رضوان اللہ علیہا کوتشر لفے فر مادیکھا ہے۔

یہی وہ چیزیں ہیں جس کو مجھ کر ہر دل ہے کہنے اور ماننے پر مجبور ہے کہ

نی سے اس قدر مخصوص میہ نتھے قرب و نسبت میں

کیا کرتا تھا خاطر فضل رحمٰن فضل رحمٰن کی

### سات وال باب

### از دواج واولاد:

(II+)

مولانا باباعلیہ الرحمہ کی والدہ جو حضرت تر اب علی شاہ قلندر کا کوروی علیہ الرحمہ سے بیعت تھیں' جب تنہارہ گئیں تو آپ کا ادادہ ہوا کہ بیٹے کی خانہ آباد کی آگر کہ لیں تو کچھ نہ کچھ دل بیٹی کا سامان ہوگا۔ چنال چہ آپ کا عقد اول دختر محمد عطاء اللہ صاحب ولد مولوی غلام امام صاحب برادر مولانا شاہ محمد فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیم سے قرابت ملاوال میں ہوا، جن سے دو صاحب زادے اول شاہ عبدالرحمٰن صاحب، بعدۂ شاہ عبدالرحمٰ صاحب ہوئے۔ شاہ عبدالرحمٰن صاحب، بعدۂ شاہ عبدالرحمٰ صاحب ہوئے۔ شاہ عبدالرحمٰ صاحب ہوئے۔ شاہ عبدالرحمٰن صاحب سے ایک صاحب زادے ہوئے، جن کا نام بھی عطاء اللہ صاحب کے دولڑ کے ہوئے، سب صفری میں فوت ہوگئی۔ آپ کے دوسر سے صاحب زادے مولوی شاہ عبدالرحمٰ صاحب کے دولڑ کے ہوئے، اول شاہ تبارک حسین، دوسر سے شاہ عامد حسین عرف مدے میال، پھرا کیک دفتر ہوئیں، جو مولوی محمد رضا صاحب مند بلوی مولود خال کومنوب ہوگئیں۔ ان صاحب زادی کی پیدائش کے پچھر دوز بعد ہی مولانا بابا علیہ الرحمہ کی جم اول کا دصال ہوگیا، جو خافتاہ ملاوال میں مدفون ہیں۔

## ورودِ من مرادآباد:

(111)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے میاں محبّ علی سکنہ طاوال کے بدوست حضرت مرشد کا مکتوبہ خلافت نامہ پا کراحترام علیم مرشد پر جب ہدایت کا آغاز کیا تو لوگوں نے بہ جائے قبول نفیحت اور تکلیفیں وینا شروع کردیں، ایک توبہ حالات، دوسرے حرم اول کا وصال، تیسرے آنج مراد آباد میں ایک پیغیبر خدا کا مزار شریف اور بعض جلیل القدر اولیا کے کرام کے سبب بہ جائے کی اور طرف عازم ہونے کے آپ نے آنج مراد آباد کوتر جے دی، اور طاوال سے ترک وطن فریا کر ۱۲۲۳ ھیں خود مع والدہ صاحبہ اور ایک بکری کے آنج مراد آباد میں نزول اجلال فریا کر سنت ہجرت ترک وطن فریا کر سات ہجرت اوا فریائی، بہ حساب من آپ کی عمراس وقت ۱۵ ارسال بھی۔ گواس سے بہت پہلے آپ کے مرشد نے خلافت نامہ قیام طاوال جی کا دور دورہ۔
قیام طاوال بھی جو یا تھا۔ جتنا بھی خور کیا جائے منع عم نوالہ کا کرم اور بھی بے نقاب ہوجاتا ہے کہ بیصفری اور قطب اللہ رشادی کا دور دورہ۔

(III)

دوبارہ جب آپ مرشد کی یا دمیں مکتوب ندکور پا کر بے قرار ہوئے تو دہلی تشریف لے جاتے وقت سے اسرال ہے متجاوز ندمتھ کہ آپ کوعہد و قطب الا قطاب تفویض ہو چکا تھا۔

قيام مسجد

(mm)

میخ مرادآبادیس ایک مجدقد یم عہد شاہی کی مع مقبرہ تھی ،ای جگہ کوآپ نے پندفر مایا، جوآج مجدفضل رحمانی ہے۔

(1117)

متاع دنیاوی میں آپ کے پاس ایک باند کی بنی ہوئی چار پائی، ایک تین چار ہاتھ کی چو بی چوکی ، ایک پائی کا گھڑا، کھجور کی چٹائی ،کلوخ و پائی کا بدھنا تھا۔

(110)

اصل مقصد بکری پالنے کا نہ دودھ کی حاجت تھی ، نہ کسی اور سبب ہے ، بلکہ اس کو چرا کرآپ سنت انبیاعلیم السلام ادافر مایا کرتے تھے۔

شكايت بے حرمتی تعزید

(114)

معجد کے ایک گوشہ میں دروں کے اندر تعزید کے تھے۔ مولانا بابا علیہ الرحمہ نے مسجد سے تعزیبہ ہٹا کر فر مایا کہ اس کو مقبرہ وغیرہ میں رکھو، مجر تو عبادت کی جگہ ہے۔ ایک بدخواہ مخبر نے نواب سعادت علی خال والی لکھنؤ سے برحاح شاکر مخبری کی کہ حضرت مولانا بابا بانے تعزیوں کی سخت بے حرمتی کی ہے۔ بادشاہ لکھنؤ کی طلی پرمولانا بابا علیہ الرحمد لکھنؤ تشریف لے گئے۔ یہاں جو اہل کا راپ جم راہ آپ کو لینے آیا اے خود بھی آب نے دکھلایا کہ میں نے کوئی بہرم کی اس جو مخبل کا درست ہے، کوئی بہرم کی اس مجرمال کرنا پڑے گی۔ پس آپ کوایک بیل کا رہے کوئی کے الکل درست ہے، مگر آپ کو کھنؤ تک تکلیف ہم ہم حال کرنا پڑے گی۔ پس آپ کوایک بیل گاڑی پر بٹھا کر لے گئے کھنؤ بہنی نے مگر آپ کو کھنؤ سے بہر حال کرنا پڑے گی۔ پس آپ کوایک بیل گاڑی پر بٹھا کر لے گئے کھنو بہنی نے تاکر کہا کہ قبل بادشاہ کھنؤ کے آپ کے عامد و منا قب بتا کر کہا کہ قبل بادشاہ ککھنؤ کے آپ کے حامد و منا قب بتا کر کہا کہ

لغوروايت:

يم كويدد كي كرب صدرني بواكه مكالات رحماني "صفي ٢٢ ميس يمسطور ب

- (1) آپئے جوش شریعت میں آگ لگاونی۔
  - (٢) تلتكون كي دوز آني نه
- (r) باے مبارک میں لوت کی بین یاب ڈالی تشیں۔
- (۱۲) مجر بعظم خال سائین سند یا جوراب الاایارے نبال میرخش سے نواب لکھنؤ کو جھوڑ دیے کا کھالکھا۔
  ان ہے سرد پا باتوں کا ہم جواب بن کیا دیسے سے جی ہے ، بیاس میرخش سے کہ جس نے اتعمد بل واقعات حضرت قبلہ موادیا شاہ رحمت القدمیاں میں حب مدخلہ سے کی ہے ، بیاس لیے جو نبیس کہ میا حب سے او و مدخلہ کا دی میان ہے جو ہم نے تحریر کیا، بلکہ جبال جی ہم نے خاخیوں پر توجہ داؤ کی ہے و وای بنا پر کہ والد صاحب قبلہ ہجادہ نشیس مذخلہ کے بیان کردو سے مطابق نبیس ۔ بیون والے بتوریہ جا اپنے اور محر جبخر خال کی سفارش وگر فرآری بالکل سے بنیاد چزیں ہیں۔

# ا يك اور سيح :

(HA)

انفال رحماني .

د نیوی ہی ہے ترک ضروری نہیں ہوتا ، بلکہ اہل د نیا ہے بھی ترک لا زی ہوتا ہے ۔ دو پیش ایک تارک ہے افا دو خلق اللہ اس وقت تک ہونہین سکتا جب تک وہ مقام ترک ہیں رہتا ہے۔ نیز مولا نا با باعلیہ الرقمہ ہے حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے اول حاضری میں فرمایا کہ میاں فضل رحمٰن اتمحارا کام

نیز مولا نا با باعلیہ الرحمہ ہے مقرت مرشدعلیہ الرحمہ نے اول حاضری میں فرمایا کہ میاں فلس رحمن المحمارا کا ا انجام یا چکا ،اب تم جا کر طق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ چیز مقام ترک کے بالکل معارض ہے۔

عقد ثالى:

م او آباد کی مخلوق بھی اگر چہ ہے راہ ،ا حکام خداد ندی ہے تا آشنا ، ذرا ذرای بات پرلز جانے والی اور نشہ ریاست میں بدمست تھی "مگر قدیم خاندان نواجین وعالی نسب ہونے کے باعث اخلاق آشنا ،متواضع اور وضع پرمث جانے والے لوگ ضرور تھے ، جوتھوڑے دنول میں ابی غوث وقت کے معتقد اور معترف ہوگئے۔

(119)

اگر چہ چھینا اہل موجب تکلیف اور ریشہ دوائیوں سے باز ندر ہے، ندوادامیاں صاحب علیہ الرحمہ کے عہد میں ان کی رگپ عناد جین سے بیٹھ کی، نہ والد صاحب قبلہ کے وقت میں ان کے جذبات بغض نے خودان کوسکون میں ان کی رگپ عناد جین سے بیٹھ کی، نہ والد صاحب قبلہ کے وقت میں ان کے جذبات بغض نے خودان کی جرتخ میں لینے دیا، نہ ہم ان سے مامون رہ شکے، کیکن اس فضل رحمانی سے وہ کیے اعلان جنگ کر سکتے تھے جوان کی جرتخ میں کارروائی کوخودان کے لیے ہم قاتل بناتی رہی۔ بہ ہم حال رُوسائے قصبہ حاضر خدمت رہنے گئے، اور عقید تاان ہی حضرات نے تھے جوان کی بہتے موال نابا کا بیعقد ثانی ہوا۔ مطرات نے کے کیک شاوی کی بہتے صاحب علوی کی جیتے مولا نابا کا بیعقد ثانی ہوا۔

کریم شیرصاحب علوی:

(114)

صاحب '' كمالات رحمانی' صفح ۲۲ پر ناقل كفل مي كه لركي رئيس زادى ہے،اوراس مرادآ باد كے زينن داروں كى مالك ہے ايك مفلس آ دمى سے كيوں عقد ہوتا ہے الخ ۔

یہ بھی غلط ہے، کیوں کہ نواب میر کریم شیر صاحب علوی قیوم اول حضرت خواجہ معصوم ایٹنال علیہ الرحمہ ہے بیعت اور شہنشاہ عالم گیر علیہ الرحمہ کے بیر بھائی تھے، وہ اگر چہ بہ قید حیات نہ تھے، گرموصوفہ حرم ٹانی کے والد صاحب واُن کے اعز اجومولا نا بابا کے معتقد ہو چکے تھے نے از راہ حسن عقیدت سیسعادت حاصل کی تھی۔ قسام ازل کی منشاہ ہی تھی کہ اس طرح نا اہل مخالفین بستی کا زور ٹوٹ جائے۔

(III)

نواب کریم شیرصا حب علوی سید سے ،نواب اور خان صاحب کا خطاب دربار عالم گیری وشاہ جہاتی ہے

انشال رحماتي

پائے تھے،اور بہت بڑا علاقہ ضلع بستی تک آپ کے زیراہتمام تھا۔میرصاحب کے دو بیٹے تھے،نواب مرادثیر علوی،نواب سلطان شیرعلوی، یہ ہر دو بھائی در بارشاہ جہائی کے خطاب یا فتہ تھے۔ (۱۲۲)

چناں چدمیرصاحب نے اس قصبہ کواپنے بیٹے مرادشیرصاحب کے نام پرآباد کیا، اور مرادآباد وجہ تسمیہ ہوگا،
وسرا قصبہ سلطان گنج سلطان شیرصاحب کے نام پرآباد کیا۔ مرادآباد سنجل سے اشتباہ کی بنا پر اے تنج مرادآباد
موسوم کیا گیا۔ کریم شیرصاحب کا مرقد روضۂ شریف کے وسط میں ہے، جس کے داہنے قیوم وورال وادامیال اور
بائیں جانب غوث زمال مولا نابابارحمۃ الله علیم محوضواب ہیں۔

اولادِحرم ثانى:

(ITT)

مولانابابا کی حرم ٹائی سے اولاً جدیزرگ وارقیوم وورال حضرت مولانا ٹا اوا حدمیال صاحب قبلہ علیہ الرحم،
پر ایک صاحب زادی مساۃ شفقت بی بی، پر ایک صاحب زادے حضرت سید محد عرف سیدومیال صاحب بو مادرزادولی مجذوب سے پیدا ہوئے۔ شفقت بی بی کاعقد سمی سیّدا حمد شاہ صاحب ولد سیّد محمد شاہ صاحب سکند مقام کلاو ابندھن شلع اعظم گڑھ جو سیّد میر حیات قلند رعلیہ الرحمہ کی اولا دیس سے سے ہوا۔ شفقت بی بی صاحب کا عزاد شریف بسمت حصہ جنوبی خانقاہ شریف میں واقع ہے۔ آپ کی اولا دیس سے ایک کا انتقال ہو چکا، بقیہ بیقید حیات شریف بسمت حصہ جنوبی خانقاہ شریف میں واقع ہے۔ آپ کی اولا دیس سے ایک کا انتقال ہو چکا، بقیہ بیقید حیات ہیں۔ سیّد احمد شاہ نے موصوفہ بی بی کی حیات میں ایک نور باف قوم کی عورت سے عقد کر لیا، جس سے حرم اول کا نی ملول خاطر رہے گئیں، سیّد صاحب کی ان حرم ٹائی ہے بھی اولا دہے، جس میں ایک فوت باتی بہ قید حیات ہیں۔ سید و میاں صاحب کا ذکر آگے آرہا ہے۔

# عقد سوتم:

(111")

مولانابابا کی حرم دوئم کا وصال شریف ۱۳۰۱ هیں ہوا، اس وقت والد ماجد حضرت صاحب ہوا وہ دظلہ بین برس کے تھے۔ ان بی بی صاحب کے وصال کے بعد مولا نابابا صاحب نے کئی برس عقد نہ فر مایا، کین انتیبن میں ذخم ہو جانے کی وجہ ہے آپ کو طہارت میں خت وقت واقع ہونے گئی ، اس اثنا میں مساۃ مریم بی بی نے جو عرب سے مولا ناباباسے بیعت ہونے آئی تھیں حرم سوئم ہونے کا فخر حاصل کیا ، موصوفہ نے آخر عمر کے تفریباستر وسال نابینارہ کر گذارے، وادا میال رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی موصوفہ نے چودہ پندرہ سال بہ قید حیات رہ کر گذارے، باغ تر بوز والا میں محوفواب ہیں۔

افغنال دحائى

111

### تيوم دورال عليه الرحمه:

(Iro)

حضرت قیوم دورال دادامیال علیه الرحمہ کی خانہ آبادی بھی آسی خاندان تواجین دیوان کریم شیرصا حب علوی کی پوتی صاحب دختر نواب مظفر علی صاحب علوی ہے بوئی ، جن کو ٹی ٹی صاحب کہا جاتا ہے۔ آپ ہے پانچ دختر ان اور دوصا حب زادے بوئے ماول صاحب زادی مسماۃ جمعیت ٹی ٹی اوائل بلوغ میں اور پانچ ویں صاحب زادی صغر کی میں دائے مفارقت دنے گئیں، ہر دو کے مزارات خانقاہ رحمانیہ میں جیں۔ باقی تین دختر ان کے بعد اول صاحب زادے حضرت مولانا شاہ قبلہ رحمت اللہ میاں صاحب سجادہ مدظلہ ۲۹ رجب ۱۲۹۹ھ کو اور جھوٹے صاحب زادے حضرت مولانا شاہ قبلہ رحمت اللہ میاں صاحب مدفیقہ میں بھی الاول ۱۳۹۸ھ کو پیدا ہوئے ، ہر صاحب زادے امام الکلام حضرت مولانا شاہ فعمت اللہ میاں صاحب مدفیقت میں اور بھوٹے دو برادران کا تفاوت عمر کو نوبرس ہے۔ ہماری دل دعا ہے کہ ہر دو برادران جلی البر ہان کا سایۂ عاطفت ہمارے اور مربد ین کے مرون پر منع حقیق تا دیر قائم رکھے۔ آسین!

### خانه آباديال:

(IPY)

دختر صاحبه عابده بی بیننشی نیاز احمد صاحب سکنه ملاوان کو بیا بی گئیں ، کوئی اولا دنه بهوئی ، صرف موصوفه به قید حیات ہیں۔

(11/4)

تيسرى دختر صاحبه صغرى لې لې زوجه چودهرى احسان احمد صاحب بانگرموى تقيس، جونوت بروچكيس... (۱۲۸)

چۇقى دختر صاحبەراحت بى بى قاضى سعيداللە مچھلىشىرى كۇمنسوب بوئىي يىشو بىروز دوجەد دۇول نوت بوچكى بىل ـ (۱۲۹)

صاحب ہجادہ عالیہ مرظلہ کی خانہ آبادی قاضی اشفاق حسین صاحب ولد قاضی خیرات حسین صاحب کی دختر سے ہوئی جومخری میں سے ہوئی جوموضع حضرت پور بخصیل بگرام ہنلع ہر دوئی کے متوطن تھے۔ آپ کی دواولا دیں ہوئیں، جومغرش میں فوت ہوگئیں۔

(11-)

ا مام الکلام مولانا شاہ نعمت الله میاں صاحب قبلہ کی خاند آبادی میر سر فراز علی صاحب علوی رحمانی سکنه فیض آباد کی دختر صاحبہ سے ہوئی ، جن سے اولا کئی دختر ان بیدا ہوکر داغ مفارنت دے گئیں، چھ سات سال بعد ۲۹ ذی قعدہ ۱۳۳۳ ہے کو افضال رحمان عرف مجمو لے میاں ، اس کے بعد ۲۵ صفر ۱۳۳۷ ہے کو احمد رحمٰن عرف محمد میال بیدا ہوئے۔ ۱۳۳۸ ہے میں میرکی والدہ کی وفات حسرت آیات نے نیم جال کردیا۔ (۱۳۱)

بعدازاں امام الکلام صاحب مدخلہ عقد ٹانی مرزامجرعلی بیک صاحب بھو پالی کی دختر ہے ہوا، جن سے اولاً آ فاق الرحمٰن، پھرولی الرحمٰن، بعدۂ ایک دختر ، پھرجلیل الرحمٰن پیدا ہوئے۔

# غوث زمال كاوصال شريف:

(ITT)

بہ ظاہر یہ چند سطریں ہیں، لیکن رخ والم کے دفاتہ ہیں۔ کیم رہے الاول ۱۳۱۱ھ سے مزاح کی کھن اکدنا ساز رہے نگا، گر کمال انقابی تھا کہ ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوٹی، بھر آپ کے سینے میں ورو پیدا ہوا، جس سے خلش تکلیف اور بڑھی، گویہ بہ ظاہر مرض تھا، گربہ باطن خدا سے ملنے کا بہانہ تھا۔ اس حالت میں ۲۲ رہے الاول کا دن آیا تو استخراق بہ حضرت جی اور زاکد ہوگیا، آپ جناب احدیت کی یاد میں ان تکالیف کے باوجو و تبیح و آبلیل سے مصروف تھے، کھی دیر سے میں زیر لب ہوتا۔ غرضے کہ عصر ومغرب کے درمیان مکان و نیاوی سے مکان اخروک میں انتقال فر مایا۔ انا لله و انا الیه و اجعون۔ مات قطب الهند نیز وضی الله کافیا عنه سے ۱۳۱۳ میں ہے۔

### وصال دادي صاحبه:

(177)

ہماری دادی صاحبہ (بی بی صاحبہ) کا وصال شریف ۱۳۲۸ھ بہتاریخ ۲۸ ربیج الاول ہوا۔ مرقد شریف اندرون خانقاہ ہے۔موصوفہ بڑی متقی وعاہدہ بی بی تھیں،اور بڑی ہی خیر و برکت کی مالک۔

# وصال دا دامیان صاحب:

(144)

بجھے بیدرنج آج بھی ستا تا ہے کہ بیس صرف دو ماہ اکیس دن ہی کا تھا کہ وہ سایہ جس کا بیں آج بھی روزاول کی طرح متلاثی ہوں میری ہفتمتی سے چھن گیا، یہ تمنا مٹانے پر بھی مٹ نہیں پاتی کہ کاش شان رحمت کچھاور رحمت سے کام لیتی تو بیس اس آئینہ انوار حقیقت کا مشاہرہ بہ قید ہوش اس چشم ظاہری ہے کر لیتا گومیری والدہ مرحومہ مجھے چار برس سے کچھ کم کا بی چھوڑ کر سدھاری تھیں، مگران کی یا دبھی ا تنانہیں ستاتی جتنی پیشش موجب خلش موجب خلش راک تھیں مگران کی یا دبھی اتنانہیں ستاتی جتنی پیشلش موجب خلش راک تھا کہ جھے طلب فر ماکری ہے، جنابہ پھوپھی صاحب سے بین کر کہ حضرت قبلہ وا دامیاں صاحب نور اللہ ضریحہ مجھے طلب فر ماکر

ا پے سیند مبارک پرلٹا کر کھلاتے و بیار فرماتے تو بہ جائے تسکین اپنی بربختی کا یقین ہونے لگتا ہے۔ غرضے کہ دھزت دادامیاں علیدالرحمہ کوآ خرعمر میں درد گٹھیا کی کافی شکایت رہے گئی ، قرب وصال پر حرارت اور بھی تیز ہوئی ، حتی کر کیم صفر ۱۳۳۵ ھے بعد فجر آپ واصل بہتی ہوئے۔ رضی اللّٰہ جل و علا سے ۱۳۳۵ ھُلتی ہے۔

### وصال والده صاحب

(Ira)

ہیں ابھی چوتھی برس میں تھا کہ والعدہ ماجدہ کا ساریبھی سرے اُٹھ گیا۔ والدہ صاحبہ کے دویے کا چراخ ہے پتو مس ہونے پرآگ گئی ، جو دفعتا کپڑوں میں بھیل گئی ،اور کا فی حصہ جم جل گیا۔ای تکلیف کی حالت میں ہے الت حمل ہشت ماہی موصوفہ کا وصال ہوا۔ مرقد ہاغ تر بوز والا میں ہے۔

(IFY)

مفارقت ابدی ہے پچھ پہنے والدہ مرحومہ نے ہم دونوں بھائیوں کا ہاتھ حضرت صناحب بجادہ مدظلہ کے دست سراپا برکت میں وے کرسونپ دیا۔ چنال چہموصوف نے ایک مہر پدری ہے پرورش فرمائی کہ بھی یاد بھی آنے نہ دیا کہ ہماری مال کوئی اور تھیں ۔ خصیل علم کرائی ، دستار نصیلت باندھی ، خاند آبادیاں کیس ، چنال چہمری نبعت میر سرفراز علی صاحب علوی کے صاحب زادے حاجی شاہ محبوب عالم صاحب فیض آبادی جو حضرت امام الکلام مولا نا نعمت اللّٰہ میاں صاحب قبلہ کے برادر نبتی ہیں کی دختر ہے گی ۔ بہی ہیں میرے دونوں لڑکوں اور دونوں لڑکوں اور دونوں لڑکوں کور سیکی کو برسیل تذکرہ میں کہتے دونوں لڑکوں اور منتا ہوں کہ ہم کوصاحب بجادہ مدظلہ نے پر متنتی کیا ہے ، تو ان لوگوں کی بید دنیاوی اصطلاح بری طرح کھلے لگتی ہے۔ انہیں چیزوں ہے متاثر ہوکرا بی دستار نصیلت کے موقع پر ہیں نے خدمت بابر کت ہیں جایں الفاظ خراج عقیدت چیش کیا تھا:

لظم

وجہ قرب فضل رحمٰن تھا ہمارا امتحان شق ہوا جاتا ہے سینہ داستاں کہتے ہوئے نزع کا عالم ہے ہونٹوں بر ہے دم آیا ہوا غُم یہ ہے چھٹتے قیامت تک کو ہیں نور نظر والدہ کہتی ہیں باحسرت یہ چے غ پیر سے

سب سے بہلے مادر مشفق کی مرگ نا گہاں لینی حال مادر خلد آشیاں کہتے ہوئے مردنی کے ساتھ چبرے بر ہے غم چھایا ہوا آساں فضل رحمٰن کے بیہ خورشید و قمر دو ہرن زخمی نہ کرنا موت کے اک تیرے

آتی ہے آواز کی لی امتحال ہے صبر کر رحمت الله سر پہ ہے پھر تجھ کو کیا خوف وخطر روح رخصت ہوگئ ہونٹوں کے تقرانے کے بعد اور پھر وہ جو ابھی ہول شیرخوار و خورو سال اہر من کی یرنگاہوں سے بیانا ہے محال معرکہ کرتا ہے اکثر صاحب ایمال کے ساتھ ایک بجلی سی گری اس کے دماغ و ہوش پر ' پھول جو دیکھیے ہوئی طرفہ گلستاں کی کھٹک خود بریشال ہو گیا سب کو بریشاں کر دیا ابرمن بحاكا نزول اير رحمت دكيه كر فتح ايمال يعني فتح نعمت الله مو كي محقیال پُرتی رہیں خونی ہے سلجھاتے رہے بے کلی یہ ہر گھڑی ہے کل رہے مال کی طرح مادر بے کس کے چھولوں کو گلستاں کر دیا ہم نقیرول کے سرول پر نعمت و رحمت رہے

رحمت الله كا اتنے ميں ہوتا ہے گذر چھوڑ جا بچوں کو اینے رحمت اللہ یر دونوں بچوں کی انہیں کو بانھ پکڑانے کے بعد يالنا آسال نبيس معصوم بيح زينهار لوفرضنا یالے جا سکتے ہیں بیج خورد سال اہر من جو سرپیکار ہے نیروال کے ساتھ جب نظر اس کی برای اس رحمتی آغوش بر بوں تو مدت سے تھی خار باغ رش کی کھٹک غيظ ميں آيا تو بريا ايك طوفان كر ديا مسكرائي قوت يزدال بيه طالت ديكيم كر رحمت الله به شکل رحمت الله جو گئی لاڈ ے ہم کو بیرراہ راست دکھلاتے رہے لغزشوں پر شختیاں کیں دشمن جاں کی طرح قیر میں آرام سے سونے کا سامال کر دیا جب تلک جو ہر جہال میں دین کی نعمت رہے

### آتھ وال باب

حيات اوليا عكرام:

یبان بیضروری ہے کہ اولیا ہے کرام کی حیات طیبہ پرایک اجمالی نظر ڈنالی جائے، گواس مسئلہ کوہم نے اپنی کتاب " "شرع کی کہانی خوداس کی زبانی" میں حدیث وقر آن وعلیا ہے سلف وخلف کے دلائل قاطعہ سے ٹابت کر دیا ہے۔ (۱۳۷)

یہ آپ کا بھی ذاتی تجربہ ہے کے مختلف الکیفیات چیزوں کو اگر کسی مشین کی مدد ہے کتنی ہی بلیغ کوشش کی جائے لیکن ان کوخون میں منتقل نہیں کرسکتے ، مگر جب ان کوپیں کر ، کاٹ کر ، پیا کرمعدہ میں پہنچاتے ہیں تو سے جگر کے ذریعہ خون کی شکل اختیار کرتی ہیں ، پھرای خون مے مختلف اجزا ہے جسمانی گوشت پوست ، ہڈی بال وغیرہ کی نشوونما ہوتی ہے۔اس مثال کے ماتحت میر بھی سمجھ کیجے کہ ای طرح جب جسم مجاہدات وریاضات کی مشقت برداشت كرليتا باس وقت وہ جز وروح اورلطيف بن جاتا ہے۔ شايدا كرآپ كو پچھتامل ہوتواس طرح مجھيے كم یانی کتنا وزنی عمیق وظیم اور مخوس ہے، کیکن اس کی رفت ولطافت ہے اس کے اندر جتنی دور تک انسان جا ہے جا سکتا ہے، یانی تھنے گا بھرایک ہوجائے گا ،ای طرح جز وروح بننے کے بعد بہی صورت جسم انسان کی ہوتی ہے جو صرف بظاہرجم اور فوں رہ جاتا ہے، چناں چہاولیاء اللہ جب مجاہدات کرتے ہیں اور فضل ربانی ان پرنازل ہوتا ہے تو ان کے اجسام کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ تمام اجزائے عضری اجزامے دوحانی میں جذب ہو کررہ جاتے ہیں۔ دیکھیے نہ کہ جولوگ فن کشتہ جات میں کمال رکھتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں نقر ہ اور ممں کو کس طرح زندہ کرتے اورای اندازے کشتہ بنالیتے ہیں۔ یہی مثال اولیا ہے تن کے لیے ہے کہ وہ بھی سرایا روبی بن جانے کے بعد بہ یک وقت کی جگہ موجود ہوتے ،آگ اور یانی ہے گذر جاتے ، ہند مکانوں ہے اندر اور اندر ہے باہر آتے جاتے ، سال ہاسال کھانے یہنے سے بے پروار ہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اجزاے عضری سے میمکن نہیں ہے،اس کیے ماننا پڑے گا کہ میخصوصیات روح ہیں۔ یاد ہو گا کہ حضرت شاہ عبدالرز اق بانسوی علیہ الرحمہ ایک رشی ہے بار بار بائد نصے جاتے ، مگرآب اس بندش سے صاف نکل جاتے اور رسی بھی نے ٹوٹت ۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو انا الرحمان كي صداير مفتى شرع في كردن زوني كالحكم ديا ، جلاد في موار مارى ، ليكن وه مواركات ندكرتي ، بلكه بجواوس كالمارين جاتى اس عابت موتا بكراولياء الله حيات دائى كے حال بيں ، قبر ميں زنده بيں ، تصرفات به قدرت

آلًا إِنَّ أَوْلِيَّاءَ اللَّهِ لَا يَمُوْتُونَ بَلْ يَنْقَلِبُوْنَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ \_

اوانیاءاللہ مرتے نبیں بلکہ دار فانی سے دار باتی میں منتقل ہوجایا کرتے ہیں۔

یہاں آکران کی تا ثیراس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں تفس عضری کا وہ عارضی لگاؤ بھی تو حاکل نہیں رہ جاتا۔ پھرا کیک پیکر لطیف کے لیے یہ کیے بعید ہوسکتا ہے کہ وہ جہاں چاہے، جس طرح چاہے آجانہ سکے۔حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ٱوْلِيَائِيْ تَحْتَ قَبَائِيْ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِيْ

کے میرے اولیا میری قباے کبریائی کے تحت ہیں، ان کومیرے سواکوئی سمجے نہیں سکتا۔

قرآن كريم من ارشادي:

وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتُ بَلُ أَخْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرة: ١٥٣) جوالله كاراه مِن قَلْ مِوعَ وه زنده بين الميكن تحصين اس كاشعور نبين \_

عدم تعوری قیداس لیے لگائی گئ اس حیات کی حقیقت تمهاری فیم سے بہت بالا ہے۔ دوسری جگدار شاد ہے:

افغال دحاتي - 117

وَ لَا تَحْسَبَنَ الْلَذِيْنَ قُعِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ اللهِ (آل عران: ١٦٩) جن لوگول في الله كراسته من جان دى تم أنبيل مرده خيال مت كرو، وه الله كنزد يك زنده بيل -الله في الله عال كوجو حصدرز ق ويا بوه الله عستفيد بيل اورخوش وخرم رہتے بيل -

اعتراض اورفرق حیات شهیدوولی:

یہ اعتراض کرنا کہ آیات قر آنی ہے حیات شہداتو نابت ہے، لین حیات اولیا نابت نہیں بچوں کی نادانی جیسی باتیں ہیں۔

(ITA)

کون میں جانتا کہ جباد دوطرح کا ہوتا ہے:
ایک تو وہ جہاد جو جنگ سے مرادف ہے۔
دومراجہادفش ہے۔
ای طرح شہادت بھی دوطرح پر ہے:
ایک شہادت کبرئی
دوسری شہادت مغرئ

علا ہے تحقین نے جہاز نعی کو جہادا کبر ثابت کر دیا ہے۔ پس بیٹہادت بھی دو وجہ سے خالی نہ ہوگ۔ حبا ہر انوں اور جنگی طبل کے آغوش میں ایک عالم جوش و کیف کے ساتھ کفار کے فرغ میں آٹا اور ان کا سرتن سے جدا کہ اواتی گراں قدر چز ضرور ہے ، گرا ایسے لوگ صرف شہید حربی کے خطاب سے موسوم ہو سکیں گے ، کیوں کہ یہ و معتول بددست نازیار ہواس کی بیوں کہ یہ تقول بددست نازیار ہواس کی بیوٹر ار پول معتول بددست نازیار ہواس کی بیوٹر ار پول سے تاہوں کے بادل اللہ سے ہیں ،اشک باریوں کا سمندر مون نون ہے ، شب بیداریاں ہیں ، جبو ایم ہے ، و فو دالم ہے ، تن کا ہوش ہندان کی گر ہے ،ساتھ مون زن ہے ،شب بیداریاں ہیں ، جبو ایم ہو کہ ہو گر اور کو اور اہم ترین رخ بھی ملا نظے ہو کہ نشا ہے دوست ہے کہ درموا ہو گر آف نہ کرو، زبان طعن کے تیر کو اراکر دیگر لب نہ بل سکے ، جس حال ہیں ،م و کہنا چاہیں اس سے قدم ندؤ گے ، کسی طرف سے آوازہ ہے کہ پکا فرادا کر دیگر لب نہ بل سکے ، جس حال ہیں ،م و کہنا چاہیں اس سے قدم ندؤ گے ، کسی طرف سے آوازہ ہے کہ پکا فرادا کر دیگر لب نہ بل سکے ،جس حال ہیں ،م و کہنا چاہیں اس سے قدم ندؤ گے ، کسی طرف سے آوازہ ہے کہ پکا فرادا کر دیش ہوئی الا علان جبوٹا کی بیدانیا و مرسلین عظام سے بھی یہی ناز وانداز ہیں ، رسولوں کا نداتی جا جا اور رہا ہے ، نبیوں کو کا الا علان جبوٹا کہا جا ہوں کو دیوا گل سے تعبیر کیا جا رہا ہے ، نبیوں کو کی الا علان جبوٹا کہا جا رہا ہے ، نبیوں کو کی الا علان جبوٹا کہا جا رہا ہے ، نبیوں کو کو الا الا علان جبوٹا کہا جا رہا ہے ، نبیوں کو کا الا علان جبوٹا کہا جا رہا ہے ، نبیوں کو کی جا رہ ہے ، کون سے تم نہیں ہوئے ، کون سے تم نہیں ہوئے ، کون حب بڑے ہیں ، کون سے تم نہیں ہوئے ، کون

ے چرکے نہیں کھائے، لطف یہ ہے کہ خود شہید تازیمی یہ جانا ہے کہ دراصل یہ چیزیں بری ہیں، لیکن قدر دال محبوب تو محوقات ہے، پس بدلہ وانقام کا خیال بھی نہیں، بلکہ برلخط اُلے لزہ برا تدام ہیں کہ کوئی الیک لغزش وخطا مبادا سرز دکہیں نہ ہوجائے جو بے نیازمجوب دل رہایہ آشاہی ختم کر دے۔ ان باتوں کے علاوہ رزق ومعاش کی بھیا تک تنگیاں بھی محیط ہیں، مگر شہید ناز ہے کہ کس سے متوجہ ہی نہیں ہے۔ اگر اسے پچھوشن ہے تو صرف رضا سے محبوب بہ برحال مقدم رکھنے کی دھن ہے، ہرطرف سے بے پروا ہے، مشاہدہ صادقہ ہے کہ عاشق کی مقبولیت نگاہ معشوق میں ای وقت ہواکرتی ہے جب کہ معشوق میں ای وقت ہواکرتی ہے جب کہ معشوق اپنے عاشق کی الم نصبی، اذبت کوشی سے متاثر ہوں بھی ان کا الی انسانوں کی معراج کمال ہے۔ پس مانا پڑتا ہے کہ مقتول بدوست کفار سے مقتول بدوست نازیار ہرطرح افضل ہیں۔ انسانوں کی معراج کمال ہے۔ پس مانا پڑتا ہے کہ مقتول بدوست کفار سے مقتول بدوست نازیار ہرطرح افضل ہیں۔

علما ہے محققین کی تصریح متفقہ بہی ہے کہ شہید حربی ایک مرتبہ آلوار کے زخم کھا کر شہید ہوجا تا ہے ، لیکن شہید ناز ہزاروں کیا، لاکھوں بارلا اللہ الارلتٰہ کی تینج سے نفس کو ذرج کیا کرتا ہے۔ (۱۳۰)

ایک صاحب باطن ولی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ شہید حرب کار تبد بلند ہے یا شہید ناز کا؟ تو ولی موصوف نے ایک عالم کیف میں آ کروالہاندانداز میں قرمایا کہ

''شهیدحر بی مقتول به دست کفار دای مقتول به دست نازیار ـ''

المخضرية فيصله خود آيات قرآنى نے كرديا كەمرنے پرجى زندگى كا وجود ہے۔حضرت مولانا جامى عليه الرحمه ال كى وضاحت فرماتے جيں:

کے برابر من نہد شاہ مجید اشک را در وزن با خون شہید شہید شہید شہید شہید شہید مازی آنکھ کا ایک آنسو کہیں زائد گراں قدر ہے۔

پس بیجہ بید نکلا کہ شہد ہیں، گر بیشہادت صغریٰ ہے اور اولیاء اللہ بھی شہید ہیں، ان کی شہادت شہادت کبریٰ ہے، ازروے شہادت متحد ہے۔ رہی خداکی راہ بق خراکی راہ میں غلبددین کے لیے کفار سے معرکہ جنگ کیا جاتا ہے اس طرح خداکی راہ میں غلبددین کے لیے کفار سے معرکہ جنگ کیا جاتا ہے اس طرح خداکی راہ بیجی ہے کیفس کوختم کر کے روح کو اس کے آمر کے رنگ ہیں رنگ کر اللہ لطیف سے لطافت حاصل کی جاتی ہے اور ۔۔۔۔۔ پڑمل ہیرا ہوا جاتا ہے، اس معرکہ کفار کی بنبت بیراہ وا جاتا ہے، اس معرکہ کفار کی بنبت بیراہ وا جاتنی مشکل ، شخت و دشوار ہے آئی ہی بلند ، ممتاز اور اقرب الوصول به حضرت جن ہے۔ قرآن کریم نے شہید کا زیرہ ہونا خاب سے کہ حرف شہید وست نازیار دونوں کی حیات مسلم الثبوت ہوگئی۔ بیقرآن کریم کی انتہائی جامعیت و بلاغت ہے کہ صرف شہادت راہ خدا ہی کے الفاظ سے انبیا و مرسلین وشہدا واولیا سک

شہادت وحیات ٹابت کردی، ورندصاف ظاہر ہے کہ انبیا و مرسلین کے لیے بھی قر آن کریم نے بیدواضح الفاظ نہیں فرمائے ، جیساان آیات میں بتایا گیا اور بیرمائی ہوئی چیز ہے کہ شہدا ہے کرام ہے کہیں اولی وار فع واعلی انبیا و مرسلین بین قر آن پراعتراض عائد ہوگا کہ اونی کوتو بید درجہ اعلی طے اور جواعلی وار فع ہوں ان کا اس مقام میں کوئی بھی درجہ بین قر آن کریم میں نقص موجوز نہیں ، تو لامحالہ منکر کو بھی پر سلیم کرنا پڑے گا کہ از روے شہادت اولیا و شہدا متحد ہیں اور زندہ ہیں، کیوں کہ کلیہ بیر ہے کہ شہید داوتی زندہ ہیں۔ پس شہید اب شہید دست نازیار ہویا شہید حرب ہوں کا را درانبیا و مرسلین واولیا و شہدا سب کو محیط۔

ر ہا کرامات اولیا ، تو اس پراس لیے روشی ڈ الناضروری نہیں کہ خود کلام ربانی کرامات اولیا کاا چھوتا شاہد عادل ہے۔ جن معانی میں اشکال تھا ہم نے اسے واضح کر دیا۔ پس جس ذات عز اسمہ نے اولیا وشہدا کو یہ حیات دی ، روحانی لطافت سے مالا مال کیا ، اس جل مجدہ نے ان خاصان جن کوتھر فات کی قدرت دی ، اپنا نظام ملکی ان کوسونیا ، اگراب بھی کسی معاند کی رگ عناد سکون پذیر نہیں تو اسے یہ جنگ اہل اسلام سے کرنے کے بہ جائے جن سجانہ وتعالی سے لڑنا جا ہے کہ اس نے کیوں ان اولیا وشہدا کو معاند کے قلب پر بجلیاں گرانے کو یہ صفات ملکوتی و لطافتیں و قدر تیں بخشی ہیں ، کیوں کہ یہ خاصان جن ہو وقادر ومتصرف تو ہیں نہیں۔

#### غوشيت :

یام مسلمہ ہے کہ جوشر بعت عالم ما کان و ما یکون ٹائٹی کا گرتشر بف لائے وہ سابقہ ادیان کی ٹائٹے ، دن کامل اور قیام دنیا تک پائٹ دور ہے والی ہے۔ نیزختم نبوت چوں کہ رحمۃ للعالمین ٹائٹی کی تعالی کے خلاق عالم نے اس نبوت کی دوسری شاخ ولایت جاری وساری بقاوا یحکام دین کے لیے رکھی۔

(171)

ولایت کا پہلا باب ارادت ہے اور صدآ خری غوشیت ہے۔ غوشیت کی بھی دوسمیں ہیں: اول - غوشیت فرویت

دوئم - غوشيت قبوليت

غوشیت قبولیت کے بعد پھر نبوت کا ہی درجہ ہے۔ نیز یہ مرتبہ شاذ و نا در الا ماشاء اللہ ہی حاصل ہوا کرتا ہے۔ بیاوراق کتاب واضح کر چکے کہ مولا نا با باعلیہ الرحمہ کو اتباع سنت ہی ہے مدارج اعلیٰ وقرب عطافر مایا گیا۔ (۱۳۲)

بہ قول حضرت خلیفہ شاہ غلام علی صاحب کہ انھوں نے حضرت مولانا بابا سے فرمایا کہ ابھی تو لوگوں سے بعائے بہت ہو،اس وقت کیا کرو گے جب چالیس برس کی عمر میں تمھارا ظہور خاص ہوگا اور ہر طرف سے لوگ

افضال رحماني .

گھریں گے۔ یہی وہ وفت ہے جب شان رجت نے آپ کو منصب غوث فردیت سے منصب غوث قبولیت جالیں ویں برس عطافر مایا۔

كشف وكرامات:

(144)

مولاناباباکے قیام دہلی میں مولوی شاہ غلام رسول صاحب نے بدز ماند غدر فر مایا کہ یہاں سے اب انگریزوں
کا قدم اشاتو مولانا بابا نے فر مایا کہ ذراغور تو تیجیے، کیوں کہ انگریزوں کا قدم اب تو اور بھی جم گیا، یہ کہہ کر آپ اپنی جائے تیام پر آ گئے۔ شاہ غلام رسول صاحب علیہ الرحمہ نے اب جوغور کیا تو مولانا بابا علیہ الرحمہ کا ہی مکاشفہ شخصی خابت ہوا، ای وقت شاہ صاحب نے کی کوئیج کرمولانا بابا کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بے شک تھا رامکا شفہ بہت تی گئے۔ بیا میں والہاندانداز سے شاہ صاحب نے فر مایا کہ بیودہ آفناب ہے جومشر ق سے مغرب تک چکے گا۔

# كشف جلى:

ابواب آئندہ میں ہم کسی ترتیب کے قائم رکھنے ہے اس لیے معذور ہیں کہ بعض ایسے کوائف بھی ہیں جس میں معانی قرآن بھی ہیں، کشف بھی ،اس میں ذکر کرامت بھی ہے،اس لیے ہم نے بھی صرف تذکرہ پراکتفا کی۔ (۱۳۴۲)

چودھری نفرت علی صاحب تعلقہ دار سندیلہ ناقل کہ ایک مرتبہ میں نمنی تال میں قیام کیے تھا کہ ایک خط عابی واحد علی صاحب (چودھری صاحب کے بھائی کے رشتہ دار تھے اور حضرت مولا نا صاحب کے خاص معتقدین میں سنتھ) کا جھے ملا، جس کی پیٹانی پرمولا نا با باعلیہ الرحمہ نے خاص اپنے دست مبارک ہے تحریر فر مایا تھا کہ ''برخور دار نفر ست علی آج کل کہاں ہیں، جہاں ہوں ان کواطلاع دو کہ وہ اپنے گھر واپس آئیں اور مقدرات البی واس کی مشیت برصا بروشا کر ہیں۔''

اس کو پڑھتے ہی میرے ہوش وحواس جاتے رہے کہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کے ایسے کلمات تحریر فرمانا خالی ان امراز نہیں ، گو بہ ظاہر کوئی بھی بات نہ تھی ، لیکن میں فورا سند یلہ روانہ ہوا ، جب سند یلہ پہنچا تو سب کو بہ خیریت با کراور ابھی متعجب ہوا۔ ایک روز سندیلہ تھم کر دوسرے روز تکھنو آیا ، یہاں بھی کوئی بات نہ تھی کہ دوسرے روز سندیلہ سے تارآیا کہ ڈاکٹر رام لال کو لے کر جلد آؤ ، چررات کی ریل سے چودھری محموظیم صاحب نے ارادت حسین کو میر باس بھیجا ، ان کے بیان سے معلوم ہوا کہ میرے بخطے لڑکے و بخار ہے ، غرضے کہ میں اسی وقت مع نور چشمان سندیلہ ربھی جولوگ لینے آئے ان سے بھی موافق بیان ارادت حسین معلوم کر کے اطمینان سندیلہ ربھی جولوگ لینے آئے ان سے بھی موافق بیان ارادت حسین معلوم کر کے اطمینان

انعنال رحماني

121

رما، مکان پہنچا تو صبح کا وقت تھا، چودھری محموظیم صاحب و چودھری جاوید علی صاحب و عیم صاحب وغیرہ موجوداور دواوط کی دوش جاری تھی، لڑکے کو دیکھا تو آواز بند ہو چکی تھی، میرے آواز دینے پراس نے صرف آنکھ کھول دی، برخوردار فتح علی میری گود میں لے کہ سکرات کا عالم شروع ہو کی، برخوردار فتح علی میری گود میں لے کہ سکرات کا عالم شروع ہو کیا اور دونوت ہوا پختھر مید کہ بعد بتجہیز و تکفین جب ہم لوگ واپس آرہے تھے، کیا دیکھا ہوں کہ تیوم دورال مولا تا اجرمیاں صاحب علیہ الرحمہ ہاتھی پرسوار تشریف لیے آرہے ہیں، بارش بھی ہونے گئی تھی، جلد بڑھ کرقدم ہوئی ہواتو تیوم دورال علیہ الرحمہ باتھی پرسوار تشریف لیے آرہے ہیں، بارش بھی ہونے گئی تھی، جلد بڑھ کرقدم ہوئی ہواتو تیوم دورال علیہ الرحمہ باتھی پرسوار تشریف لیے آرہے ہیں، بارش بھی ہونے گئی تھی، جلد بڑھ کرقدم ہوئی ہوئے کا انتقال ہوگیا ہے، شرکت کرو، بیسنت ہاورخدانے اس کی مغفرت فرمادی۔

. غور تیجیے،اول تو مجھے بہذر بعیر تحریراطلاع دی، پھرمخدوم زادہ والا مقام کوروانہ فر مایا، پھراس مرحوم کی مغفرت کی خبر سے تلاین غم بھی کردی۔

## كرامت وعلونسب:

(IMD)

واقعہ یہ کہ گئے مراد آبادیں جب سے یہ قصبہ آبادہ وا کبھی رام لیا نہیں ہوا۔ ایک بارم م اور رام لیا اساتھ پڑے، اہل ہنود نے رام لیلا منانا چا ہا، مسلمانوں نے روکا، اس بنا پر باہم بلوہ ہوگیا، اور داوا میاں علیہ الرحمہ بھی ماخوذ ہوکر تافیصلہ مقدمہ حوالات میں رہے۔ مقدمہ فیصل ہونے میں پورے چھاہ لگے تھے۔ اس اثنا میں جودھری الفرت علی صاحب تعلقہ دار سند بلد نے ایک روز مولا نا با با علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ حضرت احمد میاں صاحب کو آب اس قدر چا ہے ہیں اور ایسا سخت مقدمہ آپ نے ان پر ذرا بھی توجہ نے فر مائی ، تو ہماری کم جمت نوٹ گئی کہ اگر آب اس قدر چا ہے ہیں اور ایسا سے جم نے توجہ نے رایا کہ یہ بات نہیں، بلکہ دوا سباب سے جم نے توجہ نے رایا کہ یہ بات نہیں، بلکہ دوا سباب سے جم نے توجہ نے رایا کہ یہ بات نہیں، بلکہ دوا سباب سے جم نے توجہ نے رایا کہ ایک تو حضرت علی مرتضی کرم اللہ و جہ خودان کے واسطے دعا فر مار ہے ہیں۔

#### (IMY)

دوسرے مید کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں تشریف لائے ،اوراس جگہ (اس مقام کو بتا کر) بیٹھ کرفر مایا کہ احمد (میاں صاحب) کے مقدمہ میں تم زبان نہ ہلاتا، جو پچھ کرنا ہے وہ ہم کریں گے ،تم اطمینان رکھو۔ بس ہم مطمئن ہو گئے۔

صحت كشف:

(IMZ)

اليك مرتبه مولا نابابا سنديله من تشريف فرما تھے، ايك روز جودهرى نصرت على صاحب ندكور كے پاس بچھآ دى

افضال دحانى

122

کاکوری آئے اور بیان کیا کہ مولوی شاہ حیدر علی صاحب قلندر یخت علیل ہو گئے ہیں، فالج کا گمان ہے، ای شرب میں نفرت علی صاحب قلندر کے میں نفرت غیر بہت شاہ حیدر علی صاحب قلندر کا کاکوروی جانے کی اجازت جائی ، تو مولا نا بابا نے بہ آئتگی فر مایا کہ وہاں اب ناحق جائے ہو، ہاں تعزیت کے واسطے جاؤ تو مضا کقہ نہیں ۔ تم کونہیں معلوم کہ حیدر بھائی نے کل انقال کیا اور ہم نے بھی ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی ۔ کل جو کا جو دھری صاحب وہاں شرکت کی ۔ کل جو دھری صاحب وہاں ہیں بھی شرکت کی ۔ کل جو دھری صاحب وہاں ہیں بھی شرکت کی ۔ کل جو دھری صاحب وہاں ہیں بھی شرکت کی ۔ کل جو دھری صاحب وہاں ہیں بھی شرکت کی ۔ کل جو دھری صاحب وہاں ہیں بھی شرکت کی ۔ کل انتقال کیا اور ہم نے کہ چودھری صاحب وہاں شرکت کی ۔ کل جو دھری صاحب وہاں ہو تو واقعی وقت وصال ساعت تدفین وفاتے وہی تھی جو آ پ نے ارشاد فر مائی ۔

# خصوصی فضل ربی:

(IMA)

مولانابابانے فرمایا کدوس برس کی عمر ہے ہم نے بھی بغیر جماعت نماز بحد اللہ نہیں پڑھی۔ایک مرتبہ ہم دہلی جارہ ہے اور ہے تھے، یوں تو ہم سات مرتبہ دہلی آئے گئے، خیر جب عصر کا وقت ہوا تو ہم تنہا تھے، انظار کسی کے آجانے کا کرتے کرتے وقت تنگ ہونے لگا، بہ مجبوری جانماز بچھا کرچاہا کہ نماز شروع کریں کہ ایک ضعیف شخص اسباب مسافرت لیے آئے، اور بعد سلام علیک نماز میں شریک ہو گئے، ہم نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو وہ غائب تھے، ہم نے خداکی درگاہ میں بڑا شکر اوا کیا۔

#### كرامت ونسبت:

(1179)

مولا نابابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے وہلی جانے کے بل دیکھا کہ ایک بہت بروا نور ہے، دریافت پر معلوم ہوا کہ چاریاروں کا نور ہے، چرآ کے ایک اور میدان دیکھا، وہاں حضورا کرم ٹاٹیٹ ہے ملا قات ہوئی، آپ نے محصابے پاس بلالیا، ایک شخص ہمارے دشتہ کے سیّد جلال الدین کی اولا دہیں بہت دور کھڑے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ شخص تو آپ کی اولا دہیں ہے اور اتنی دور حضور پُر نور مائیٹ کے بیاب میں اور ہے ہوئے اور اتنی دور حضور پُر نور مائیٹ کے بیاب اور ایس ہے۔ مولا نابابا نے بیان فرمایا کہ بے اوبی بیتی کہ وہ حضرت معاویہ کو برا کہتے تھے۔ چناں چہ ہم نے اُن صاحب سے پیان کیا، ای وقت وہ تا بر ہو کر میرے مرید ہوگئے۔

(10.)

پھر فر مایا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کودیکھا تو ان ہے کہا کہ حضرت علی اور آپ سے یہ کیا ہوا؟ تو حضرت معاویہ نے فر مایا کہ بے شک مجھ سے خطا ہوئی اور مجھ کو خجالت ہے، ندامت ہے۔

انطال دحانى

123

كثف:

(101)

سم شعبان برروز کی شنبه احمد کی صاحب جودافل تصبیخ مراد آباد ہوئ پھر قدم بوی کو حاضر آئے ، تو ایک اپنے محب کی جانب ہے وہ تخفے بھی پیش کیے جوانھوں نے ہم راہ ارسال کیے تنے ، اوران کی طرف ہے سلام بھی عرض کیا، تو مولا تا بابا نے فر مایا کہ ہاں ہاں ، تم نے اُن کے کان میں دو چار با تیں بھی تو کی تھیں۔ احمد کی صاحب نے کہا کہ فی الواقع ہوا بھی بہی تھا۔ قربان اس کشف کے!

### علومرتبت:

(IDT)

پھر بیار شادفر مایا کہ جب ہم نکھنؤ میں تھے جس کو کم ہے کم ۵ کر س ہوئے ( ایعن آ پ کا عہد طفلی تھا ) تو دہاں

بہت ہے مجذوب تھے ، وہیں ایک بہت بڑے مجذوب بانسبت بھی تھے ، ہم ان کے پاس گئے ، اور ان ہے یکھ

باتیں کر کے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ، خداکی قدرت انھوں نے ہماری افتداکی تو لوگ بہت چران ہوئے کہ سے

مجذوب تو کسی کو مانے تی نہ تھے ، نجر کیا تھا ان کے معتقدین بھی ہمارے مرید ہوگئے ، ہم نے ان کو بھی ہدایت کی کہ

جس کو نیک بخت جانواس کے بیچھے افتداکر لیا کرو تفصیل کے لیے دیکھوروایت نمبر ۱۰۰۔

ہندی فتح پوری نے اس پر کہاہے: فارغ التجسیل میاں آگر تنے بنتے مبتدی ہر امام وقت تھا ان سیر حیوں پر مقتدی

كشف:

(10m)

مولانا بابائے ارشادفر مایا کہ ذراد مجھوتو و و خض ولایتی تونہیں آرہے ہیں۔ دیکھا کیا گیا تو کوئی آتا نہ دکھائی دیا، نہ نو دارد ملا۔ شام سے پہلے دوسرے روز دوخص ساکنان غزنی بغرض بیعت فائز خدمت ہوئے۔ غور بیجیے، کباں غزنی، کہاں مرادآ باد۔

کرامت:

(10m)

مولا تا با بانے فرمایا کہ سی نے ہم پر بھی جادو کیا تھا، لیکن ہمیں معلوم ہوگیا، پھر جس نے جادو کیا تھا خودا قرار مھی کرلیا، گرہمیں ذرا بھی بجھے نہ ہوا،خودا س خض نے تو بہ کی اور مرید ہوا۔ (100)

پھرارشاوفر مایا کہ خداکی قدرت جب رمضان آتے تو ہم سے ملتے اور جب جاتے تو ہم سے ل کر جاتے، ای طرح شب قدر بھی ہم سے خودل جاتی ، یہ خداکی دین ہے۔ میں نے ایک دوبار حضرت مرشد سے کہا بھی تو فر مایا کہ ہم ہے بھی رمضان ال مجے۔

#### علوبدارج:

(ral)

مولانا باباعلیہ الرحمہ ایک مرتبہ محن معجد کے چبوترے پرتشریف فرما تھے کہ ایک عرب صاحب وار دہوئے، پس از سلام ودعا اُن عرب نے بردی ہی مسرت ہے کہا:

ٱهُلَّا يَا شَيْخ كُنْتَ عَنْ يَمِيْنِي عَامَ الْحَجِّ فِي الْحَرَمِ.

زہے قسمت! آپ ہی تووہ ہیں جوایام ج میں حرم شریف میں میرے دائے پر تھے۔

تو جلدی ہے مولا نابابانے فرمایا: شاید بھولتے ہو، بیہ بتاؤکس کام کوآئے ہو؟ عرب صاحب نے مقصد کہا، تو آپ نے قلم دان طلب کر کے تحریر فرمایا کہ

"میال کلب علی از نصل رحمٰن سلام علیک - این عرب فرستاده می آید به حاجت برسا ننداحسان بر ماست فیضل رحمٰن"

ینوشته دی کرنواب کلب علی خان صاحب والی رام پور کے پاس جانے کا تھم دیا اور سواری کا بھی بندو بست کر دیا۔ (۱۵۷)

ای شمن میں بھرارشادفر مایا کہ ایک شخص بڑے فاضل ہمارے مرید تھے، وہ جج کو گئے، وہاں ہے آکرلوگوں سے کہنے گئے کہ ہم نے مولوی فضل رتمن صاحب کوعر فات میں ، حرم میں اور کہاں کہاں دیکھا، ہم نے ساتوان سے کہنے گئے کہ ہم نے مولوی فضل رتمن صاحب کوعر فات میں ، حرم میں اور کہاں کہاں دیکھا، ہم نے ساتوان سے کہلایا کہ خبر دارالی باتیں نہیں کیا کرتے ، لیکن انھوں نے نہ مانا ، سب سے کہد دیا۔ ایسا بھی ہوجا تا ہے۔ کہلایا کہ خبر دارالی باتیں نہیں کیا کرتے ، لیکن انھوں نے نہ مانا ، سب سے کہد دیا۔ ایسا بھی ہوجا تا ہے۔

مدنی شاہ صاحب جومخاج تعارف نہیں 'نے خانہ کعبہ میں مولا نابا با کونماز پڑھتے دیکھاتو لوگوں ہے دریافت
کیا کہ یہ کون صاحب بیں؟ انھوں نے لاعلمی ظاہر کی ، بہ ہر حال ای طرح مدنی شاہ نے متواتر بار مولا نابا با کوحم
شریف میں دیکھا،خود کوشش کی کہ کی طرح بذاتہ ملاقات کریں ،گر بعد اختیام نماز لوگ منتشر ہونے گئے تو بدنی
شاہ کی نظروں سے آب اوجھل ہوجاتے۔ ایک دن حرم شریف میں کسی نے مدنی شاہ سے کہا کہ اگرتم کوان مولوک
صاحب سے ملئا ہے تو شنج مراد آباد جاؤ۔ مدنی شاہ ای وقت کیف جستجو میں سنج مراد آباد روانہ ہو سے ۔منزل بہ منزل منزل منزک منزکر حراد آباد آئے ، سامنا ہوتے ہی مدنی شاہ پر ایک بے خودی چھا گئی ، جلدی سے قدم ہوں ہو کہ منزل بھو کرتے بالآخر مراد آباد آئے ، سامنا ہوتے ہی مدنی شاہ پر ایک بے خودی چھا گئی ، جلدی سے قدم ہوں ہو کے

افضال رحما تي

آرزوے بیعت ظاہر کی ،تو مولا نابابانے بیعت فرما کرتھم دیا کہ بارہ برس تک فلاں مقام پر جا کرریاضت کرو۔ بارہ برس بعد مدنی شاہ واپس آئے ، پھر آپ کے دصال کے بعد عرس شریف میں وہ جا ہے کا کنگر تا حیات کرتے رہے۔ (۱۵۹)

مولانا بابا نے فرمایا کہ بہت دن ہوئے کہ ہمارے بی میں آیا کہ ہم بھی مکہ معظمہ جاتے ، گو ہمارے معتقد بڑے بڑے بڑے بوری نے بڑے بڑے اور ہو ہوجاتا ہیں ایسانیسہ لے کرج کوجانا حرام ہے، گو ہماری مال و بیوی نے سے ۔ ایک دن سوچا کہ ان سب کو اللہ پر چھوڑ کر جج کوجا کی میں میں ہماری والدہ نے جو سنا تو کہا کہ بیٹا ہم کوچھوڑ کر کھے ۔ ایک دن سوچا کہ ان سب کو اللہ پر چھوڑ کر جے کوجا کی درت ایک دات کعبہ شریف (حقیقت کعبہ) ہمارے پاس آیا ، لوزیارت ہوگئی۔۔۔

خدا کے مصطفیٰ کے چار یاروں کے سے پیارے ہیں والایت اس لیے ہے مصطفائی فضل رحمٰن کی

علم لد نی:

(IT+)

جلے بیم شب میں دوشخص بھو پال کے، تیسرے احمد کمی حاضر تھے بختلف مسائل اور اذکارے وجد طاری تھا کہ مولا نابابا نے ارشاد فر مایا کہتم مُر دول ہے پڑھتے ہواور میں زندہ سے پڑھتا ہوں، پھرخودوضاحت کی کہتم ان سے پڑھتے ہوجن کومرنا ہے اور میراعلم خداکی جانب ہے۔

اس روایت کے بعد کسی تلاش کی ضرورت نہیں رہتی ، حق ہے کہ اس صورت میں جو بھی ہووہ کم ہے ، عطا ہے اللہی بنوازش ربانی میں کسی کو کیا وال

کرامت:

(III)

مولانا بابا نے ارشادفر مایا کہ ایک مرتبہ کچھ علما آپس میں بحث کررہے تھے، وہاں میرے ایک مرید بھی تھے،
اس مرید نے اُن علما کواس بحث کاحل سجھا دیا، تو اُن علمانے کتابوں میں دیکھا، بات وہی نکلی جواس مرید نے کہی تھی، اب تو ان کواور بھی تعجب ہوا، پھران لوگوں نے خود ہی اس مرید سے بوچھا کہتم کو یہ بات کسے معلوم ہوئی؟
مرید نے میرانام لے کرکہا کہ جھے جودہ بتا گئے وہ میں نے تم سے کہدیا، چناں چدوہ علما پھریہاں آئے اور ہم سے مرید ہوئے۔

كثف:

(171)

ماہ جمادی الاول تھا کہ اچا تک مولا نابا ہا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ کل کوئی مجھ پال تو جانے والانہیں؟ احر کمی نے عرض کیا کہ کل تو کوئی جانے والانہیں ہے، تو آپ نے فر مایا کہ فلال شخص کی بیوی ابھی تک اچھی نہیں ہوئی کی صاحب نے عرض کیا کہ حضور دعا فر مادیں تو تن در تی کیا بعید ہے، کیوں کہ ان کے بچہ ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ولا دت تو ہوگئ، مگر پیٹ کے خلل کو کیا کریں۔ دوسرے روز ڈاک سے میا اطلاع ملی کہ ان کی بی بی کہ بہ ماہ جمادی الاول بچے ہیدا ہوا، بعد ولا دت وہ تیسرے روز مرض نفاس میں انتقال کر گئیں۔

#### گرامت:

(ITF)

مولانابابا نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کودوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ میں درہ وجائے ، پھر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فر مایا کہ ایک مرتبہ یہاں بہت بخت آگ گئی ، ہماری والدہ بھی زندہ تھیں ، تمام بستی والے بھاگ گئے ، گر ہم کہیں نہ گئے ، لوگوں نے متجب ہو کر اصرار بھی کیا ، گر ہم نے دعاکی ، پانی برساا ورسب آگ بھائی ، مبح کولوگ آگر ہمارے مرید ہو گئے۔

ا بالنبتى كابيان نب كراس شدت كى آگ لكى تقى كەسلىل چوبىس كھنشەدى اورز مين كاگر امواروپيداس بقال كے وہاں سے بگھل كربد نكلا ، بير فداكى قدرت تقى كە آگ كى چنگارياں آپ كے چھير پر گرتی تھيں ، مگر پچھا تر ندموتا تھا۔ پھر فرمايا كەكيا مجال جوجل جاتا ، آخر ہم ان كانام ليتے ہيں ، اتنا بھى اثر ندمو۔

#### كرامت:

(14r)

مولانابابا نے فرمایا کہ جب ہم چھوٹے تھے، ایک بارا بنی برادری میں گئے، ان لوگوں کا چھوٹا سا چھپر تھا، ای میں سب رہتے ، ہم نے کہا کہ ہمارے لیے ایک چھبر اور ڈال دو، وہ لوگ چھپر کے لیے لکڑی لائے ، اتفا قالیک لکڑی (بڑیری) چھوٹی پڑی ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے بھی جب ایک مکان کی لکڑی چھوٹی پڑی تو اس سے فرمایا کہ بڑھ جا، وہ بڑھ گئی، ہم بھی تو ان کی اولا دمیں ہیں، ہم اللہ کہہ کرتم اسے ہمی رکھ دو۔ اب ان لوگوں نے لکڑی جور بھی تو وہ پوری پٹھی ، سب لوگوں کو تجب ہوا کہ یہ یمی با تیں کرتے ہیں، پھر وہ سب ہمارے مرید ہوئے، گوعمر میں بہت بڑے ہے۔ (17b)

ایک روز ارشاد فرمایا کہ ایک ہندوشن سب حکیموں کی دواکر کے عاجز آگیا تھا، مگراس کے گھر میں اولا دند ہوتی تھی، خداکی قدرت کہ ہم نے بھی اس پر پچھدم کر دیا تو اس کے اولا دہوئی، اور وہ سب گھریبال آکرمسلمان ہوئے، اور مرید ہوگئے۔

احمر کی صاحب ناقل کہ میر خص لکھنو کے معززین سے کلکٹری میں حاکم تھے، پھر بھو پال میں محکمہ بند و بست میں رہے، آخر عمر میں سعادت جے سے مشرف ہوئے ، بعد واپسی جے بھو پال ہی میں انتقال کیا۔

**(۲۲۱)** 

پھر مولانا بابا نے فرمایا کہ ایک عورت کوچش نہ آتا تھا، وہ ہمارے پاس آٹیں اور مرید ہوئیں۔ ہم نے اُن سے کہا: جاؤ، خدا جا ہے گاتو چیش آئے گا۔ ان کے ساتھ جو عورت تھی اس نے کہا کہ ایسے ہی ان کی ہفیلی میں رکھا ہے۔ ہم خاموش رہے۔ گیار ہو ہی مہیناس آئے گا۔ ان کے ساتھ جو عورت آکر ہماری مرید ہوئی۔ ہے۔ ہم خاموش رہے۔ گیار ہو کی اُن کہ ہوا تو وہ مشکرہ عورت آکر ہماری مرید ہوئی۔ پھر احمد کی سے ناطب ہو کر فرمایا کہ جس ولی کو جس نی سے نبیت ہوتی ہے اس سے و لیم ہی باتیں اُن کرامتیں ) صاور ہوتی ہیں۔

كشف وكرامت:

(144)

ہوئے۔مرزا جی اوران کے ساتھیوں کوخلش ہوئی کہ بیرنہ کھلا کہ بیکون تھے کہ خود آپ نے ارثاد فر مایا کرتم نہیں مانتے تو سنلو، گرکسی سے کہنامت، وہ گوکل تھیا تھے، ہم سے ایک بات کی اجازت جا ہے تھے۔

# كرامت:

(API)

مولا تا بابانے فرمایا کہ ہمارامرید کہیں لڑائی میں تھا، بہت سے لوگ مارے گئے ،ایک شخص اس کی طرف بھی بڑھا تو اس شخص نے ویکھا کہ میں اس کے مخالف کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مخالف فور آ ہٹ گیا۔ پھراس مرید نے یہاں آگرہم سے خود بیدوا قعہ بیان کیا۔

(179)

پھرفرمایا کہ میراایک مرید کسی سیلہ میں گیا، میں نے گواسے ہر چندمنع بھی کیا، گراس نے نہ مانا۔ پھراس نے آپ (مولانابابا) کو آگر بیان کیا کہ آپ کے میل بھڑے، ایک بیل نے چاہا کہ مرید کو مارے، وہیں پر میں نے آپ (مولانابابا) کو دیا۔ ویک کہ اس نیل کوآپ نے تملہ سے روک دیا۔

#### توت مكاشفه:

(14.)

بین العثا کین مولانا با باصاحب علیہ الرحمہ کھا ک حضرت کا فیڈا کی مدح و تناوذ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ م اجمعین فر مار ہے تھے کہ حضرت وا دامیاں علیہ الرحمہ نے دفعتا فر مایا کہ آپ کے فلاس مرید کا انتقال ہو گیا، تو مولا تا بابا نے اتا للہ وا تا الیہ راجعون پڑھ کر فر مایا کہ بھتا تھا کہ فلاس مرید کا انتقال ہو گیا، اس سے کل دن بھر میر کی طبیعت مکدر دبی بعض حاضرین نے عرض کیا کہ بحد اللہ آپ کو دنیز صاحب زادے صاحب کو جہلے ہی سے مکثوف ہوگیا، تو احمد کی صاحب نے بیا بت براھی:

لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ إِحَدًّا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى الْحَ (الْجُن:٢٦-٢٧)

(فداجس كوچا به الْحِيْبِ بِمطلع كرديتا ہے)

تومولا نابابائے فرمایا كه

إتّقُوا مِنْ فِرَاسَةِ الْمُوْمِنِ فَانَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ۔

(بندهُ موكن كى فراست سے ڈرو، كول كه وه تورا اللّٰى سے مشاہدہ كرتا ہے)

اس پراحم كى نے عرض كيا كہ

مَا كَانَ مُعْجِزَةً لِلنّبِيّ كَانَ كَرَامَةً لِلْوَلِيّ۔

تو آپ نے ارشادفر مایا کہ ہاں، بی سے جوصا در ہوا وہ مجز و کبلاتا ہے، اور ولی سے جوصا در ہوا ہے کرامت

-UZ

وجاہت ممی

(141)

مولا نابابا کی بیضداداد قابلیت و وجامت علمی تقی که بسااد قات آپ صرف آیات واعادیث میں ہی گفتگوفر ما جاتے ،ابواب ماسبق میں بیشارت ہو چکا کہ آپ کی ذات پیدائش قطب ہے، تیرہ سال کی عمر میں علم ظاہری و باطنی میں فوقیت آپ کا ممتاز حصہ ہے کہ مرشد علیہ الرحمہ نے بھی افاد ہ خلق اللہ کی اجازت دے دی۔ آپ کے کمالات انہاز ات عالی مبتی پرعقل انسانی انگشت بدونداں ہے۔

(IZY)

قادر مطلق کو چوں کہ مولا نا با با علیہ الرحمہ ہے کام ہی دوسر الینا تحااس لیے ذہن رسا، توت حفظ ، جودت فکر ، دقت نظر فطری طور پرآپ کو حاصل تھیں ، جس کوا تباع سنت کی میقل نے اور بھی پُر نور بنادیا۔

(14m)

مختفرالفاظ میں آپ کہہ کتے ہیں کہ اقطاب ونت میں آپ کی واحد ذات ایک تھی جوایک کم من قطب الارثیاد بن کرعالم آشکار ہوئی۔

(IZM)

ان اولیا ہے کرام میں جنھوں نے خلق اللہ کی تجی رہ نمائی کی آپ نے اتباع سنت کا سرایا بن کر اہل دل کی ایک طرف طریقت کی رہ نمائی ہے تو شریعت کا بھی دوسری طرف شمع رسالت کی روشنی میں وہ ایک طرف طریقت کی رہ نمائی ہے صد ہاولی کامل بنائے تو شریعت کا بھی دوسری طرف شمع رسالت کی روشنی میں وہ درس کالوق کودیا جس کی صوفیہ طریقت میں واحد نظیر آپ ہیں ،اور علما ہے وقت کو سی علما ہے عصر بنادیا۔

(۱۷۵)

آپ کی مقبولیت بارگاہ ایز دی ، نسبت مصطفائی ، ولایت احسانی دیگر اولیا ہے کرام کے لیے قابل غبطتھیں اور اس براعظم میں درس وحدا نبیت اور تعلیم مصطفیٰ کا جواجھوتا نموند آپ نے کر دار ، گفتار ، رفتار سے چیش کیا اس سے کشرے کشرم میں انکارنہیں کرسکتا ، ند دنیا ہے اسلام آپ کی اس امتیازی خدمات ملی و دنیاوی کوفراموش ہی کرسکتی ہے۔

#### نوال باب

نقادان فن كى عقيدت كيشى:

سطور ذیل اس حقیقت کوخود بے نقاب کررہی ہیں کہ کیوں نقادان فن وائمہ وقت بڑے ہی افتخارے حفرت مولا نا با باصاحب علیہ الرحمہ کے پروانے والبانہ عقیدت سے بنتے تھے؟ دراصل قبولیت عامہ خلاق عالم نے آپ کو الیمی امتیازانہ عطا فرمائی تھی کہ فارغ التحصیل حضرات بھی کشال کشال اس غوث قبولیت حضرت مولا نا کنج مراوآ بادی علیہ الرحمہ کی طرف کھیجے جلے آتے ، جہال بوریہ بدھنااورا تباع سنت کے سواد وسرامتاع حیات ہی نہ تھا ، جس کے علی مصوفی ، حکامان اعلاء سلاخین خوشہ چین دے۔ اسے خود مولا نا با باکی زبان مبارک سے سنے :

#### مرستداحدخال

(141)

چودھری نفرت علی صاحب تعلقہ دارسند یلہ کا علی گڑھ جانا ہوا تو وہ سرسیداحمہ خال صاحب مرحوم ہے بھی لے ہوتو سیدصاحب بڑے افلاق سے بیش آئے ، دیگر باتوں کے بعد چودھری صاحب نے پوچھا کہ موجودہ دور میں جناب کمی بزرگ باخدا کے بھی قائل ہیں؟ جوانا سیدصاحب نے کہا کہ میں آئ کل کے دیکھ سیاروں کا قائل نہیں ، بگر ہاں مولا ناشاہ فضل رحمٰ صاحب تبلہ کئے مراد آبادی علیہ الرحمہ نے کین کر تبدیقو اتر سے عالم رویا ہیں پرجب کہ میرے مرشد حضرت شاہ فلام علی صاحب نقش بندی دہلوی علیہ الرحمہ نے تین مرتبہ تو اتر سے عالم رویا ہیں بھی سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اصلاح مولا ناشاہ فضل رحمٰ صاحب علیہ الرحمہ ہے کر لو اور ان کی جانب رجوع ہو جاؤ ، پس دومرتبہ تو ہیں نے اسے خواب و خیال بچھ کر ثالا ، لیکن تیسری بار جب پھر یہی ارشاد مرشد سنا تو ہیں نے اپنے میر خی کو مع تما نف مشل صابون و حقہ و تما کو وغیرہ روانہ کیا اور ساتھ ہی عرضی بھی پیش خدمت کی منش کے بیٹیج جی تنا نف قبول فر ما کر ارشاد فر ما یا کہ ہاں ہاں ہم ہے بھی شاہ ضاحب نے سفارش کی ہے بتم جاؤ اور ان ( سرسیداحمہ ) ہے کہد دینا کہ آنے کی ضرورت نہیں ، ہم اُن کے لیے دعا کر رہے ہیں ، جس کام کوشروں کی ساتھ انجام دیے جاؤ ۔ بیسلم یونی ورشی بھی گڑھ ومولا تا بابا کی دعاؤں ہی کی دعاؤں بی کی مربون کرم ہے۔

131

اقضال دحانى

ملكهوكثوربير

(144)

بوقت درس قر آن شریف جب آیت نصار کی ذلک بیانگی منگی فیسیسین الخی آئی تو مولا نابابا نے فرمایا
کواللہ تعالیٰ نے نصار کی کوئزت دی۔ احمد کی نے عرض کیا: درست ارشاد ہے، اوراب تو لندن میں سجد یں بھی بن کی ہیں، تو مولا نابابا نے بین کر بہ کمال خوش نو دی سکرا کر فرمایا کہتم کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں سجد یں کیے بن ہیں؟ کی صاحب نے عرض کیا کہ بیتو معلوم نہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے کسی قربی رشتہ سے جھوا میا نابا کہ ایک مرتبہ ملکہ وکٹوریہ نے اپنی سے بیدل ہوگئے،
میرے پاس بھیجا، وہ یہاں آئے، اور باغوں کے پاس سے بیدل ہوگئے،
پیراس نے ہم سے ال کر کہا کہ ملکہ کے اولا دنہیں ہوتی، ہم نے کہا: اچھا ہم دعا کرتے ہیں، لویہ بتا شے انہیں کھلا و یہاں جو سلمان ہوں ان کواذ ان کہنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دو، اس پر ملکہ نے کی مجد یں بنوا ویں ہم سے کہا جارے لیے اسلی مومیائی بھیجی، ویں بھی بھی بھی بھی ملکہ ہمارے لیے عمدہ وتحا نف دوانہ کرتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ ملکہ نے ہمارے لیے اسلی مومیائی بھیجی، نہ بی نہ ایک مرتبہ ملکہ نے ہمارے لیے اسلی مومیائی بھیجی، نہ بی نہ نہاں سے حاصل کر کے بھیجی تھی ۔ خدانے ایسا کیا کہ ملکہ کے گیار ھویں مہین اولا وہوئی۔ نہاں سے حاصل کر کے بھیجی تھی ۔ خدانے ایسا کیا کہ ملکہ کے گیار ھویں مہین اولا وہوئی۔ نہاں سے حاصل کر کے بھیجی تھی ۔ خدانے ایسا کیا کہ ملکہ کے گیار ھویں مہین اولا وہوئی۔ نہاں ہو میں ایک ملکہ کے گیار ھویں مہین اولا وہوئی۔

لفنث كورنر:

(IZA)

سرجان کر استھویہ صاحب نفٹٹ گور نر ۱۸۹۲ء میں مع ڈھائی تین سوٹھا کدین حکام انگریز کے حاضر درگاہ عالیہ ہوئے ، بوقت ملاقات گور نرصاحب نے عرض کیا کہ حضور عالی کے وہاں دوڈھائی سوزائرین کا جمع رہا کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوا کیک گاؤں اس کے خرج کے لیے گور نمنٹ سے منظوری لے کر دے دوں ، تا کہ زائرین کے بار یہ خور کو مبک دوثی ہو مولا تا بابا نے ارشاد فر مایا کہ ہم کو بفصلہ اس کی ضرورت نہیں ، اللہ تعالی نے ہماری اور ہم سے مجت رکھنے والوں کی کفالت کا خود ہم سے وعدہ فر مالیا ہے۔ لاڈ صاحب نے ضعف بصارت کا دریافت کیا تو آب نے فر مایا کہ بحمر اللہ ہم چور ہویں چاندرات کی روشنی میں خط پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے میا تھی جو دھویں چاندرات کی روشنی میں خط پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے میا تھی جو دھویں چاندرات کی روشنی میں خط پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے میا صاحب کی خواہش پر اولا دہونے کی دعا جا ہی تو آپ نے دعا دے کر رخصت فر مادیا۔

(149)

اس روایت کوبعض اوگوں نے تو ژمر وژکر بیان کیا ہے کہ آپ نے گورز کی میم سے ایک اوندھے گھڑے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔کون نہیں جانتا کہ فاتر العقل بھی ایسا کہنیں سکتا۔مولا نابا باعلیہ الرحمہ اس وقت چار پائی پر رونق افروز تھے، باند کی بنی ہوئی بیڑھی جے مونڈ ھا کہہ سکتے ہیں اس پر گورز صاحب اور کھجور کی جٹائی پر بقیہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے،جس کے چٹم وید شاہر آئ بھی موجود ہیں۔ یہ ایسی ذبنی بدہشمی ہے،جس کے چٹم وید شاہر آئ بھی موجود ہیں۔ یہ ایسی ذبنی بدہشمی ہے،جس کا علاج نہیں۔

# مرلاثوش صاحب

(IA+)

لفٹنٹ گورز فدکور نے اپنے پرائیویٹ سکریٹری سرلاٹوں صاحب کواپنے کیمپ سے بدوریافت فیریت مزان مولانا باباعلیہ الرحمدروانہ کیا۔ لاٹوں صاحب نے چلتے وقت دل میں سوچا کہ مولانا بابا ہے کوئی نئی چیز تحفہ کل جاتی تو کیا اچھا ہوتا۔ جب وہ فائز خدمت ہوئے تو مولانا بابانے قرمایا کہتم بھی تولاث (لارڈ) ہو۔ لاٹوں صاحب کوخت حیرت ہوئی کہ میں تو ابھی پرائیویٹ سیکرٹری ہوں ، استے میں آپ نے پھرارشادفر مایا کہ بھائی خدا میں سب لڈرت ہے۔ پھر دوقلمی آم جس کی اس وقت کہیں فصل نہتی لاٹوں صاحب کو دینے کر رخصت فرمایا۔ چنال چرمر جان کر استھویٹ صاحب کے بعد ہی سرلاٹوں صاحب گورزیوئی ہوئے۔ گورزہوکر لاٹوں صاحب نے جس خلوس بایاں سے عقیدت کیش کے بعد ہی سرلاٹوں صاحب گورزیو ٹی ہوئے۔ گورزہوکر لاٹوں صاحب نے جس خلوس بایاں سے عقیدت کیش کے بعد ہی سرلاٹوں صاحب گورزیو ٹی ہوئے۔ گورزہوکر لاٹوں صاحب نے جس خلوس بایاں سے عقیدت کیش کے بعد ہی سرلاٹوں صاحب گورزیو ٹی ہوئے۔ گورزہوکر لاٹوں صاحب نے جس خلوں بایاں سے عقیدت کیش کے بعد ہی سرلاٹوں صاحب گورزیو پر بھور کیا۔

(IAI)

ا پ ئے بعدے دادامیاں صاحب کے دفت تک گورنران دائسراہے ہند جوآئے کل ہاے عقیدت نار کرتے یہے۔ بالخصوص سر ہارکورٹ ٹیلرصاحب جودادامیاں کے عبد میں تھے عقیدت کا سرایا جامہ تھے۔ (۱۸۲)

بیسلسلہ دادا میاں صاحب کے بعد والدین صاحبان ہے تا قیام حکومت جاری رہا، جس میں سر مالکم ہلی صاحب والدصاحب کے دور میں ممتاز رہے۔۱۸۹۲ء ہے ۱۹۴۲ء تک کمشنر وڈپٹی کمشنران یور بین کی عقیدت کیشی کی فہرست بہت طولانی ہے۔

مولوي احد حسن كان بورى:

(IAT)

ایک بارمولا ناعبدالنی صاحب قائم می اورمولا ناشاه احد حسن صاحب کان پوری به معیت مولا ناسید محمط صاحب مولاً ناعبدالنی صاحب واحد حسن صاحب ایک دکان میں تشہر صاحب مولاً نابابا نے از روے کے ،اورمونگیری صاحب خانقاہ فضل رحمانی آ گئے ، جب سید صاحب فائز خدمت ہوئے تو مولا نابابا نے از روے مکا فقد فر مایا کہ تمھارے دونوں ساتھی کہاں رہ گئے ؟ غرض وہ دونوں بھی بلائے گئے ، تو مولا نابابا نے مونوی احد من صاحب کان پوری سے فر مایا کہ ابھی ابھی شاہ امداد اللہ صاحب مجھ سے توجہ لے کر گئے ہیں۔ گویہ بد ظاہر غیب دائی صاحب کان پوری سے فر مایا کہ ابھی ابھی شاہ امداد اللہ صاحب مجھ سے توجہ لے کر گئے ہیں۔ گویہ بد ظاہر غیب دائی کے مشا بہ ہے ،گر حقیقت یہ ہے کہ اولیا کے دل ایسے مئور ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعہ جد حرالتفات کرتے ہیں سب کھل جاتا ہے ، اور بعض کا تو یہ حال ہے کہ عرش سے فرش تک سب کھل جاتا ہے ، اور بعض کا تو یہ حال ہے کہ عرش سے فرش تک سب کھل جاتا ہے ۔ کنت مسمعہ و بصر ہ ای سے عبارت ہے ۔ بقول مولا ناروی:

133 ایں تخن کے بادر مردم بود افضال رحمانی علم حق در علم صوفی هم شود حاجی شاه وارث علی صاحب:

(IAM)

حضرت مولانا باباعلیہ الرحمہ سے ملاقات کو حاجی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ دوم تبہ کنج مراد آباد تخریف لائے،
اول مرتبہ آئے تو بارہ بجے کے بعد، دومرے بارحاجی صاحب علیہ الرحمہ جب آئے تو عصر ومخرب کے درمیان۔
فلا ہری سلام علیک کے بعد مولانا بابا اور حاجی صاحب ججرہ میں چلے گئے، کافی دیر خلوت میں رہے، وہاں کے معاملات کا کسی کو کم نبیں، اگر حاجی صاحب نے خود کسی سے فرمایا ہوتو ممکن ہے، ورنہ مولانا بابا نے تو کسی سے اظہار مفاطلات کا کسی کو کم نبیں، اگر حاجی صاحب کا بیان کرنا بھی تقد این نبیں ہوا۔

د يوه شريف كى سجادى:

(IAA)

ما جی شاه دارث علی صاحب علیه الرحمه مولانا با با کو چیا کہتے۔ (۱۸۲)

حاتی صاحب مرحوم کے سجادہ سید شاہ محمد ابراہیم صاحب مرحوم ہمارے دادا میاں صاحب کو ماموں کہتے تھے۔ وجہ قرابت فلاہر ہے۔ ان کے انقال کے بعد کلن میاں صاحب کو دادا میاں علیہ الرحمہ نے خود دیوہ تشریف لے جاکر سجادہ کیا۔

### شاه سلیمان صاحب بهلواروی کامشامده:

(IAZ)

مولانا شاہ سلیمان صاحب کھلواروی ناقل ہیں کہ میں بہ معیت مولوی فتح محمہ صاحب نائب مفسر وغیرہ اسماھ میں حاضر کئے مرادآ باد ہوا، اثنا ہوا، اثنا ہواوی فتح محمہ صاحب سے میں (کھلواروی صاحب) نے کہا کہ اگر مولا نابابا صاحب پوچیس کے کہ کدھرا آئے ہوتو میں صنمارہ قلندرالخ عرض کروں گا، جب مع ہم راہیاں حاضری ہوئی تو درس بخاری شریف ہور ہاتھا بھوڑی دیر میں مجھے تھم ہوا کہتم اب پڑھو، چناں چہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مصلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولا نابابا کی تو جہات و فیوض سے ہمارے (کھلواروی صاحب) اور امام المرسلین منائین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوا کہ میں اسمول مقبول کا تیونے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب میں پڑھ کر چھے سے بالخصوص مولا نابابا نے فرمایا کہ یہ استقباقی رہ جاتی و جاتی ہو ۔

صنما ره تلندر سرد اد جمن نمائی که دراز و دور دبیم ره و رسم پارسائی

اگرآپ صرف ای روایت پراکتفا کرلیں جس کا اجمال ۹۴ میں گذراتو خود بخودا مول کے بھی آپ کے مقدی بنے کی واجدوا نئے ہوجاتی ہے، یہ قوت مکاشفہ ، یہ قرب ، یہ نسبت عالیدا پی واحد نظیر آ ب بیں مولا نابابا کی یہ فضیلت خصوصہ ہم آپ جیسے لوگوں کا مشاہدہ بھی نہیں بلکہ دنیا ہے اسلام کے ناقدین شریعت اور ماہرین طریقت کا اعتراف حقیقت ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی ان بزرگوں نے فرمادیا کہ چارسو برس کے دور میں مولا نابابا جیسی ہستی پیدائیس ہوئی۔ ابراہیم ہندی فردوی ہند فتح پوری نے ای کولکھا ہے:

اولیاء اللہ کا ہوتا تھا یاں دربار عام کج کلہ داروں کی ہوتی تھی یبال ترکی تمام

#### حاجي صاحب قبله كابيان:

(IAA)

حاجی شاہ وارث علی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے ایک شاہ صاحب مرید خاص گیا میں سکونت پذیر ہتے، انھوں نے بیان کیا کہ حاجی صاحب نے بیان کیا کہ حاجی صاحب نے ارشاد فر مایا کہ مولا نا شاہ فضل رحمٰن صاحب آپی حضرت نلیڈیڈ کے بغیم پو چھے مرید نہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کا واحد کمال تھا کہ جسے چاہتے اس مرید کا ہاتھ حضورا کرم نلیڈیڈ کا کو پکڑا دیا کرتے تھے۔ غور سیجے کہ جب یہ اتمیازی نسبت وقوقیت آپ کو حاصل ہے تو پھرا قطاب دہر کا رجوع وکسب فیض اور بھی بھینی ہوجا تا ہے۔ روایت ۹۵ میں اس کا اجمال گذر چکا۔

(IA4)

تقدم یدین نے فقل کیا کہ مواا نابابا علیہ الرحمہ کا صرف اس اے انداز وکر لوکہ آپ کوکسی حدیث یا کسی امریک جب شبہہ ہوتا تو آپ سرداردو جہال فائی اس فور صحت کر لیتے ۔ بی ہے:

ہم نے اس قدر مخصوص سے متبے قرب نبیت میں
کیا کرتا تھا خاطم فضل رحمٰن فضل رحمٰن کی

بحرالعلوم فرنگى محلى:

(19+)

ایک ہارمولا نا بابانے فرمایا کہ موٹوی عبدالحی فرنگی محلی میرے پاس آئے اور مرید ہوئے ، ہم نے ان سے ایک مسئلہ کہاتو وہ مان گئے ، بڑے منصف تھے۔ ہوایہ کہ مولا نانے ان سے کہا کہ تم خود ہی بڑے فقیداور مشی ہدایہ ہوا پھرتم نے راستہ میں نماز قصر کیوں اوانہ کی۔ مولوی صاحب کوآپ کے اس کشف پر تعجب ہوا کہ و ہاں تو میرے اور

فدا کے سواکوئی نہ تھا۔ پھر انھوں نے عرض کیا کہ پہلے میں لکھنؤ سے سند بلہ تک کا ارادہ کر کے چلا، پھر سند بلہ سے
آپ کی زیارت کا قصد کیا ، اگر علمحہ و علمحہ و دونوں بفرد کھیے جا نمیں تو قابل قصر بیں ، تو مولا نابابا نے مسکرا کر فر مایا کہ
تمھاراعلم تو ابھی تازہ ہے ، مجھے تو ستر بہتر برس پڑھے ہوئے گذر ہے ، مگر بحمہ اللہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ احتیاط اس
میں ہے کہ دوسفر اگر جوڑ نے سے قابل قصر ہوں تو قصر ہی پڑھنا جا ہے ۔ مولوی صاحب موصوف نے خود بیان کیا
میں ہے کہ دوسفر اگر جوڑ نے سے قابل قصر ہوں تو قصر ہی پڑھنا جا ہے۔ مولوی صاحب موصوف نے خود بیان کیا
کہ بیس نے کہ ابوں میں جود کی کھا تو مفتیٰ بہطر لیقہ و ہی فکلا جو حضرت قبلہ نے ارشاد فر مایا۔

(191)

احمد کی نے عرض کیا کہ میں نے بخاری شریف کے بارہ بارے مولوی عبدالقیوم صاحب خلف مولوی عبدالحی صاحب حقف مولوی عبدالحی صاحب ہے بھی پڑھے ہیں ،تو مولا نابابانے قرمایا کہ مولوی عبدالحی صاحب نے اپنی بیوی کو بھی ہم سے مرید کرایا ہے۔ مولوی نصیر الدین صاحب:

(191)

ای من میں مولانا بابانے فرمایا کے مولوی شاہ محمد آئی صاحب کے داماد مولوی نصیر الدین صاحب دہلوی اور ان کی اہلیہ ( وختر کلاں مولوی محمد آئی صاحب ) ہر دو ہمارے مرید ہوئے ، بھرار شاد کیا: یہ قوشدا کی دین ہے۔اس پر احمد کی نے آیت و ذلک فضل الله یو آئیہ من تیشناء پڑھی ، تو مولانا بابانے فرمایا کہ یو آئیہ بغیر ہمز داور یو آئیہ ہمزہ کے ساتھ دونوں پڑھ سکتا ہے۔

(19m)

ارشادفر مایا کہ جب ہم بیناوی و فیرہ پڑھتے تھے تو بحد اللہ ہمیں سب معلوم ہوجاتا تھا۔ پھر فر مایا کہ مونوی نفسیرالدین صاحب وہلوی نے ہم سے بعد بیعت توجہ بھی لی ہے۔ مولوی امداد اللہ شاہ صاحب کا تعلق انہیں موصوف مولوی نفسیرالدین صاحب سے تھا۔

نضيلت محدث د بلوي:

(1917)

بعد درس قر آن شریف مولانا با با علیه الرحمه نے ارشاد فر مایا که به حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی برکت متنی که جوکوئی ان سے پڑھ لیتا تھایا دیموجاتا تھا۔

نواب صديق حسن بھويالي:

(194)

مولانا بابانے ارشادفر مایا کے صدیق حسن خان بھو پالی نے بھی مجھ سے پڑھااوران کے باپ و بھالی نے بھی مجھ سے پڑھا ہے۔

افضأل رحماني

136

# شاه غلام على صاحب:

(194)

پیرارشادفرمایا که جب شاہ غلام علی صاحب کا انتقال ہوا تو میں اگر چہ وہاں موجود نہ تھا، نیکن مجھے اس کا علم تھا۔ جب میں دہلی گیا تو جس جگہ شاہ صاحب فن تھے وہ زمین دوسرے کی تھی ، میں نے ان سے کہا تو انھوں نے وہ زمین ہی بخش دی ، پس پھر کیا تھا۔

روایت پرغور کیجے، بیداقعہ پندرہ برس کی عمر کے اندر کا ہے، ملکت غیر میں دنن ہونا، انوار اللی کا مسدودر ہنا، پھرآپ کے فرماتے ہی ایک غیر معروف شخص کالقیل حکم کرتے ہوئے زمین کا بخشا، جور کاوٹیں تھیں ختم ہوکر ہارش انوار ہونا۔ روایت ایک طرف اگر واضح کرتی ہے تو دوسری طرف مولانا بابا کی رفعت وعلو مرتبت کے جواہر بھی مجھیر نے ہے۔

# مولوی احد علی صاحب:

(194)

مولا تابابا کی خدمت میں مولا نااحم علی صاحب سہاران پوری حاضر ہوئے، یہاں تو ماہران فن کی جانج پھران پر صیقل ہوا ہی کر تی تھی کہ مولوی صاحب نے بخاری شریف پیش کی ، مولا نابابا کی فضیلت علمی وکرامت دیکھیے کہ آپ نے بخاری شریف ہیش کی ، مولا نابابا کی فضیلت علمی وکرامت دیکھیے کہ آپ نے بخاری شریف ہاتھ میں لے کر ورق گردانی شروع کی اور اس کی غلطیاں بیان کرتے چلے گئے ، مولوی صاحب دنگ رہ گئے ، اور سہاران پور بہنے کر وہ غلط نامہ مرتب کر کے طبع کرایا۔ ونیا آج بھی اس غلط نامہ کی اصل حقیقت سے ناواقف ہے کہ اس کا نقاد ہے کون؟

# صاحب تفسير حقاني:

(API)

مولانا عبدالحق صاحب مفسر تفیر حقانی حضرت مولانا بابا کی خدمت میں فائز ہوئے، بیمسئلہ کہ ذنا میں چار
عینی شاہد کیوں ہیں جب سب امور میں صرف دو پراکتفا کی ٹئی ہے۔ مولوی صاحب کو پس و پیش میں ڈالے ہوئے
تھا، جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو مولانا بابا کی بیکرامت ویکھیے کہ مولوی صاحب سے خود ہی بیسوال کر دیا کہ ذنا
میں چارگواہ کیوں رکھے گئے ہیں، مولوی صاحب صحت کشف پر دنگ اور جران کہ میں خودای حل کے لیے یہاں
تک پہنچا ہوں۔ ان کو خاموش د کھے کر آپ نے ارشاد فر مایا کہ بھائی بیتو معمولی کی بات عہے، دو گواہ ذاتی کے اور دو
گواہ ذاتیہ کے لکر جارہ وے ہیں، دو گواہ کا اصول تو اب بھی برقر ارہے۔

الفنالي دحمانى

137

#### مولوي امير احد صاحب:

(199)

مولوی عبدالکریم صاحب جو مدری پر مامور تھے پھر جب حاضر آستانہ عالیہ ہوئے تو اس غوث زمال کے دیوانے ہوگئے، اور ملازمت چھوڑ کر عنی مراد آباد ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی، ان کے اُستاد مولوی امیر احمد صاحب جو سخت غیرمقلد اور کسی امام کے قبیع نہ تھے مولانا بابا کی خدمت میں حاضر آئے تو نگاہ پڑتے ہی زنگ غیرمقلدی ایسامٹا کہ کایا پلے بنی ہوگئی، ایک والہا نہ کیف میں چلا اُسٹھ کہ آج ہے، ہم مقلد ہوئے، اور شرف بیعت حاصل کیا۔ حاضر الوقت علمانے پوچھا بھی کہ آپ تو خود جہتد وقت ہوئے کا دعوی رکھتے تھے اور نہ جب امام اعظم عاصل کیا۔ حاضر الوقت علمانے پوچھا بھی کہ آپ تو خود جہتد وقت ہوئے کا دعوی رکھتے تھے اور نہ جب امام اعظم مایہ بار جمہ کے مخالف تھے، تو امیر احمد صاحب نے کہا کہ یہ سب کم پڑھے ہوئے علم کی ایک جبالت تھی۔ امیر احمد صاحب کے ہوئے اور مولوی عبد الکریم صاحب درس قرآن وحدیث میں شریک رہنے گے، اسکین مولوی عبد الکریم صاحب کونہ مولئ اور مولوی عبد الکریم صاحب ونہ مولئ ابابا سے خلافت ہی حاصل تھی اور نہ اجازت بیعت مولا نابابا کے سلسلہ کی ملی سے تھی مولئ عبد ایک کے خلطا ورصلے ہے آئے میں شریک رہنے گے، اسکین مولوی عبد الکریم صاحب کونہ مولئ انبابا سے خلافت ہی حاصل تھی اور نہ اجازت بیعت مولا نابابا کے سلسلہ کی ملی میں بلکہ بیا یک غلط اور مصلح ہے آئے غلط اور مصلح تا میں شریخ ہے۔

(100)

میں بھی بیعت کرتے رہے، سال گذشتہ ان کا انقال ہوا ہے، مگر ان کو کسی ذور میں بھی خدشہ بھی نہ ہوا۔ اس پر می نے عرض کیا کدر تب العزت نے امرحق آپ کی زبان ہے، ہی کہلوا دیا ، لیکن ذرا بیغور کر لیجیے کہ دادا میاں علیہ الرجم کے وصال شریف کے وقت ہمارے حضرات والدین کم من تھے، اس وقت کی قسم کے خوف کا سوال نہ تھا، برئی آزادی ہے مولوی عبد الکریم صاحب وہ تحریر خلافت منظر عام پر لاکر لوگوں کور جوع کر سکتے تھے، بلکہ براے مبر بانی ذرا آپ لوگ سمجھادیں کہ اس وقت کون می وجہ ممانعت حاکل تھی؟ میر ااپنا خیال ہے ہے کہ آپ کے سنٹے میں کچوفر ق ضرور ہوا کہ ہیں ایسا تو نہیں کہ کہنے والے تحریر خلافت کے بہ جائے جریر ہوا کہ ہیں ایسا تو نہیں کہ کہنے والے تحریر خلافت کے بہ جائے جریر ہوا کہ کہنے ہوں۔ کیوں کہا کی تھا۔ وجہ خوف کا امکان ہو سکے گا۔ بیلوگ جنتے ہوئے تو لے کہ نہیں صاحب فقط تحریر خلافت کا کہا گیا تھا۔

دوسرا سوال جھے ہے یہ کیا گیا کہ کیا مولوی عبدالکر یم صاحب کو حضرت فوٹ زمال علیہ الرحمہ کی دخر صاحب منسوب تھیں؟ میں نے کہا کہ نعوذ باللہ بیسرا پاافتر اہے، بلکہ سیداحمہ شاہ صاحب کو بو بوصاحبہ منسوب ہوئی تھیں، پھر سیدصاحب کی بڑی دختر ہے مولوی عبدالکر یم صاحب کا عقد ہوا تھا، بقیہ فیصلہ خود کر لیجے، یہ بیل ضرور چا نتا ہوں کہ مولوی صاحب علیہ الرحمہ بیبال تک پابندوضع آخر عمر تک رہ کہ مولا نا بابا کے عبد سے جہاں جمعہ اوا کرتے تھے وہال حسب دستور پہلے ہے آکر بیٹے جی کہ عیدالفول اگر مہدفضل رجمانی میں ہوتی تو وہاں اورا گرعیدگاہ وہال حسب دستور پہلے ہے آکر بیٹھے جی کہ عیدالفول اگر محمدفضل رجمانی میں ہوتی تو وہاں اورا گرعیدگاہ میں ہوتی تو وہاں تا شاہ ابوالا فضال میں ہوتی تو وہاں تا حیات اوا کرتے رہے، بلکہ ایک بارکسی معترض نے حضرت قد وۃ العلم امولا نا شاہ ابوالا فضال فیں ہوتی تو وہاں حب قبلہ کی نماز جعد پڑھانے میں پھاعتراض کیا تو سب سے پہلے مولوی عبداً لکر یم صاحب علیہ الرحمہ نے معترض کو جواب دیا اور تبم کیا سولہ سنر وہری خواب میں اس حب نے اس کے بیچھے نماز پڑھی ہے ہیا۔ بہتر تماز پڑھائی ہے، تم اور جم کیا سولہ سنر وہری کی عبداً کی خواب دیا اور جم کیا سولہ سنر وہری کی جا ہوا ہوں کا خواب کی اس حب نے اس کے بیچھے نماز پڑھی ہے ہوا ہی فرات مولا نا احمد میاں صاحب نے ان کے بیچھے نماز پڑھی ہے ہوا ہی فرات مولا نا احمد میاں صاحب نے ان کے بیچھے نماز پڑھی ہے ہوا ہی فرات مولا نا احمد میاں صاحب نے ان کے بیچھے نماز پڑھی ہے ہوا ہی فرات مولا نا احمد میاں صاحب نے ان کے بیچھے نماز پڑھی ہے ہوا ہی فرات مولا نا احمد میاں صاحب نے ان کے بیچھے نماز پڑھی ہے ہوا ہوں کا دورہ کی میاب

پر پل صاحب کاعقد خود پڑھا؟ بیس نے کہا کہ ہماری ملاوال والی سب سے بڑی پھوپھی صاحب نے بر سبیل تذکرہ ہتا یا تھا کہ مولا نا بابا صاحب کاعقد خود پڑھا؟ بیس نے کہا کہ ہماری ملاوال والی سب سے بڑی پھوپھی صاحب نے بر سبیل تذکرہ ہتا یا تھا کہ مولا نا بابا صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی بی صاحب کاعقد اور بقیہ اولاد میں صرف میراعقد خود پڑھا اور کسی کانہ پڑھا، پھر وصال ہو گیا، باتی میری دونوں بہنوں کاعقد بھی تمھارے دادا میاں صاحب نے پڑھا، ای طرح تمھارے دونوں والدین کا بھی تمھارے دادا میاں ہی نے سہرا با ندھا۔ میاں صاحب نے پڑھا، ای طرح تمھارے دونوں والدین کا بھی تمھارے دادا میاں ہی نے سہرا با ندھا۔ عبدالرحم صاحب نے کہا کہ بی تو یہ ہے کہ حضرت غوث زمان علیہ الرحمہ کے اقباز خداواد سے بعض اوگ تا جائز فائدہ اٹھانا جا ہے ہیں، کتنے لوگوں کا مجھے علم ہے کہ خلیف بن بیسٹیے و بھا نج کا جامہ کہیں پہن لیا، لیکن ہم مریدین کی آنکھوں میں وہ اس طرح دھول نہیں جبو ویک سکتے ،ہم نے خودا پنے والد سے دادا سے سنااور حضرت پرو مریدین کی آنکھوں میں وہ اس طرح دھول نہیں جبو ویک سکتے ،ہم نے خودا پنے والد سے دادا سے سنااور حضرت بیرو مریدین کی آنکھوں میں وہ اس طرح دھون بڑے میں آئٹریف فرما ہوئے جب بھی پیملفوظ سنا کہ مولا تا بابا نے کی مریدین کی آنکھوں میں وہ اس طرح دہون بڑے میں آئٹریف فرما ہوئے جب بھی پیملفوظ سنا کہ مولا تا بابا نے کی

139

کوفلافت عطائبیں فرمائی، ہاں''براے امر خیرا جازت دادم'' ضرور لکھ دیا۔ تاوقتے کہ کوئی صاحب تحریرا جازت یا سند خلافت ندد کھا کیں ہم تو سچا مال نہیں سکتے۔ فرراسوچے تو کہ لوگوں نے روز مرہ کے خطوط کو ہڑی آن وہان سے شائع کیا تو ایس تحریر پانے والوں نے اگرا سے چھپایا تو یہ خود ان کا جرم ہے، اور اگر تحریر کھتے ہوئے بھی ظاہر نہ کیا تو پھر پیرا پا جھوٹ خود ہو گیا ، آج بھی جوصا حب تحریر خلافت یا اجازت دکھادیں سب سے پہلے ہم اس پر لبیک کہہ کر بر خلافت یا اجازت دکھادیں سب سے پہلے ہم اس پر لبیک کہہ کر بر خلاف قوت نے کرائے کو تیار ہیں۔

# مولوی سعادت حسین:

انتال رحالي

(r.r)

مدرّی مدرسہ عالیہ، کلکتہ مولوی سعادت حسین صاحب و مولوی محمد ابراہیم صاحب آرہ و مولوی محمد اکرم صاحب نیز دیگرعلاکا مجمع تھا کہ مولا نابابانے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دسول مقبول ٹائیڈیٹا کون ی وعا چادراوڑھتے وقت پڑھتے تھے؟ لیکن کوئی بھی نہ بتا سکا، پھرخود آپ نے فرمایا کہ ہم کوستر برس پڑھے ہوئے گذرے، مگر بحمد اللہ بیددعا ہے اور اسے سنایا، نیز اور کئی دعا کمیں مع سندز بانی آپ نے سنا کمیں۔

### مولوی محمد حسین صاحب:

(r.F)

مولوی شاہ محرحسین صاحب اللہ آبادی جو مسئلہ وحدۃ الوجود میں رینگے ہوئے تھے فائز خدمت ہوئے ،تو مولا نابابا نے ان کودیکھتے ہی فرمایا کہ نکرہ میں کتنی ہی قیدلگائی جائے مگر پھر بھی نکرہ ہے۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب کی تیلی ہوگئے۔اہل علم ہی اس کالطف لے سکتے ہیں کہ وحدۃ الوجود کے معرکۃ الآرامسئلہ کا کس آسانی سے طل فرمادیا۔

## مولوي عبدالا حدصاحب:

(r.r)

بحرالعلوم مولوی عبدالحی صاحب فرنگی محلی مے متازشا گردمولوی عبدالا حدصاحب الله آبادی ناقل که مولانا با با جب لکھنو آخریف لائے تو مولوی حیدرعلی خال جن کے سر میں ایسا درور جتا تھا جو کسی تدبیر سے اچھا نہ ہوسکا' فائز خدمت ہوکر بیعت سے مشرف ہوئے تو بعد بیعت مولانا با بانے بیشعر بڑھا:

باد نشیم آج سے کیوں مشک بار ہے شاید ہوا کے رخ سے کھلی زلف یار ہے

ساّ پ کی گرامت کا امتیاز ہے کہ بیعت ہوتے وشعر ننتے ہی مولوی حیدر علی صاحب کے سرے در دہی ایسا کافور ہوا کہ تاحیات در دسر ہی نہ ہوا۔

### مفتى عبراللطيف صاحب:

(t.0)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ کی خدمت میں مفتی عبد اللطیف صاحب فائز ہوئے تو آپ نے مفتی صاحب سے سوال
کیا کہ آس حفرت ملی نظرت کی خدمت میں بار باریہ کیوں پوچھتے بتھے کہ حفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی باری کب
آئے گی؟ سب علا غاموش رہے ، تو خودمولا نابابا نے ارشاد فر مایا کہ انبیاعلیم السلام کا دارث وہی ہوگا جونزع میں
ان کے پاس ہو، چناں چہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رحمۃ للعالمین تا ایش مبارک کی نیک ان
کے سید مبارک ہے تکمیہ کے طور پر لگائے ہوئے داصل برحق ہوئے ، اس لیے تمامی علم نبوت حضرت عاکشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا کو تفویض ہوا ، ای لیے آس حضرت کا تورکو کی نیس ۔
عواقف تھے کہ اس کا دارث بجر بی بی عاکشہ کے اورکو کی نہیں۔

(r+y)

پرآپ نے مفتی صاحب نے مایا: تم کومعلوم ہے کہ میں نے مرادآ بادمیں کیوں قیام کیا، پیمش اس لیے کہ جم کو حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے قیام تینج مرادآ باد کااس بنا پر تھم دیا کہ یہاں آیک نبی کی قبر ہے۔

# مولانا لعقوب صاحب

(r.Z)

اس اٹنا میں مولانا محد یعقوب صاحب کا ذکر آیا تو مولانا بابانے ان کواس طرح یا دکیا جیے کسی بانسبت کویاد کرتے ہیں اور فرمایا کہان کی بیٹی ہم سے مرید ہوئیں اور ان کے داما دمرز اامیر بیک تو مکہ شریف میں تھے۔

# مولوى لطف الله صاحب:

(r.A)

ایک مرتبہ مولانا بابا عبد الرحمٰن خال کان پوری مالک مطبع کے وہاں قیام پذیریتے ، تو مولوی لطف الله صاحب ملاقات کو حاضر ہوئے ، کچھ دیگر تذکرہ کے بعد مولوی صاحب کے والد مفتی عنایت احمد صاحب کے سندر جمل افات کو حاضر ہوئے ، کچھ دیگر تذکرہ ایا کہ وہ شہید ہوئے اور الله تعالیٰ نے ان کا حج لکھ دیا۔ مولوی صاحب کی تلافی غم ہوگئی۔

# شاه غلام رسول صاحب:

(r.9)

کھ در بعد مولانا بابانے فرمایا کہ حضرت شاہ غلام رسول صاحب کان بوری جھ کوئیس بہجائے تھے، خدا

افشال دحانى

141

جانے شاہ صاحب نے گیا دیکھا کہوہ کان پور میں ہم کواپنے گھرلے گئے ،اور کہا کہ پہیں مجد میں نماز پڑھا کرو، اور بہیں کھانا بھی کھاؤ ، اور سویا بھی کرو۔ پھر یہاں ہم سے وہ مراد آباد بھی ملنے آیا کرتے تھے، بڑے بانبیت بزرگ تھے۔

#### محمودخال صاحب

(ri+)

مولانا بابا نے ارشاد فرمایا کہ محمود خال صاحب قد حاری جو حضرت مرشد علیہ الرحمہ کے بیر بھائی ہے ایک ہزار ماہ وار پرنوکر نے۔ آصف الدولہ نیز دوسر لوگ ان کو لی بچھتے تھے، اتفا قادہ ایک لا ائی پر گئے، دہاں کی کا فر نے ان کی گردن پر تکوار ماری، گواری سخت نہ گئی، مگرخون بہنے لگا، جوابا خال صاحب نے بھی حریف پر تکوار کا باتھ اٹھا یا تو حریف نے اوگوں نے کہا بھی کہ ارسے صاحب یہ اٹھا یا تو حریف نے اوگوں نے کہا بھی کہ ارسے صاحب یہ تو کا فر ہے، خال صاحب نے کہا بھی کہ از کہ بھول نے خواب تو کا فر ہے، خال صاحب نے کہا: کہ بھی ہو، مگر میں نے تو حضور پُر نور مُن اِنْدَا کی تعظیم کی ، شب کو انھوں نے خواب میں دیکھا کہ بھی کر بھی انہوں ہو مگر میں نے تو حضور پُر نور مُن اِنْدَا کی تعظیم کی ، شب کو انھوں نے خواب میں دیکھا کہ بھی کر بھی گاؤی کی بھی ہو، مگر میں ۔

(PII)

پھرارشادفرمایا کہ آخر میں نواب سعادت علی خال نے پانچ سوروپید مزید خال صاحب کے اور بڑھا دیے، خان صاحب جب راہ میں چلتے تو راہ میں جو کاغذو پر ہے پڑے ہوتے اُٹھوالیتے۔ (۲۱۲)

پھرفر مایا کہ جب میں جاتا تو جھ کواپ پاس بٹھاتے ،ساتھ کھانا کھلاتے ،لوگ حجبانہ جب ہوچھے تو کہتے کہ تم کیا جانو کہ بیرلز کا کیا ہے اور کیا ہوگا۔غرض کہ ایسا ہی بہت کچھ کہتے جے میں اپنے مندے کیا کہوں۔ یہ بارہ تیرہ سال کی عمر کا قصد ہے۔

کرامت:

(rir)

پھرآپ نے ارشادفر مایا کہ جب خال صاحب کا وصال ہوا تو ان پر جالیس ہزار کا قرض تھا، خال صاحب کے گھر والے مب جھے جانے تھے، بلکہ خان صاحب کے والد تو میری بڑی تغظیم کرتے تھے، ان لوگوں نے جب ہم سے کہا تو ہم نے دعا کی ، خدا کی قدرت ایک بہت بڑا سوداگر آیا اور اس نے خال صاحب کا مکان جو بہت بڑا تھا پہند کر کے اتنی قیمت پرخریدا کہ ممارا قرض ادا ہوکر اتنان کی رہا کہ جس سے ان کی روثی کی صورت ہوگئی۔ تعالیف در کر اینان کی دب کی کہ میں کہ اس کا دب میں کا کہ جس سے ان کی روثی کی صورت ہوگئی۔

پھرآپ نے ارشادفر مایا کے خال صاحب کے بڑے لڑے کی کوئی اولا دند ہوتی تھی ،ہم نے ان کو پچھدم کر کھلا

افضال رحماني

142

دیا توان کے اولا دہوئی ، یوں اگر چہوہ ہمارے معتقد تھے گمراس کے بعدان کے بیوی بچے وغیرہ سب ہم سے می ہوئے ۔ خال صاحب استے مختاط تھے کہ ان مے محلّہ میں غیر محلّہ والا بھی نہ جا سکتا تھا ، گمر ہمارے لیے کوئی روک نہ تھی ،اس قدر جا ہے تھے۔

جناب كالصاحب

(110)

احر کمی نے عرض کیا کہ حضرت فخر الدین اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ایک ہی زمانہ میں تھے، تو مولانا بابا نے فرمایا کہ ہاں اور حضرت فخر الدین کے پوتے کا لےصاحب میرے مرید بھی ہوئے تھے۔

مولوی محمد فاروق صاحب:

(114)

ایک بارسعدی پور، ضلع در بھنگہ کے مولوی محمد فاروق صاحب، مولوی عبدالواسع صاحب، مولوی محمد عارف صاحب فائز خدمت ہوئے ، تو مولا نا بابا نے سوال کیا کہ سلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہوئے ؟ مولوی فاروق صاحب فائز خدمت ہوئے ، تو مولا نا بابا نے سوال کیا کہ شالی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہوئے ؟ مولوی فاروق صاحب نے ارشاوفر مایا کہ زبانِ عشق میں اس کا ترجمہ کرو، عاشق ومعنوق کا معاملہ ب سب سائلت ، تو ارشاوفر مایا کہ بیار کرے اللہ ان کو اور سلامت رکھے ، یہ سنتے ،ی مولوی فاروق صاحب کے مندے سے ساختہ جے نکل گنی ، ایک کیف میں ریم کرار کرنے گئے :

بر کف جام شرایت بر کف سندان عشق این چنین زیبا روش کم می بود اندر جہال

مولوي عبدالعلى صاحب:

(Y|Z)

ار شادفر مایا کہ ہمارے استاد مولوی نورصاحب کھنوی ہا وجودے کہ مولوی عبدالعلی صاحب کھنوی کے شاگرد تھے اور باہم بھیا بندی بھی تھی الیکن مید کہتے تھے کہ حق مین ہے کہ حضرت مولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب مولوی عبدالعلی صاحب سے بڑھے ہوئے تھے۔

(MA)

پھرارشاد کیا کہ میں نے مولوی عبدالعلی صاحب کودیکھا شقا، نیکن ان کے بیٹے کودیکھا اور ان کے بوتے و مہویں وغیرہ سب ہم سے مرید ہوئے۔ فضال رحماني

حضرت بریلوی:

(119)

## مولوی نذرجسین صاحب:

(rr+)

میدے دبلی مولوی نذیر سین صاحب نے بری تعظیم ہے مولا تا بابا علیہ الرحمہ کی خدمت میں حریف پیش کیا اور اپنے بھتیج یا بھا بنج کو بھی بغرض بیعت خدمت بابر کت میں بھیجا۔ ایک صاحب بول اُسٹھے کہ خود مولوی صاحب نے کیوں مرید نہ کرلیا، تو مولا نا بابا نے ارشاد فر مایا کہ مرید کرتا کوئی تھیل اور بانسبت ہونا کوئی تماشنہیں ہے۔
یہ چند واقعات اس کا نمونہ ہیں کہ کیے جید علاو کا مل صوفیہ آتے اور فیض حاصل کرتے ، ورنہ بی فہرست بہت مید فولائی ہے۔ مولوی نو رالاسلام صاحب ، مولوی لطف اسلام صاحب فتح پوری ، مولا تا حافظ ابوسعید صاحب جن کو حواثی حدیث تک از بریاد تھے، ایسے نہ جانے گئے ماہرین فن حاضرین شراب عقیدت و بادہ بیعت مے سرشار حواثی حدیث تگ از بریاد تھے، ایسے نہ جانے گئے ماہرین فن حاضرین شراب عقیدت و بادہ بیعت مے سرشار حواثی حدیث تگ از بریاد تھے، ایسے نہ جانے گئے ماہرین فن حاضرین شراب عقیدت و بادہ بیعت مے سرشار حواثی حدیث تگ از بریاد تھے، ایسے نہ جانے گئے ماہرین فن حاضرین شراب عقیدت و بادہ بیعت مے سرشار میں بین بین بین بین بین واقعات بی کھا ہے ملے جلے ہیں کہ آئندہ الواب کو بالتر تیب ایک عنوان پر قائم رکھا نہیں جا سکتا۔

### وس وال باب

### نوردرخثال:

(PPI)

دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مولانا بابا کے چہرے پر ایک عالم نور ورخشاں رہا کرتا تھا۔ چووھری سکندر علی صاحب رئیس لکشام ناقل کہ بیرے دل ہیں تمناتھی کہ عیدالانتی کی نماز مولانا بابا علیہ الرحمہ کے پیچھے اوا کرتا، ای حساب سے حاضر آستانہ بھی ہوا کہ عید قرباں واقع ہوگئی، ہیں اور واحد حسین صاحب فرخ آبادی واکٹر عبدالقادر خال والے مکان ہیں تھم ہو کے عید تربیل ہے ایک میدان میں جو مجد ہے پیچھ بستی کے تالاب کے آگے پڑتا ہے مات بیج بھی جو بی بینی گئے ،تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مولانا باباتشریف لارہے ہیں، ہم دونوں شخصوں نے نیز بعض ان پیر بھا کیوں نے جو میر سے ساتھ وہاں اوا نے نمازکوآئے تھے دیکھا کہ آپ کے سرمبارک وعارض پُر نور پر ایک عالم نورضوفشاں ہے، بالقسم کہتا ہوں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جاند پر ہالے ہو، گو بہت درونیشوں سے ہیں نے مل ناقات کی ،گر یہ کیفیت کی ہیں نے دیکھی ۔ انتھی

## امتياز خصوصي:

(rrr)

مولوی حبیب اللہ صاحب رحمانی ساکن ٹانڈہ جو یہاں سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے ناقل ہیں کہ میری عمر کے چودہ پندرہ سال توا یے گذر ہے جس کے ہر ماہ کازا کد حصہ آستانہ پر گذرا، کیا بے حد کشف و کرامات آتھوں سے دیکھے ہوئے ہول، ازاں جملہ یہ بھی ہے کہ بیس نے دیکھا کہ در بار رسالت کا بیٹے ہیں ہیروم شدغوث زماں حضرت مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب علیہ الرحمہ نظر نہیں آتے تو بر املال گذرا، اس اثنا میں ہمال شفقت رسول اکرم کا بیٹے دریافت فرمایا کہ یوں ملول ہے؟ عرض کیا کہ بیروم رشد کریا یہاں نہیں ہیں؟ تو آس حضرت کا بیٹے الم فرمایا کہ بیتو وربار عام ہے، یہاں وہ کہاں، پھر پردہ مجاب اٹھا تو پیروم رشد حریم خاص میں تھے۔ کئی روز بھی بوجورانی کیف طاری رہا۔

### (۲۲۳)

المفان مبارک گوحفرت دادامیان علیه الرحمد نے مولا نابا باعلیه الرحمه کامقام رفیع الشان ملاحظه کیا، تودم تک مد بوش پڑے رہے، معاملہ موسوی کاظہورتھا، اس سے زا کد دا دامیاں صاحب نے اظہار ندفر مایا۔ انشال رحماني

عقل مندال راا شاره بس است

ذرافیصلہ سیجی کہ جب ایسے اولیا ہوت کاملین عصر کابیصال ہواتو ہم آپ سی تنی میں ہیں۔۔ انہیں غوث وقطب کہنا تو تسکین خیالی ہے مرایا فضل رحمٰن ہے حقیقت فضل رحمٰن کی

## نويدمغفرت:

(rrr)

مولا نابابا نے فرمایا کہ میں نے ایک بار حضرت مرشد علیہ الرحمہ ہے عرض کیا کہ جھے کو وہاں کا بڑا خیال ہے، ویکھیے کیا معاملہ چیں آتا ہے، تو حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہتم تو خیرتم ہو جمھاری وجہ سے وہ ہزاروں آ دمی جو تم ہے جیت کھیں گے۔ تم ہے جبت رکھیں گے بخش دیے جا کمیں گے۔

(110)

ای جلسہ میں مولا تا بابا نے فرمایا کہ بعض بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک شخص لکھنو میں ہمارے دوست تھے، وہیں ایک عورت بھی ہمارے دانوں میں تھی ، اس کا جب انتقال ہوا تو ہمارے دوست نے دیکھا کہ فرشتوں نے جب اس سے سوال کیا تو عورت نے کہا کہ میں مولوی فضل دخن ہے حبت رکھتی ہوں۔ معاضم ہوا کہ اے چھوڑ دو۔ایسا بھی ہوتا ہے۔

(PPY).

مجر فرمایا کہنا م تواصل میں منکر نکیر ہی ہے ، مگر نیک لوگوں کے لیے ان کا نام مبشر و بشیر ہے۔

### بشارت مجددی:

(114)

ایک بارمولانا بابانے فرمایا کہ میں نے حضرت مجددالف ٹانی علیہ الرحمہ کودیکھا کہ فرماتے ہیں: ہزاروں آدی تمھارے سبب سے بخشے جائیں گے۔

بثارت مصطفا كى:

(rm)

مولوی سیّد محرعلی صاحب موتگیری بیان کیا کہ میں اس ترود میں تھا کردیکھیے انجام کیا ہو کہ مولانا بابا نے مکاہند ہے معلوم کر کے ارشاد فر مایا کہ ایک بار مجھے بھی یہی ترود تھا تو میں نے رسول مقبول المُنْیَّةُ کودیکھا، فر ماتے ہیں کرتم کیا بلکہ تم ہے جومجت رکھے گااس کا انجام ہ خیر ہوگا۔

تصديق انيق:

(rrq)

ایک باردادامیاں قبلہ علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا کہ عرش کے یہ بچوم ملائکہ ہے، اس اثنامیں ایک ففس محرف آر پیش کیا گیا، ہوگئی ایک ففض محرف کیا گیا، ہوگئی کیا گیا، ہوگئی کیا گیا، ہوگئی کیا گیا۔ ہوگئی کیا گیا۔ پھرداڈ امیاں نے یہ خواب مولا نابابا سے بیان کیا۔ وہی بھم ہوا کہ چھوڑ دو۔ پس وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھرداڈ امیاں نے یہ خواب مولا نابابا سے بیان کیا۔ (۲۳۰)

کھور مدبعدونی صاحب حاضراً ستاندہوئے تو دادامیاں صاحب نے ان کود کھتے ہی بہجان لیا اور حاضر خدمت بابرکت کیا ، تو مولا نابابا نے اپنی زبان سے ان کو بشارت عفود کرم بخش ۔ یہ قصداس وقت سے زبان ز دخلائق ہے۔ کیرین پوچستے ہی تھے کہ استے میں ندا آئی اے مت چھٹرنا ، دیوانہ یہ ہے فضل رحمٰن کا

معرفت:

(171)

جومعاملات محض وہبی ہوں اور کسب کا ان میں دغل نہ ہوا نے فضل کہتے ہیں ، اور جس میں کسب کا بہانہ ہو اے رحمت کہتے ہیں ، پس اس فضل اور رحمت دونوں کے مجموعہ سے فضل رحمٰن مرکب ہے۔

كرامت ونبيت:

(rrr)

ای جلسہ میں اثمہ جبہتدین خصوصا امام عظم علیہ الرحمہ کا ذکر آیا تو مولا نابا بانے فرمایا کہ حضرت امام اعظم کابرا ارتبہ ہے، اور بھی کوتو بجین سے امام اعظم علیہ الرحمہ سے جب ایک مرتبہ ایک شخص نے بھاری دعوت کی، اور بھی لوگ تھے، کی نے بھی ہے کہا، یہاں ایسے چندلوگ بھی ہیں جو امام اعظم سے عجب نہیں رکھتے، چر تو ہم سے مبر نہ ہور کا، ہم نے دہاں امام اعظم کی بہت بچھ نصنیات بیان کی اور غصہ میں ایسے لوگوں کو بھی بہت بچھ کہا، وہاں ہا آگر ہم نے دہاں امام اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، بھم نے کہا چلو ہم بھی چلیں گے، ہیں جو دہاں گیا تو سجان اللہ اکیا چرؤ تاباں دیکھا، پھر سلام کیا تو انھوں نے جواب دیا، اور جھے اپنے پاس مند بچھ دو مہاں گیا تو انھوں نے جواب دیا، اور جھے اپنے پاس مند بھا بھوائی گوش نے ہم چند عذر کیا، گر قبول نہ ہوا، پھر امام شافعی صاحب کو بھی و یکھا کہ ان کے سامنے کھڑے ہیں، پھر ان کو بھایا اور جھے سے علمی مسائل کی با تیں کرتے رہے، میں نے اجازت جا، ہی تو اور جیشنے کے لیے کہا، تھوڑے پھر ان کو بھایا اور جھے سے علمی مسائل کی با تیں کرتے رہے، میں نے اجازت جا، ہی تو اور جیشنے کے لیے کہا، تھوڑے تو تو بہ کمال محبت رخصت کیا، میں نے بلٹ کر دیکھا تو امام شافعی صاحب جھے تو تو امام شافعی صاحب جھے تو تو امام شافعی صاحب جھو

افعثال دحائي

147

پہنچائے تشریف لارہے تھے، میں نے عرض کیا کہ آب استے بڑے امام ہوکرید کیا غضب کررہے ہیں، مگر موصوف نے نہ مانا اور بہت دور تک پہنچانے آئے، پھر آنکے کھل گئی۔

#### (rrr)

ارشاد فرمایا که اگر چداهام شافعی اهام مالک اهام احمدان سب کے بڑے دتبہ ہیں الیکن سیامام صاحب کوئیس میں میں میں م مینچنے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی محبت جوامام صاحب کو حاصل ہے اس کی نضیلت کہاں جائے گی۔ کرامت:

### (rrr)

مولانا بابانے فرمایا کہ ایک فرنگی بہت پڑھا لکھا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں بھی آیا کرتا تھا،
شاہ صاحب کے انتقال کے بعد وہ دبلی ہیں جن لوگوں کے پاس گیا غالب آیا، مولوی مجمد المحق صاحب کے وہاں بھی فہر بھوئی کہ وہ یہاں بھی آرہا ہے، اتفاق ہے ہیں اس وقت بیشا تھا، ہیں نے کہا: آتا ہے تو آنے دو، کیا مضا کقہ ہے بخرض کہ فرنگی آیا اور اس نے مولوی المحق صاحب ہے بھے پوچھا، تو ہیں نے اس بات کا جواب فرنگی کو وے دیا بو اس نے بڑے فورسے میری طرف و یکھا کہ بیکون فخص ہے، کین اس سے بیس نے دوا کیک بات میں اور بھی کہیں، اور اس نے بڑے واب فرنگی کھیں، اور اس نے بڑے واب میں کہدی، بس پھر کہا تھا۔

#### (470)

پھرفر مایا کہ ایسے ہی ایک اور فرتلی دبلی کے تمام پیرز ادوں کے پاس پھرا، جس کے یہاں جاتاوہ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوجاتے ، حضرت مرشد کے وہاں بھی اس کی آمد کا تذکرہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہرگزند کھڑے ہوں ، حضرت مرشد نے فر مایا کہ میرا خود تمھارے بغیر کے کھڑے ہونے کا ارادہ نہ تھا، غرض کہ فرتی آیا اور حضرت مرشد بیٹھے رہے ، اس سے بھی میں نے ایسے ہی کچھ کہد دیا، لودہ ہوگیا، پھر اس فرتلی نے وہاں سے واپس ہو کرکٹی لوگوں سے کہا کہ تمھارے شہر میں ہی ایک شخص ہے۔ ہوروروایات میں دونوں فرتلی بات کرتے ہی حلقہ بہگڑت اسلام ہوئے۔

بردددهات. گرامت:

#### (PPY)

عبدالله شاہ صاحب رحمانی مولانا باباکی خدمت میں آرہے تھے، اثنا ہے داہ میں ایک ندی پڑی، انھوں نے سے خیال کیا کہ گھوڑی نکل تو جائے گی ندی میں گھوڑی ڈال دی، چناں چہ گھوڑی ذل میں پھنس گئی اور دھنے گئی، عبدالله شاہ نے فورانی مولانا بابا کو یاد کیا، چناں چہ مولانا بابا نے مد فر مائی اور گھوڑی دل دل سے نکل گئے۔ جب کئی مراد آباد عبدالله شاہ فائز خدمت ہونے تو مولانا بابا ایک جا دراوڑ سے بیٹھے تھے، عبدالله شاہ کود کھے کر فرمایا کہ لوگ ہم

کو بلاوجہ تکلیف دیا کرتے ہیں اور اپنی پشت مبارک کھول کر دکھائی تو گھوڑی کے جاروں سم کا نشان مع کیچڑ کے آب کی پشت اطہر پر تھا۔عبداللہ شاوآ خرمیں فیض صحبت ہے مر دِ کامل ہوئے۔

آپ کی پشت اطہر پر تھا۔عبداللہ شاوآ خرمیں فیض صحبت ہے مر دِ کامل ہوئے۔

(۲۳۷)

ایی ہی ایک اور روایت عبدالغی صاحب پنشز جےنے بیان کی ، واقعہ بعینہ یہی ہوا، نام کافرق ہے۔ (۲۳۸)

ایک مرتبہ جہاز پر جہائ کعبہ شریف جارہے تھے کہ جہاز گرداب بلا میں آگیا، راکبین جہاز جن میں بہت سے مولانا بابا کے مرید تھے نے آپ ہیرومرشد سے مدد جا ہی، توان حجاج نے بہچشم خودد کھا کہ مولانا بابانے جہاز میں کندھالگا کر جہاز نکالا۔

بدوا قعد بھی عوام وخواص میں بہت مشہور ہو چکا ہے۔

كشف جلى:

(rmq)

مرزامحملی بیک صاحب بھوپالی ناقل کہ میں جب مرادآ بادشریف بینی گیااورا بیک روزآئے ہوئے ہو چکاتو میرے پاس والبسی بھرکے چالیس بینتالیس روبیہ بی رہ سے ہے، اسی روزمولا نابابا کوکسی کودینے کے لیے روبیہ کی ضرورت ہوئی، میں حاضر خدمت ہواتو مجھ سے فرمایا کہ میال تمھارے پاس پینیٹھ روبیہ ہول تو ہم کوقرض دے دو، میں سوچنے لگا کہ اتنے تو نہ ہول گے کہ پھر فرمایا: تم اپنے بٹوے میں تو ذرا دیکھو، چنال چہ میں نے بٹوا کھولا اور روبیہ گناتو پورے پینیٹھ روبیہ نکلے، اس کشف جلی پر دیگ روگیا اور وہ رقم پیش کر دی، جے آپ نے جلد ہی بھے واپس کردیا۔

### کرامت:

(114)

مولاتا بابائے فرمایا کہ میں ایک قصبہ سے گذرا، وہاں کچھ طوائفیں رہتی تھیں، انھوں نے ہمیں کھڑے ہوکر سلام کیا، تو ہم نے چھڑک دیا، خداکی قدرت کہ ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ وہ سب آکر ہماری مرید ہوئی ، اور سب نے نکاح بھی کر لیے۔

فضل رحمٰن سب کودر کارہے:

(171)

ایک صاحب نے جونذ کرؤ مشائخ تحریر کردے تھے ایک شخص کو بدوریافت حالات بہال بھیجا،مولانا باباکو

اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ بس اتنالکھ دو کہ فضل رحمٰن سب کو در کار ہے۔ دراصل دنیا آج بھی اس کی شیدائی ، اس کی سوالی ، اس کی بھکاری ہے۔

> جناتوں کاصرف سلام سے فرار: م

(rer)

مولانا بابانے فرمایا کدایک شخص روم ہے میرے پاس آئے اور جنات کے ستانے گی شکایت کی ،ہم نے ان ے کہا کہتم اس جنات ہے ہماراسلام کہدویتا، چناں چدرومی نے ایسابی کیا تو وہ جن چلا گیا۔

- کہا کہتم اس جنات ہے ہماراسلام کہدویتا، چناں چدرومی نے ایسابی کیا تو وہ جن چلا گیا۔

( ۲۳۳ )

(rrr)

معجد فضل رجمانی میں بھی بہت ہے جن رہا کرتے ،کیا مجال کی کہ یہاں پیرر کھ دے ، ایک شخص حضرت مرشد کے خاندان کے وہ اذان کہتے اور ایک سوار کہیں ہے آ کرنماز پڑھ جاتے ، سولا تا بابانے فر مایا کہ جب ہم یہاں آئے تووہ جن آ کر ہمارے مرید ہوئے ،ہم نے سمجھادیا کہ یہاں آنے والوں کونے ستائیں۔

کرامت:

(rra)

مولاتا بابا صاحب ایک مقام پر پنچ اور کنوال دی کھر پائی طلب فر مایا تو سا کنان قصبہ نے کہا کہ حضرت میں کنواں تو نہ جاندھا پڑا ہے، آپ نے فر مایا تم بسم اللہ کھہ کراس میں سے ڈول بھرو، لوگوں نے جب ورل باہر نکالا تو وہ شفاف یائی سے لب ریز تھا۔

نسبت موسوى:

(rry)

مولانا بابا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اور ایک خادم بھی ساتھ تھا کہ ایک دریا پڑا تو بغیر کشتی ہم مع خادم کے بارا ترکئے ،اور دامن بھی کسی کا تر نہ ہوا۔ (MZ)

مرار شادفر مایا کہ جس کونبت موسوی حاصل ہے ای سے بیکر است صادر ہوتی ہے۔

لب سے نکلتے ہی اچھا ہونا:

(rm)

قاری عبدالرحمٰن صاحب جوحیدرآباد چلے گئے تھے ٹاقل کدایک مرتبہ میرے ہاتھ پاؤں ایسے رہ گئے کہ قل و حرکت بالکل ٹاممکن ہوگئی، چناں چہ حاضرآ ستانہ ہو کرعرض حال بھی نہ کر پائے تھے کہ مولا تابابانے ویجھے ہی ادشاد فرمایا کہ میاں! تم تو اجھے خاصے ہو۔ معا قاری صاحب اسی وقت ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے چھوم ض ہی نہ ہو۔ (۲۴۹)

احمان علی صاحب رہائی جیلر (ریٹائرڈ) ناقل کہ جھے صفری ہیں دق کا آخری اسٹیج ہوگیا، والد جھے کومع ڈاکٹر و ملاز مین لے کر سخیخ مرادآ باد چلے، راستہ میں پائی برسا تو میری حالت اور خراب ہوگئ، ای عالم باس میں آستانہ پہنچ، فائز خدمت ہوئے تو کوئی صاحب کہیں کی مشہور بالوشاہیاں جھیلی سے بردی چیش کررہ ہے تھے کہ میری طرف د کھے کرمیر سے والد سے مولا تا بابانے فر مایا کہ اسے بیارکون کہتا ہے، اس کا تو سر بھی نہیں دکھتا ہے۔ ڈاکٹر جیران، والد دیگ، میں ساکت کہ اس میں کی دو بالوشائی بالحضوص مجھے مرحمت فرما کیں۔ میں برسوں کا تر سااس وقت کھا گیا، یہ معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی صحیح وتندرست پیدا ہوا ہوں، اس دبن سے اب تک سر میں دردتو دوسری چیز ہے بھاری بن بھی نہ آیا۔

گرامت:

(10.)

حضرت شاہ خادم منی صاحب منی پوری کا جب وصال ہوا تو مولا نابابائے اپنے خادم امام علی سے فرمایا کہتم جاکر ہماری طرف سے مٹی دے آؤ، حالال کہ مسافت ۱۸رمیل تھی ،گر امام علی ایسے جلد پہنچے کہ مٹی میں شریب ہوئے اور قبل غروب یا بیادہ واپس بھی آ گئے۔

## سورج كاشرمانا:

(rai)

شاہ اللی بخش صاحب فرخ آبادی ناقل کے قبل طلوع آفاب صحن مبد میں مولانا بابا مسائل حدیث بیان فرہا ، رہے تھے، طول جلسہ کافی وقت تک رہا، مگر دھوپ نمودار نہ ہوتی تھی کہ مولانا بابائے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جلال سے سورج کو کہن لگ جاتا تھا اور اب بھی آپ کے غلام ایسے ہیں کہ سورج ان سے شرہا جاتا ے۔اس کے بعدافقام پر جب آپ اٹھ کر چلے تو فوراد موپ نگل۔ (۲۵۲)

ا ثنا ہے درس صدیث بعد اشراق کھ دھوپ اس کونہ پر آئی کہ جس کے وسط میں صدیث شریف ہواکر تی ، ایک صاحب کے ول میں خطرہ گذرا کہ یہاں ہے اگر دوسری جگہ جیٹے تو اچھاتھا کہ مولانا بابا پر کمشوف ہوگیا ، معافر مایا کہ سورج کی کیا مجال کہ جہال حدیث شریف ہو دہاں چکے اور درس میں مشغول ہوگئے۔
احم کی ناقل کہ جس گوشہ پر دھوپ تھی وہیں رہی اور باتی جگہ سمایا ہی رہا۔ مولانا بابا کے اٹھتے ہی اتن تیز دھوپ وہاں آئی کہ برداشت نہ ہو گئی ہے۔

(rar)

نواب ظل کریم صاحب ڈھا کہ ای ۱۸۵۳ء میں حاضر آستانہ ہوئے تو بیان کیا کہ میرے والد مجھے لے کر فائز خدمت ہوئے تو مولا نا با بامثنوی مولا نا روم ہاتھ میں لیے پڑھ رہے تھے کہ کچھ دھوپ نمو وار ہوئی کہ آپ نے سورج کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا کہ ہم مثنوی شریف پڑھ رہے ہیں اور تم کواس کا بھی پاسٹہیں،معابیہ معلوم ہوا کہ سورج ابھی ٹکلائہیں،اور پڑھتے وقت تک یہی سال رہا۔

ال کے بعداور کی مریدین نے در آفسیر کے لیے بھی ایسائی قبل کیا، جس سے داضح ہے کہ اکثر بھی ہوتا، جو مخص جس موقع پر ہوااس نے و کی نقل کی، ور ندروایات متحد المعنی ہیں، گوایسا اکثر پیش آیا کیا، اور ایک دوبار کا بیہ واقعہ نہیں۔ اس کے آگے آپ ہم سے زائد مجھ کتے ہیں۔

## ممنوعات سے پر ہیز پر شرف:

(ror)

پھر بدارشادفر مایا کدادلیا واللہ کا بڑا درجہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم نے گاجریں خریدیں ، تو ایک گاجرزائدا گئی ، موصوف اس کوواپس کرنے گئے فور کروکدایک گاجر کی حقیقت ہی کیا ، گر قرُ لگُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَی اللَّهُ عَنْهُ خَیْنٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَیْنِ۔ ممنوعات خدادندی سے ایک ذرہ بھی چھوڑ دینا عبادت ِ تقلین ہے بہتر ہے۔

## امام عالى مقام عليدالسلام:

(raa)

مولا نابلزائے ارشاد فرمایا کہ ایک بار حضرت امام حسن دامام حسین علیجا السلام میں باہم پھی خلش ہوگئی ،لوگوں نے حضرت امام حسین علید السلام سے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں ، جا کرصفائی کر لیجیے ، امام صاحب نے فرمایا کہ میں چوٹا ضرور ہوں ، کیکن اول خود نہ جاؤں گا، بالآخرا مام حسن علیہ السلام ہی آئے ، اور خود ملے ، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے برجو ملنے کی اول سبقت کرے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بیعدیث نی ہے کہ دو بھائیوں میں رجش ہوجانے پر جو ملنے کی اول سبقت کرے وجنتی ہے، اس وجہ سے میں خوداول حاضر نہ ہوا، تا کہ اول آپ آئیں اور جھے سے پہلے جنت میں جائیں۔ ووجنتی ہے، اس وجہ سے میں خوداول حاضر نہ ہوا، تا کہ اول آپ آئیں اور جھے سے پہلے جنت میں جائیں۔

پھرارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے ان کو ہماری سفارش کے لیے پیدا کیا تھا۔ پھے مجھے آپ ایک محقق علی الاطلاق کے اس ارشاد عالی کو۔

### حق العباد:

(raz)

اس جلے میں یہ ارشاد فر مایا کہ جب بی بی فاطمہ زہرارضی اللہ عنبها کا وصال شربفہ ہوا تو حضرت علی مرتفظی کرم اللہ وجہہ (یا کسی اور کو فر مایا کہ اس) نے خواب بین و یکھا کہ بی بی فاطمہ علیہا السلام جنت میں نہیں جا سکتی ہیں باوجود ہے کہ اللہ تفالی نے ان کو گنا ہوں سے پاک صاف فر مادیا تھا۔ دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ محمد وحہ بی فجا صاحب کسی کی سوئی ما تک لائی تھیں، وہ وا پس نہ ہو تکی ، تو حضرت مشکل کشا کرم اللہ وجہہ نے وہ سوئی ما لک کو پہنچا دی۔ پس بھائی وہاں کا معاملہ بڑا نازک ہے۔

ج بھی ہے، ای پرتو کہا گیا ہے کہ حسنات الاہر ار سینات المقربین کرنیکوں کی جو بھلائیاں ہیں دہ مقربان حق تعالیٰ کی برائیاں ہیں، نرکی العبادجس کی اہمیت مسلمہ ہے۔

كثف

(ron)

ایک دن تہجد کے وقت مولا نا بابا بھی بزرگان دین کا ذکر فرمار ہے تھے، مولوی احمد حسن صاحب بہاری بھی حاضر تھے، ان کو بین ظل ڈالتے ہیں۔ادھران کے دل بیں بہ حاضر تھے،ان کو بین ظل ڈالتے ہیں۔ادھران کے دل بیں بہ خیال آیا دھر مولا نا بابانے مولوی صاحب ۔ فرمایا کہ بزرگان کا ذکر بھی تہجد ہے کم نہیں، نیز تہجد کے وقت جا گنا تو قرآن سے نابت ہے۔

## کرامت:

(129)

مولاتا باباجب قیام لکھنو میں برز مانہ تعلیم مولوی محریجی صاحب کی مبحد میں تشریف فر ما تھے تو مولوی محدیجی اللہ مولوی محدیکی صاحب ودیگر علما مولا تا بابا سے ملئے بیلے ، عمر شریف ۹ برس سے مجھی کہ تھوڑی دیر بعد آ ب بازار تشریف لے جات

میں (مولوی محمد یجی صاحب) و نیز اور حضرات ہم راہ ہوئے ، بازار بہنج کرایک برتن والے کی دکان پر آپ نے
تخریف رکھی ،اور فرمایا کہ لوٹا دکھا کو ، دکان دار نے اجھے تم کے لوٹے دکھائے ، تو فرمایا کہ بینیں دوسرے دکھاؤ ،اور
لوٹے آئے ، وہ بھی آپ کو نالیٹنڈ رہے ، تو پرائے لوٹوں پر نوبت آئی ، چناں چہ آپ نے ایک پرانا لوٹا پہند فرمایا ،
دکان دار نے کہا بھی کہ بیتو از صدخراب ہے ، مگر آپ نے اس کی قیمت پوچھی ، دکان دار نے ڈیڑھ دو بید بتایا تو آپ
نے پانچ رو پید دے کراسے فرید لیا ،لوگ متجب ہور ہے تھے کہ خود فرمایا کہاں لوٹے کو قرب آں حضرت ٹائیڈ کا زائد
تھا ،اس لیے لیا ہے۔

غور سیجیاس محبت رسول پراوراس نظر ورفعت پر، جب بی تو بجین سے علاد یوانے رہے۔

سيّد نامخدوم مصباح العاشقين:

(ry.)

ایک جلسہ میں مولانا بابا نے فرمایا کہ ہمارے جدامجہ مخدوم صاحب گوچشتی تھے، گر خلاف شرع ساع وغیرہ شہ سنتے تھے۔ پھر مخدوم صاحب کی بیرکرامت بیان کی کہ ایک دن مخدوم صاحب دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے ہندوؤں کی بارات گاتی بجاتی آنگلی ، مخدوم صاحب کے خلیفہ شاہ وجیہ الدین صاحب نے ان لوگوں کو شع کیا کہ دھنرت چوں کہ دروازے پرتشریف فرما ہیں اس لیے خاموشی وادب سے گذر جا کیں الیکن باراتیوں نے نہ مانا، تو مخدوم صاحب علیہ الرحمہ نے بلک اٹھا کران لوگوں کی طرف دیکھا تو سب کے سب آ کرمسلمان ہوئے اور مرید محمل ہوگئے ، پھرارشا وفر مایا کہ سب کی حقیقی بارات ہوگئی۔

(PYI)

اس پر دادا میاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ مکان کے لیے ایک طبیر آیا تو وہ اتفاق سے چھوٹا پڑا، مخدوم صاحب نے فر مایا کہتم درخت میں تو بڑھتے ہو، یہاں بھی بڑھ جا دُ، اب جوشبیر رکھا گیا تو بالکل ٹھیک تھا۔ مولا نابابا نے اس کی تقید بی فرمائی۔

(ryr)

مولانابابانے فرمایا کے حضرت مخدوم مصباح العاشقین صاحب علیہ الرحمہ کا سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ گیسودراز فلیے خلیف حضرت کی اغ دہلوی رحمۃ اللہ میں ہے ہے۔ یہ عمر حضرت جراغ دہلوی نے حضرت گیسودراز کے لیے فرمایا ہے ۔

ہر کہ مرید سید گیسو درائ شد و اللہ باک نیست او عشق باز شد واللہ باک نیست او عشق باز شد

جب حضرت مخدوم صاحب عليه الرحمه اول مين ملاوال تشريف لائة تو آپ كا مقابله بإدشاه جنات شاه

سکندرصاحب ہوا، بالآخرسکندرشاہ مطبع ہوکر مرید ہوئے اور الی اطاعت کی کہ پہلے شاہ سکندرصاحب کا فاتحہ ہولیا ہے، پھر حضرت مخدوم صاحب کا فاتحہ ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب کی معجد کے کونہ میں مکان کے گوشہ پر کھوں کا این کے مساب باتی ہے، بھی سکندرشاہ کی قیام گاہ بھی ہا اور اب آ رام گاہ بھی۔ اس حصہ کے باہر مخدوم عافظ شاہ عبد الرحيم صاحب اور حضرت شاہ اہل اللہ میاں صاحب محوضوا بیں۔ آئ بھی منظر مرقد ہر دو حضرات کی سادگی واستغنایا دولا تا ہے۔

# مَنْجُ مراداً باد:

(TYT)

ایک بار سی مراد آباد کے متعلق مولانا بابائے فرمایا کہ اس مقام کو آباد ہوئے تین سوبر س ہوتے ہیں اور یہاں پرکی ایک بانسبت بزرگ ہیں ، لیکن جونسبت کو ہرشہید علیہ الرحمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ (۲۲۵)

پھر فر مایا کہ اگر چے سید سالار عازی (علیہ الرحمہ) یہاں آئے اور لڑے، گو بڑے بزرگ ہیں، لیکن شاہ بدلع الدین صاحب (قطب مدار کمن پور) نسبت میں فائق ہیں۔

# كرامت وتبديل مكانى:

(۲۲۲)

مولانابابانے ارشادفر مایا کہ ایک وفد دھنرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے شام کو شکر بھیجا، مگر ملک فتح ند ہوتا تھا،
تو آپ نے مدیند شریف ہے لکھا کہ اچھا ہم خودا تے ہیں بہ شر طے کہ کوئی ہم سے بات نہ کر ہے، پھر چندروز بعد ہی لوگوں نے دیکھا کہ میدان جنگ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑ سے ہیں اور زور سے اللہ اکبراللہ الکہ میں دو ملک فتح ہوگیا۔ پھراحمہ کی سے مخاطب ہو کر فرما یا سمجھے یا نہیں ، انھوں نے عرض کیا کہ حضور خوب سمجھا،
کو یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدین شریف سے نگانہیں ، مگر دہاں پہنچ گئے۔

(ry4)

ای پر پھریہ فرمایا کہ ان کا تو بڑا درجہ ہے، ہمارے زمانہ میں ایک بار کا فروں سے لڑائی ہوئی ، وہاں ہمارے چند مسلمان مریدین بھی تھے ، اُنھوں نے ہم کولکھا ، میں نے کہلا دیا : مت ڈرو ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ، لوقتے ہوگئی ، سمجھ کہ نہیں ؟ می صاحب نے عرض کیا کہ تی ہاں ، مجھ گیا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ شریک جنگ ہیں۔ نہیں ؟ می صاحب نے عرض کیا کہ تی ہاں ، مجھ گیا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ شریک جنگ ہیں۔ ر

پر فرمایا کہ اولیا، ابدال واقطاب وغیرہ کو قادرِ مطلق نے بیدرت عطا کررکھی ہے کہ وہ جب جا ہیں کہ کہیں

مِ كَيْنَ أَيْكَ ذَرَالِونَ مِنْ يَكِيمِ الدَرو مِنْ يَخْعُ مُكُنَّ الْكِينَ مِنْ يَهِالَ ، اك آن مِن وَلِال م ( ٢٢٩)

سراے اس میں منے میال رئیس کے والد کومولانا بابانے ایک نیز آن شریف مرحمت کیا تھا اس کے سرورق پر بیکتوب ہے:

"ای کلام پاک رابر مزاررسول التقلین از اول تا آخر ہفت بارخواندہ ام، بدید فضل رحمٰن ۔" وہ کلام پاک آج بھی موجود ہے۔ بیروایات اولیا ہے کرام کے تبدیل مکانی وظہور امکنہ متعددہ کا کھلا ہوا شوت ہیں۔

## كرامت:

#### (120)

مولانا بابانے فرمایا کہ بنارس کے قریب ایک پہاڑ چنارگڑھ ہے، وہاں کے لوگ بھی ہمارے مرید ہوئے، وجا عقادیقی کدوہاں نی میں پائی بہت گہرا پڑتا تھا، اس طرف جانے میں بہت دورے گھوم کرجانا ہوتا، غرضے کہ ہم ای جگہ ہے اتر کر دوسری طرف گئے، خداکی شان ای وقت سے وہاں پائی پایاب رہ گیا، وہاں عرس میں ناچ ہوتا تھا، ہم نے ان لوگوں کواس ہے منع کیا کہ بس قرآن خوائی اور تقسیم طعام کیا کرو۔

### كرامت وصحت مكاشفه:

#### (FZI)

ایک بارلوگوں میں جاندگی رویت پر بردااختلاف ہوا، کسی نے کہا فلاں نے دیکھا، کسی نے کہا فلاں جگہ سے خرآئی ہے کل عید ضروری ہے۔ یہ خبر آئی ہے کل عید ضروری ہے۔ یہ خبر مولانا بابا کو مسموع ہوئی تو فر مایا کہ چاندہم سے خودل گیا ہے کہ آج ہم نہ کلیں گے، چر بعد کو یہ قصد این بھی ہوگئی کہ بالا تفاق کہیں جانداس روز نہیں ہوا۔

## كرامت نسبت عيسوى:

#### (MZY)

مولانابابانے ارشادفر مایا کہ ہم ایک گاؤں گئے،ایک مجد جوغیرآ بادھی اس میں ہم نماز کو گئے تو لوگوں نے کہا یہ مجد ٹیڑھی بن گئی ہے، اس لیے نماز بند ہے، مگر ہم نے وہیں نماز پڑھی اور تھوڑی دیروہیں بیٹھے دہے، پھرلوگوں سے کہا:اب تو ذرام مجد کود کھون دیکھا تو مسجد بالکل سیدھی تھی۔فر مایا کہ جس کی نسبت عیسوی ہوتی ہے اس سے ایسی یا تیس ہوتی ہیں۔

الحمداللد كرنسبت مصطفا كى انسبت موسوى اورنسبت عيسوى سب كالمجموعه بيمقدى استى --

## كرامت جليله:

(121)

حکیم حیدر بلی فال رحمانی کھنوی جو عظیم آباد میں مقیم ہو گئے تھے ناقل کہ جب میں آسانہ شرایف دوانہ ہونے لگا تو ہمارے ہی ایک چیر ہمائی نے کہا کہ پیر ومرشد کی خدمت میں بعد سلام کہد دینا کہ کسی طرح میر ساوا دہیں ہوتی ، دعا ے فاص فرما کی بیر ہمائی نے کہا کہ پیر ومرشد کی خدمت میں بعد سلام دیام بھی عرض کیا تو حضرت موانا بابا فورا ہوتی ، دعا ے فاص فرما کی من فائز خدمت ہوکر میں نے اس شخص کا سلام دیام بھی عرض کیا تو حضرت موانا بابا فورا مراقب ہوگئے ، اور مجھے توجد دے دی ہے ، ہم اپنے چیر بھائی کے سامنے جا کر موقب ہوگئے ، اور مجھے توجد دے کر ارشاد فر مایا کہ ہم نے تم کو توجد دے دی ہے ، ہم اپنے چیر بھائی کے سامنے جا کہ چونک دینا ، اللہ تعالی لاکا دے گا۔ جب میں جلاتو مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھاری چیز میر ہے جسم میں ہے ، میں نے عظیم آباد بھی کر اس پیر بھائی پر بھونک دیا ، مجھ سے وہ یو جھاتی وقت جاتا رہا اور اس کو اللہ تعالی نے نویں اور فرز معطا کیا۔

بھلااس خداداد دہبی توت کا کچھٹھکا ناہے۔

فضل رحماني ناخداكي:

(14r)

ملک انفائستان پر جب انگریزوں کی چڑھائی ہوئی تو دادامیاں صاحب نے قیام سلطنت اسلامی کے لحاظ سے مسرور ہوکر فرمایا کہ اخبارات سے معلوم ہوا کہ کا بلیوں کی انگریزوں پر فتح ہوئی ، تو مولا نابابانے ایک جوش می فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا ، کا بلی لوگ معمولی بات پرخون کیا کرتے ہیں بہ خلاف انگریزوں کے ۔ وہیں کی شہر میں ایک بڑے مجدوب ہی تھے ، لوگوں نے ان سے دعا جا ہی کہ کا بل میں اسلامی سلطنت ہوتو مجذوب صاحب نے کہا کہ وہ بڈھا (مولا ناباباعلیہ الرحمہ) بھی تو کسی طرح مانے ، وہ تو انگریزی سلطنت جا ہتا ہے۔

یک ایک روایت اتی جامع ہے کہ مولا تا بابا کی من جانب الله عطا کردہ قو توں کو ہر پہلوے بے نقاب کیے ہوئے ہے۔ہم توا تناہی کہیں گے:

> نی مخار حق میں آپ مخار محمد میں جہال میں ناخدائی اس لیے ہے فضل رحمٰن کی

اب تک جوحوال قلم ہواو وان کرامات کاعشر محتیر بھی نہیں جوصا حب کرامات سے ہوتی رہیں، جس کو یوں بچھ لیجے کہ جس کشرت سے آپ کے مریدین تھائی قدران واقعات کاظہور ہے، جس کو جتنایا دہ ہا تناوہ سنائے جا رہا ہے اور داستان اتنی کی اتنی ہے، یہ باب جب آج بھی اُسی آب و تاب سے کھلا ہوا ہے تو ہم اس کا تکملہ کیے کرسکتے ہیں۔

## گيارهوال باب

اس باب میں ہم خصوصیت سے ان مسائل کا ذکر اجمالاً پیش کررہے ہیں جوغوث زمال حضرت کننج مرادآیا دی ئے بہ زبان مبارک فرمائے ہیں:

وجه تسميه ش بنديد

(140)

بعدا نفتآم درس مولانا بابانے ارشاد فر مایا کہ حضرت مجدد صاحب، حضرت مودود چشتی، حضرت نفش بند، بیہ سب ایک بیں، اور ہمارے بیر بیں۔ اگر چہلوگوں نے نقش بند کی وجہ بہت کا تھی ہیں، مگر بیرجی ہے کہ حضرت بہاء الدین نقش بند علیہ الرحمہ مٹی کے برتن بنایا کرتے، ایک مرتبہ آپ نے ان برتنوں پر جو توجہ فر مادی تو ان سب پراسم ذات جناب باری تعالی منقوش ہوگیا۔

(rzy)

کھرفر مایا کہ جب حضرت نقش بندعلیہ الرحمہ حضرت محبوب سبحانی بیٹنے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے علیات آپ کا قبرشریف پرحاضر ہوکر کہا کہ ا علیاتو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت نقش بندنے آپ کی قبرشریف پرحاضر ہوکر کہا کہ ا اے دست گیر عالم دستم چنال مجیر دستم چنال محیر کہ گویند دست میر

قبرے جواب آیا کہ

اے نقش بند عالم نقشم چناں گیر نقشم چناں گیر کہ گویند نقش بند (۲۷۷)

اس کے بعد ہی فرمایا کہ ایک ہندو ہمارے پاس آیا ،اس پرلوگوں نے ہیں ہزار کے قریب جھوٹا مقد مددائر کر ویا تھا ،ہم نے اس کونسل کر کے بیشعر پڑھنے کو بتا دیا ،اس نے پڑھا تو دہ چھوٹ گیا ، بین کرمد کی ہمارے پاس آیا ، ہم نے اسے بھی سمجھا دیا ، تو وہ مان گیا۔ سمان اللہ ! حق نے کیا مقام تبولیت عطافر مایا تھا۔

انشال دحانى

مسائل:

(MAN)

مولانابابائ ارشادفر ما يكرب بى كريم طُلَّيْنِ في النَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(149)0

اورجبرات شي المُضِة تو مجمى سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الذُّنَا وَضِيْقِ الْآخِرَةِ اور بَصِ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا اِللهُ الْاَهُو الْحَيَّ الْقَيَّوْمُ پُرْمَة ـ

### دعائےوضو:

(M.)

ارشاد فرمایا کہ اگر چہ مشائ نے وضو میں بہت ی دعا کمی نقل کی ہیں، لیکن آل حضرت مل اللہ م اغفیر لی ذَنْبِی وَوَیّبِعْ لِی فِی دَادِی وَ بَادِ كُ لِی فِی دِ زُقِی جَنْنِ مُتند ہے اور دومری نہیں ہے، پر فرمایا کہ مشائ کی دعا کیں حضورا کرم مل فیلیم کی ادعیہ ماثورہ کو ہر گرنہیں یا سکتی ہیں۔

# تنفس في الما:

(MI)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے اپنے دست مبارک سے چلوبتا کرتین بارمنہ سے لگایا پھر بیٹالیا، اور فر ہایا کہ پانی پینے میں ای طرح سانس لے، ایک دم سب پانی بیتا یا گلاس میں مندلگائے ہوئے رکنا مسبون نہیں یعنی تھوڑا پی کر گلاس منہ سے بہٹا کرسانس لے، بہی تین بارکر ہے۔

## اشعارنعتيه:

(Mr)

ایک محض نے عرض کیا کہ بعض لوگ امام اعظم کو برا سجھتے ہیں تو مولانا بابائے فرمایا کہ ان کے پیچھے ہر گزنماز ندر پڑھنا۔

انشال دحاتى

159

(Mr)

ای پردادامیاں نے فرمایا کہ بعض لوگ نعتیہ اشعار پڑھنے کو مع کرتے ہیں، تو مولانا بابا جلال سے کانپ اعتصادر بیزار ہوکر فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ذکر مت کرو۔ وَلَقَدْ فَالُوّ ا کیلمّۃ الْکُفُو کلمِ کفری نقل بھی ندکرنا جا ہے۔

مولود پشریف:

(MAY)

ایک بارجوازِ مولودشریف کا ذکر ہوا تو مولانا بابانے فر مایا کہ تمام قرآن میں پیدائش انبیا کا ذکر ہے، بس یمی مولودشریف ہے۔

(MA)

ای شمن میں ایک بارارشادفر مایا که ہم تو روز مولود شریف کرتے ہیں، حضرت ذکریا، حضرت کجیٰ، حضرت عیمیٰ، جملہ انبیا اور حضرت سیّد نامحمد رسول اللّٰد کَالْیَا کُما بدونت ترجمہ قر آن شریف وصدیث شریف بیہ ندکور ہی تو مولود شِریف ہے۔

مقصدیہ واکہ بیان بیدائش وعظمت و مجزات یہی مولود شریف ہے۔

قيام ميلاد:

(PAY)

اس ذکر پر کہ بعض لوگ جھوٹی روابیتیں مبالغہ کے اشعار بلالحاظ اوب پڑھتے ہیں، تو مولا نابابانے فرمایا کہ ہیہ نیکی بربادگندلازم ہے، چچے روایات، باوضو، باادب ہو،اگرکوئی محبت سے قیام کرسے تو منع ندکرد۔

(MZ)

ایک بار دو فخصوں میں بحث چھڑی، ایک جواز کے قائل، ایک عدم جواز کے، تو مولا تا بابا کو بیتشدد نا گوار گذرا، اور قربایا کہ میں حشر کے روز خداوند عالم سے عرض کروں گا کہ النی ! ان لوگوں نے تیرے حبیب کا ذکر محبت سے کیا ہے، ان کو بخش دے۔

برُ ابھائی:

(MA)

حضرت قبلہ مولا تا بابا کان پور میں تشریف فر ماہوئے ،مولوی محمطی صاحب مونگیری بھی فائز خدمت ہوئے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہاں نہر بارا یک مولوی یہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم ٹائٹیڈیٹا ہمارے بڑے بھائی ہیں ، یہ سفتے ہی مولا تا بابا صاحب کانپ اشھے، اور فر مایا کہ ایسے لوگوں کا ہمارے سامنے ذکر مت کرو، نعوذ باللہ میدلوگ

افتعال رحماني

مسلمان نہیں ہوسکتے۔ پھرفر مایا:۔

نبت خود بہ سکت کردم و بس منفعلم زال کہ نبت بہسک کوے تو شد بے ادبی سجان اللہ! کیابات فرمائی کہ حضورا کرم گانیڈا کے کئے کی برابری کا بھی خیال ہے ادبی ہے۔

فاتحه:

(MA)

ایک صاحب نے فاتحد کی بابت دریافت کیا، تو مولا نابابا نے فر مایا کہ آل حضرت مل ایک فر مائی فر مائی، اور - فر مایا کہ بیمیری تمام امت کی طرف ہے ہے، بس یہی فاتحہ ہے - (۲۹۰)

مولوی یوسف علی بھو پالی نے ایصال تواب کے لیے بتا شے منگوائے ، تو مولا نا بابا نے دست مبارک اٹھا کر بڑھا، اور فر مایا کہ اس کا تواب ہمارے نا ناشخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کو بہنچے اور خود کھا کر حکم تقتیم دیا۔

ذكر ني:

(r91)

مولوی محد علی صاحب مونگیری سے مخاطب ہو کر حضرت مولانا بابا نے فر مایا کہ مولود کیا ہے؟ لاالہ اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے بھی مولود ہے کہ مجمر صادق مخالف کی رسالت کا ذکر ہو، الی ذکر رسالت و مدائح کا عرف عام ان مولود ہے۔ سلام ہویا قیام یاذکر رسالت ادب و محبت ہے باعث خوش نو دی ربّ العزت ہے، جوابل محبت ہیں ان کو بی خدائے قد وس نے اس کی تو فی بخش ہے۔

(rgr)

ایک باردادامیاں علیہ الرحمہ نے عوض کیا کہ بعض لوگ میلا دشریف کوشرک و کفر کہتے ہیں، تو مولا ناباباغصہ سے کاپنے لگے، پھر فرمایا کہ السلام علیک ایہا النبی، لوہم تو روز مولود میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ سمجھا آپ نے بینی نماز میں کہنا شرک نہیں تو خارج ازنماز کیے شرک ہے؟

يارسولاللد!

( 444)

ایک شخص نے سوال کیا کہ مشکل یا حاجت کے وقت یا رسول اللّٰہ کہنا کیا ہے؟ مولانا بابا نے ارشاد فرمایا کہ ایک نابینا حضور سرایا نورمٹافیلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بینائی جا ہی ،تو آل حضرت ملیّنیم نے

افتتال رحماني

بَامُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَهُ إِلَيْكَ النح يطريقدات تعليم فر مايا

البي بدحرمت كبرنا:

(rgm)

ورب حدیث میں اِستسقامتم النبی تُنْ اِنْ الله کُنْ اِنْ الله کُنْ اِنْ الله الله که الله که الله که الله که الل \* کہنا درست ہے۔

:07.0%.

(rga)

ایک روز بردجرد کا ذکر دری حدیث میں آیا، تو مولا تابابانے فر مایا کہ بدلنگیاں (ت بند) جو پہنی جاتی ہے ای کے قائم مقام ہیں۔

(197)

ای انتایس مؤذّن نے اذان وی ،تو بعدانتام مولا؟ بابائے دعاے اذان بغیر و ارز قنا شفاعت پڑھ کر ارشادفر مایا کہ یکے مصدیث میں نہیں ، بلکہ بڑھا ہوا ہے۔

مسكله:

(r94)

در س حدیث میں حدیث تکمُل مِنَ الرِّ جَالِ کَیْنُو وَ مِنَ البِّسَاءِ بِراحر کی فے سوال کیا کہ دھزت عاکشہ اور لی بی فاطمہ میں کس کو نعنیات ہے؟ تو مولا تا بابا نے فر مایا کہ اس میں علاکا اختابا ف ہے، چر ہاتھ سے چپ رہے کا شارہ کیا،اور مراقب ہوئے، چر سراٹھا کرفر مایا کہ اس مقدمہ میں گفتانو نہ کرنا جا ہے۔
اس مقدمہ میں گفتانو نہ کرنا جا ہے۔

مثله:

(rgA)

مولا تا بابائے ارشاد فرمایا کہ جس کی چیز نمازیں ہے جوثی ہے جبوٹ جا کیں تو اس کی قضانبیں ، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔

منی آرڈر:

(199)

کی صاحب نے سوال کیا کہ منی آ رؤر کرنا کیسا ہے؟ مولانا بابانے فرمایا کہ درست نہیں ، ہاں جمرا یک حیلہ

افضال رحماتي

ے، جیے ہم کوسور و پیاہیں بھیجنا ہے، ہم نے مہاجن ہے کہا کہ بیسور و پیافلال جگہ پہنچاد و، اور ایک یا دور و پیاس کی اجرت لے لو۔

نازك مسكله:

(1-+)

مولا نابابانے فرمایا کہ ایک بارحیدرآ بادمیں ایک مسئلہ پر شخت بحث تھی ،فرنگی کل کے علما بھی اس میں پچھ کہدنہ سکے ،ایک ہمارے دوست نے ہم ہے کہا: میں نے اس پرلکھ دیا کہ اگر کسی کو کوئی گھونسا مارے اور وہ مرجائے تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے۔وہ شخص نے گیا اور بہت خوش ہوا۔

(r+1)

اس پریدارشادفر مایا کدایسے ہی رام پور میں بدز ماندنواب احمالی خال ایک بزے مولوی صاحب تھے،وو بھی ایک منامیں گم تھے،ہم نے ان ہے وہ مسئلہ کہنا بھیجا تو و و بہت خوش ہوئے ،اوران کے لڑکے آگر میرے مرید ہوئے۔

جوازتبركات:

(r.r)

درس قرآن کریم میں و بَقِیّة مِمّا تُوكَ آلُ مُوسلی و آلُ هَارُونَ كَنْسِر میں مولا تاباباتِ ارشادفر مایا که بیترکات عصا ، تمامه ، جوتا تھے ، پھر جلالین و کھنے کا حکم ویا ، تواس میں یہی مسطور تھا ، پھر فر مایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بزرگول کا جوتا و فیر و تیمرک ہے۔

آيت الكرى

(r.r)

ارشادفر مایا که آیت الکری عظیم تک بھی ہو، لیکن خالدون تک بہتر ہے۔

يزادن:

( r-1" )

ایک دن مولا نا بابا نے فر مایا کہ فرنگی جو بڑا دن مانتے ہیں یہ ان کا نہیں ہمارا بڑا دن ہے، کیوں کہ اس روز حضرت میسی علیہ السلام نے ہمارے بیغیبرآ خرالز مان تاثیر کے آنے کی خوش خبری دی ایتولہ یک تین بیغیدی السمه اُنے ملک جسے کوئی کسی کی ہموجی کے آنے کی خوش خبری دے تو اس کا کتنا بڑا احسان مانا جا تا ہے، پس ہم کو جاہیے کہ ہم حضرت میسی کی بھی خوشی مزائیں ،اور جب مخبر کی خوشی ما نا اور احسان تسلیم کرنا ضروری ہوا تو اس مخبر ہے خوشی اور

افشال دحائي

جس روز وه عالم وجود ميس آياس دن كى حُوثى ادراس احسان ركى كاماننا توبدرجداولى واجى بـ لَقَدْ مَنَ اللّهُ جس برخود كواه ب-

مسكلية

(r.a)

- مولانا بابانے فرمایا کداگر کسی کوایسی بیماری جیسے بیمورا، حدث یاسلسل بول ہوتو اس کو جا ہے کہ جب وقت نماز ہواس وقت وضو کرے، اگر طاقت ہوتو کھڑے ہوکر ورنہ بیٹھ کر فرنس اوا کرے۔ ہاں، امام اعظم صاحب کے نزویک اگروہ سنت بھی پڑھے درست ہے۔

مئلهاذان:

(r.y)

بروقت شب حاضرین مولانا با بالیٹے لیٹے کلام فر مار ہے تھے کہ عشاکی اذان بوئی تو آب اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ مامع اگر لیٹا ہوااذان سے تو اٹھ بیٹھے۔

(r.Z)

پھر فر مایا کہ وضوکرتے وقت بر ہند مر ہوکر وضوکر نا جاہے۔

ديكرمسائل:

چندنو واردم ید بونے کے لیے آئے ، تو مولا ٹابابانے کہا کہ ان کو بلاؤ! خدام نے عرض کیا کہ نماز عصر اداکر رہے ہیں ، تو آپ نے قرمایا کہ

(r.A)

مسافر کو چاہیے جہاں وفت آجائے و ہیں نماز اداکرے، کیوں کے مسافر کا راہ میں نماز پڑھتا پچاس نماز وں کا ثواب رکھتا ہے بنبیت منزل مقصود کے۔

(r•q)

پھر فرمایا کہ جوشخص کوئی وظیفہ پڑھتا ہواور بیار ہو جائے تو فرشتے اس کا وہی وظیفہ لکھ لیتے ہیں۔ بیسب مضمون صدیث ہے،ایسی ویسی ہاتیں ہیں۔

چناں چہ بعدادا ے نماز وہ اوگ حاضر ہوئے اور مریدی کی درخواست کی تو فر مایا کہ جس وقت تم اپنے گھرے روانہ ہوئے اس وقت تم مرید ہو گئے ، پیر بھی ان لوگوں نے ظاہر اُدست بیعت چاہا تو فر مایا کہ شب کومرید ہولیتا۔

سنت جمعه:

(11)

مولانا بابا فريضه جمعه اول چار ركعت بجردوركعت سنتيل برُها كرتى ـ عام طور برفرائض ميل ملام بجررَر اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ رَبَّنَا حَيْنَا بِالسَّلَامِ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْوَامِ بِرُهَا كُرِتْ ـ ـ

ترجمه قرآن:

(mil)

زیرآیت و حوص الموفینین علی الفتال مولانابابا فی ترجمه فرمایا که چونک دے مسلمانوں کولاائی پر۔ حاضرین نے تحسین کی ، تو فرمایا که بیترجمه کرنا جمارے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی صحبت کا اثر ہے، بھریہ شعر پڑھا:

آل نمک باقیت از میراث او (۳۱۲)

إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلَّ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ كَارْجَمْ فَرَمَا لِي كَدِيدُ وَثُوكَ بِات بِ الْمُكَانِينِ... (٣١٣)

الْمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَياوةِ الدُّنيَا كارْجمة ماياكه وصناور بوت سب وهرتى منكارين-

(min )

وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْ صِلْهَا كَارَجمه بدار شادفر ما ياكُه اور تقااية رب كابيارا"

بَدِیْعُ السَّماواتِ وَالْآرْضِ کارجمفر مایا کارے انو کے بنانے والے زین اور آسان کے۔ (ساد)

وَأَشْرَ قَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا كاتر جمه فرمايا كرجمُكَا أَهْى دهرتى بالن إرى جوت \_\_\_

(MIA)

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ صديت كاتر جمه فرمايا: جو بركو بيسج وه بركابوئي

ان تراجم ہے اکثر وہ متند علاجواس وقت حاضر ہوتے وجد میں آجاتے ،اور ہمارے بحرالعلوم مولا ناعبدالحی صاحب فرنگی محلی پرتو کیفیت طاری ہوجایا کرتی تھی۔

(119)

آلاً بِلِيكُو اللَّهِ تَطْمَنِنُ الْقُلُوبُ كاتر جمة فرماياك يادر كومن موجن كي إدر ول كوآ رام بوجاتا بـ- الآجو

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَارْجِدِفر ما ياكُ الدَّنَالَى كَادِلا راور بيارمجرصاحب براور الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَارْجِدِفر ما ياكُ الدَّنَالَى كَادِلا راور بيارمجرصاحب براور الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

(171)

وَ حَسُنَ أُولِيْكَ رَفِيْقًا كَارْجِمِهُمْ ما يااوركياا حِمَاماته بــــ

(mrr)

عديث إِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوْ ا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ كَارْجِمة فرماياكه بندؤ خدا آرام طلب نبيس بوت\_ ( ٣٢٣)

يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا كُرْهِ صَدِيثُ كَاتَرَ جَمَدُمْ ما ياكه مارك يُحَرِبَ تَنْ إِدِب اور بَجِيمَ لَهِ

قرآن کاتر جمه دعوت کی چٹمی فر مایا۔

(rra)

ببشت كاتر جمدمهمان خانه فرمايا

(FTY)

ا ثناك ورك حديث حَتْى بَلَغَ مِنِي الْجَهُدُ بِرمولاناباباتِ فرماياك جِهاتى كاكروبانايكى الكيتوجب. ( ٣٢٧)

مورة يوسف كلمه لولا أنْ تُفَيِّدوْنَ كاتر جمد فرمايا كدا كرتم اسے برجس نه جھو۔ ( موسو)

زيراً يت لُوْلًا أَنْ رَاى بُوْهَانَ رَبِهِ فرمايا كرحفرت يوسف عليه السلام في ديكها كرحفرت يعتقوب عليه السلام واثت مين الكل دي مين \_

(rrg)

پھرار شادفر مایا کہ سورہ یوسف تو رحمۃ للعالمین ٹائیز کمی کے لیے ہے، دیکھوند کدا مام حسین علیہ السلام کا گھر گھر تام ہے -

حضرت اوسف سے فیض:

(rr<sub>\*</sub>)

مولاتا بابائے فرمایا کہ جب ہم اڑکین میں نوسف زلیخا پڑھتے تھے تو ہم کو حضرت بوسف علیہ السلام سے فیض آیا کرتا تھا۔

ترجمه قرآن:

(rri)

تحت آیت ذَهب السَّیِنَاتُ عَنِّی مولانا با با فرمایا که دلد ردور بوگی ، پھر فرمایا: کبوکیراتر جمه بوا؟ مب فرهایا حقیقت تنلیم کی۔

(rrr)

مِنْ صَدِيْقٍ حَدِيْمٍ كارْجمه فرمايا: اليادوسة جس كاجي بطير (٣٣٣)

زیراً بت و الآمر يو منظ لله مولانا بابائ ارشادفر ما يا كه بعض اوليا ، الله فرما يا كداس دن جب امر فدا بى كابوگاتو بحر در كس كام به چربيد پر حاني

> جہاں آفریں گر نہ یاری کند کیا بندہ پربیزگاری کند (۳۳۳)

زر آیت ما غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكُویْمِ (اےانسان! تَجَیِّس چیز نے اپ و یالوخداے غافل کرویا) مولانا بابا نے ارشاد فر مایا کہ جب القدتع الی ہم سے یہ بے گا تو ہم عرض کریں گئے : یَا رَبِّ غَوَّنِی کُومُكُ کہ تیم سے کے مبارے ففلت ہوئی۔

توت <u>ياد:</u>

(rrs)

زيراً يت لِيَغْفِو لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّوَ مواه نابا بائه ارشاد قرما يا كه علان كلها به

اس سے وہ گناہ مراد ہے جو حضرت آ دم سے ہوا تھا۔ پھر فر مایا کہ کوئی تفسیر تو ذرالاؤ۔ احمد کی تفسیر لینے گئے تو مواوی عبدالکر یم صاحب ہے بھی انھوں نے یہ بتایا ، تو مولوی صاحب بولے کہ ذبب کے معنی گناہ کیوں لیے با نیمیں ، بلکہ ولدر دور ہوئی کہا جائے ، چنال چہ کی صاحب تفسیر لائے ، اور مولوی صاحب والی بات بھی کہی ، تو موالا تا با باس کر مسلم اے ، اور فر مایا کہ عبدالکر یم اے کیا سمجھیں گے ، تم تفسیر کھولو۔ است میں عبدالکر یم صاحب بھی آ ہے ، غرض تفسیر کھولو۔ است میں عبدالکر یم صاحب بھی آ ہے ، غرض تفسیر میں بہی آ ہے کا فرمودہ نکلا تو ارشا دفر مایا کہ دلتہ جھے تھیک یا دتھا۔

1.27

(rry)

درس بخاری شریف میں زیر حدیث اِطْلَعْتُ فِی الْجَنَّةِ مولانا بابائے فرمایا که اس کار جمد ہم سے سنو، میں نے کھلواری میں جھا نکالیس دیکھا۔

(rr<sub>2</sub>)

حورالعین کا ترجمه فرمایا آنکھیں جیسے آم کی بھانگیں۔ ( ۳۳۸)

مُكْرُه حديث وَالْقَتْيُ الْقَفَرْ كارْجمه فرمايا: چِئيل ميدان جبال گھاس تك شهو-

(mma)

أَبُوْ جَمْرَةَ الصَّبِعِي كَالرِّجْمِدِيرِ عَهِينَ والاقْرَمَايا-(٣٢٠)

عُندُر کار جمه فرمایا جس کا گال زائد پھولا ہوا ہو۔ (۳۲۱)

باب الرِّيَّان كاتر جمه برا بحرافر مايا.

(mmr)

المعيل كاترجمه مطيع الله

(mm)

مرنيم كاتر جمه عابده قرمايا\_

(rrr)

یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوْ اِذَا نُوْدِی لِلصَّلُوةِ الْح كا آپ نے ترجمه فرمایا كه اےدهرمی لوگو! جب سكروارك پوجے كى پكار بوتو من موہن كى ياديس جھيك كرچلواوركاروبارچور دو، شاية تھارا بھلا ہوجائے۔

### صحت حدیث:

(rm)

احمر كَى فَ الله عَلَى الله مُوقع پر يه حديث برُهى مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ رَفَعَهُ (تَوْمُواا نَابِابِافِ اصلاحا فرمايا: مَنْ تَوَاضَعُ لِللهِ رَفَعَهُ اللّهُ عَالَى وَفَعَهُ اللّهُ عَالَى وَفَعَهُ اللّهُ عَالَى وَفَعَهُ اللّهُ عَالَى وَفَعَهُ اللّهُ عَالِ وَفَعَهُ اللّهُ عَالَى وَفَعَهُ اللّهِ وَفَعَهُ اللّهُ عَالَى وَفَعَهُ اللّهُ عَالِي اللّهُ عَالَى وَفَعَهُ اللّهُ عَالِي اللّهُ عَالَى وَفَعَهُ اللّهُ عَالَى وَالْعَلَامُ اللّهُ عَالِي وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

آپ کی توت یاداتی زبردست تحی کہ یک بارت حدیث ہوسنتے ہی زبانی اصلاح فرماتے اور سند حدیث بست سند سے ۔ چنال چدا یک مرجہ مولا تا بابا نے فرمایا کہ اس صدیث کے الفاظ اللّٰهُم آعِنی نہیں ہیں، بل کہ آنا اُحِبْکُم فَقُولُوْ اللّٰهُم آعِناً عَلَی فِر کُوكَ ہے۔ بَی صاحب نے عرض کیا کہ اول الذکر الفاظ بھی تو حدیث کے آیں، آپ نے فرمایا کہ تم کو اتنا بھی یا دنہیں، وہ تو یہ حدیث ہے: رَبِّ آعِنی وَ لَا تَعِنْ عَلَی وَ انْصُر نِی وَ لَا یَصُولُ فَی وَ اللّٰهُ مَ کَا اللّٰهُ مَا حَدِ وَم بِخُودرہ گئے ۔

### بارهوال باب

### اتباغ سنت:

حضرت غوثِ زمال فردِ دورال مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب قدس مرہ کے اذکار واشغال میں اگر کوئی چیز محبوب تنقی تو وہ اتباع سنت اوراس بیمل کامل ہے۔ ابواب موجودہ شاہد ہیں کے سنت کا تو بڑا درجہ ہے مگر آپ ہے مستحبات اور سنت بزرگان تک مذجیوٹ سکیس۔ آپ کی ملی زندگی کومتاز کرنے والی بہی اتباع سنت وحسن اتقا تو ہے۔

## كمال انقا:

(rrz)

علاوه ديكراموركان دوچيرون يرنظر والي:

(۱) آپ نے بھی کسی کیڑے کوخواہ وہ فیمتی ہویا سادہ بلادھلائے ہوئے زیب تن نہ فرمایا ،اور بھی دھو فی کے ہاتھ کے دھلے ہوئے پراکتفانہ کی ، بلکہ کررا ہے طور پر بھی پھردھوکر استعمال فرمایا۔

(۲) ہمیشہ ٹی کے برتن میں کھانا تناول فرمایا۔

#### (MM)

ایک مرتبہ مولوی بخبل حسین صاحب ناشر'' کمالات رحمانی'' کومٹی کے بیالے میں کھانا بھیجا گیا تو ان کو فلاف نفاست معلوم ہوا ،مولا نا بابائے کشف سے معلوم کر کے بخبل حسین صاحب کو بلا کرارشاد کیا کہ بھٹی اما مشافعی علیہ الرجمہ کے بزد دیکے چینی کے برتن میں کھانا مکروہ ہے ،اس لیے ہم احتیاطانہیں کھاتے۔

غور کیا آپ نے اور فرق کو مجھا کہ جواز کیا ہے اور احتیاط کیا ہے۔ حسن عمل کی اس سے زا کد شان دار مثال اور کیا ہوگی کہ وہ عمل ہی نہ کیا جو کسی شیشہ جینی ، تام کیا ہوگی کہ وہ عمل ہی نہ کیا جو کسی شیشہ جینی ، تام جینی ، المویٹم کے برتنوں کو چھوا بھی نہیں۔

عزا:

(mrq)

محبوب غذا آپ کی عام طور ہے مونگ کی تھچری ہوتی ، باجرہ کی روٹی ، ماش کی دال بڑے ذوق ہے کھاتے ،

حتی کہ جو بیار حاضر ہوتے ان کو بھی یہی باجرے کی روٹی ، ماش کی دال بہھی آلو ملتے اور تریاق کا کام کرتی ، دوسری نصلوں میں موٹی روٹی جو یا جوار کی یا گندم کی نوش کرتے ، قلیل غذا فرمائے۔

> اورار شادفر ماتے کہ خدا کے دوستوں کا کھانا تومطبخ جبریل ہے ہوا کرتا ہے۔ (۲۵۱)

ایک مرتبه ایک خص کوآپ نے ایک شیر مال کا تازہ گرم گرادے کرفر مایا کہ ایں ہم از مطبخ جریل است۔ انتہا ہے تفویٰ:

(rar)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ اکثر بقالان مخنج مراد آبادے قرض بی لیا کرتے ، بھی آئے ہوئے روپیہے کھانے پننے کی ضروریات ندخریدیں۔

مكته: قرض كادبهي مجمليج

(۱) شریعت کے لحاظ ہے تو یہ نکتہ تھا کہ اگر کسی طرح کا مشکوک روبیہ آپ کے پاس آجائے تو وہ قرض میں نکل جائے ، اور بھال چوں کہ مکلف بہ شرع نہ تھا اس لیے اس کا قرض والا روپیہ حلال تھا۔ اس طرح انان بھی آپ بازاروغیرہ سے نہ لیتے ، بلکہ وہ بھی بھال سے لیتے جو ہر طرح حلال ہوتا اور خطرات کا احتمال جاتا رہا۔

(۲) قرض بہ لحاظ طریقت اس لیے ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاق طریقت اس کی معیت میں رہتا اللہ طاق ہے نہ رہا کے دوہ بند ہ مقروض جوادا نیک کی نہت مقدم رکھے تو خدا ہے قد وس اس کی معیت میں رہتا ہے۔ پس مولا نابا با کی بھی بہی نیت تھی کہ معیت اللہ بھی ہم دوش رہے اور سنت اسلاف بھی ادا ہوجا نے۔

اس کے بعدروحانیت کے لحاظ سے قرض کو لیجے تو مولا ٹابابائے خودفر مایا کہ قرض لینے میں بیاسرار ہے کٹفس منکسر رہتا ہے۔

قبرے ادا لیگی قرض:

(ror)

آخروفت میں آپ برنو ہزار کا قرض تھا، بقال پریشان تھا کہ آپ کے بعد اس کی اوا کیگی کیے ہوگی، توایک بار
مولانا بابا نے جلال میں فرمایا کہ اگر ہم نہ ہوں گے تو ہماری قبر اوا کرے گی۔ چناں چہ یبی ہوا کہ راجہ متاز کل صاحب تعلقہ دار تر ولہ ریاست ، ضلع گونٹرہ بعد وصال شریف آستانہ آئے اور نو ہزار روپی تیبر شریف بررکھ دیا کہ جس کا ہوم وقد مطہرے اٹھالے۔

(200)

قاعدہ ہے کہ اہل اللہ کسی کا حسان نبیس لیتے ، چنال چہ راجہ صاحب کولندن میں پہنچتے ہی جارلا کھروپیر ریس مے ل گیا۔

#### (ray)

تصور کا دومرارخ بھی یہاں قابل دید ہے کہ جن لوگوں نے لالج میں آکر اپنا قرضہ جمایا اور جنھوں نے قرض کو بڑھا کڑھا کراصل سے زائد بتایا تھیں آج گنج مراد آباد آکر دیکھیے کہ خود بھی صاف ہیں،اولا دفریند سے بھی شحروم ہیں۔

غنائے نفس:

#### (raz)

راجرصا حب در بھنگ فائز ہوئے ،اور ایک اشر فیوں کی تھیلی پیش کی ،مولانا بابانے فور ارام دین بقال کوطلب کر کے تھیلی با دیکھے سنے اس کے حوالہ کر دی ،بقال آپ کے سامنے ثار کرنے لگا تو آپ نے فر مایا کہ گھر جا کر گئن لیزا، جب دوبارہ بقال حاضر آیا تو آپ نے بوچھا کہ اب تو تمھارا قرض سب اوا ہو گیا ، تو بقال نے کہا: ابھی تو بچاس آپ براور باتی ہیں ،فر مایا: النّدوہ بھی اوا کروے گا۔

ہم نے روایت مثالاً چیش کی ہے کہ آپ مولا ٹابابا علیہ الرحمہ کی غزائے نفسی اور عجلت اوائے قرض کو اگر ایک طرف سرا ہیں تو دوسر کی طرف اس لا کچ کا بھی اندازہ کریں جس ہے بھی حساب ہے باق نہ ہو یا تا ہم یدین واہل استخزایہ دیکھیے کہ بستی شاہد ہیں کہ آپ کیسی وافر رقم کیوں نہ وے دیتے ،لیکن بقال کا قرض باتی ہی ٹکلٹا۔ کمال استخزایہ دیکھیے کہ مکاری کے علم کے باوجود چیٹم ہوشی فرماتے۔

### شانِ سخا:

#### (MOA)

مولا تا با با عليه الرحم كوشعم عم نواله نے جس طرح اورصفات علی وجه الکمال عطافر ما تعیل شان تفاجی آپ کو به نظیرعطائی تفی ، و محضے والے بی اس کا مجھ لطف جانے ہیں ، سفے ہیں بیمزہ کبال کہ گھر ہیں حاضرین کی وجہ سے خریق کی ضرورت ہے، لیکن ادھرکی آپ کو مطلق فکر بی نہیں۔ ہاں ، اگر دُھن ہے تو وَیُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُیّبہ مِسْدِکِنَا وَیَبِیْهُ وَالسِیْوا کی دُھن ہے جبجو کے ساتھ مشتحقین طلب کے جاتے اور دادود بش جاری رکھی جاتی۔ مسوفیہ کے وظا نف مساکین کے مشاہرے مزید برآس شھے۔ جاندنی شاہ ، مستان شاہ جیسے بزرگ روز اند مقرر و وظیفہ یاتے ، ہمرحال جو بھی آتاوہ ای طرح صرف کرتے اور بعد فراغت الحمد لللہ کہ کرائھتے ، گھر کے خرج کا سوال بوتافر مادیتے کہ اللہ دازق ہے۔

(mag)

ایک مرتبہ نواب خورشید جاہ صاحب حیدرآ بادے فائز ہوئے اور ایک بزار کی رقم طلائی ونقرئی پیش کی ، کچھے ہی وقت گذرا تھا کہ ایک بنیا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری لاکی کی تلک کی رسم میں چھے سور و بیسے مانگا جاتا ہے، آپ نے معانچ سور و بیاے دے دیا وقت گذرا تھا کہ ای محلس میں ہاتھ حجھاڑ کر الحمد لللہ کہتے ہوئے المضے اور ایک حبہ کھر میں نہ دیا۔ نواب صاحب اپنی جگر میں جو ت و گئے۔

#### (my.)

انسان تو بھرانسان ہے جانوربھی محروم ندرہتے ،اور بقال کو حکم تھا کدروز انہ بطح ،کبوتر ، بینا، فاختہ وغیرہ کوداند دیا کرے، جب آپ مبجدے ہا ہر کی طرف زنان خانہ جانے لگتے تو یہ جانور گھیرلیا کرتے تھے۔

## شرف الدولية

(mm)

مولوی محمد یخی صاحب ناقل بین که مولا نابا با صاحب انکسنو تشریف لائے تو مطبع مصطفائی بین تیام کیا اور میں بھی درس صدیث پڑھنے جایا کرتا ، اتفاقاً آپ کے وطن سے ایک آدمی آیا ، میر صائب علی ناظم مطبع نے عرض کیا کہ اس فو دارد سے معلوم ہوا کہ وطن میں سب خیریت ہے ، ہاں گھر میں خرج کی سخت ضرورت ہے ، اسنے میں شرف الدولہ صاحب نے عاضر ہوکر کئی برار روپیدنذر کیا ، گرآپ نے اس میں سے ایک حبہ بھی گھر نہ بھیجا ، اور وہ سبر تم الدولہ صاحب نے عاضر ہوکر کئی برار روپیدنذر کیا ، گرآپ نے اس میں سے ایک حبہ بھی گھر نہ بھیجا ، اور وہ سند قرآن وحد مث کی خرید پر نیز ستحقین کی تقسیم پر صرف کر کے پیشمر پڑھا: میں خود به قکر بیش و کم داری کہ نگذارو ترا مختاج این دیا کہ دم داری

ایسے صدباوا قعات ہیں کہ بیشانِ تو کل ،حسن استغنا اور بیسخاوت اپنا جواب نہیں رکھتی ہیں ،جس کی معراج کمال سیہ کے کدو پید کی بارش میں بھی بیرقم بھی گھر پر نہ صرف ہو کی اچھو تی نظیر ہے۔

### حسن سخاوت:

(myr)

ایک عرب صاحب مولانا با با علیہ الرحمہ کی خدمت میں آکر دوسور و پیدے سائل ہوئے ، آپ نے کئی شخص کو بقال کے پاس سے قرض لانے بھیجا، اتفاقا اس کے پاس اس وقت کل ڈیڑھ سور و پیدیتے وہ ہی اس نے دے دے دیے وہ دوسور و پیدیت ایک بیسہ کم لینے پر داضی ہی ندہوئے ، تو آپ نے مزید بچاس دو پیدیجا کی دے دیے دیے دیے ، جب عرب صاحب دو پیدیجا کی دو بیری جا در ، کو دااور

اونا چوری چلا گیا ہے، وہ بھی ہم گودو۔ آپ نے اپنی چا در جواوڑھے تھے اور لوٹا اور کٹورا بھی دے دیا۔ یہ پاکر عرب صاحب بولے کہ ہم کوآٹھ دی خطوط بھی تحریف کریفر مادیے، اب عرب صاحب بولے کہ مواری کا انتظام کرو، اور کرایہ بھی اوا کرو، آپ نے کرایہ پر ٹومنگا دیا ، اور ایک بقال سے کرایہ ٹؤکے مالک کودلا دیا، جب عرب صاحب روانہ ہوئے۔

بہ بہ بہ اسکا ہے۔ دیکھا آپ نے حسن صبط وقوت برداشت و فیاضی کا عالم کہ سائل تھک گیا ، گرآپ اس کی خوشی کرتے رہے۔ آوکل کے روح بر ور نظارے:

( 444)

نقدرو پیدے علاوہ تحائف بیش قیمت میں بھی مولانا بابا علیہ الرحمہ اپنے لیے ندر کھتے، وہ بھی بانٹ دیتے۔ ج پور کے ایک حکیم صاحب آپ کے لیے ایک بیش قیمت معجون لائے اور عرض کیا کہ یہ قیمتی جواہرات کا مرکب آپ کے تو کی کے اضمحلال کے لیے بے صدفا کدہ بخش ہے۔ آپ نے ایک انگل سے چکھ کرتعریف کی۔ اتفاق سے ایک مہترآیا، آپ نے فر مایا کہ تیرے اولا دبھی نہیں ہے، اور ضعیف الاعضا بھی ہے، تو اسے کھایا کر بحکیم صاحب ایک مہترآیا، آپ نے فر مایا کہ تیرے اولا دبھی نہیں ہے، اور ضعیف الاعضا بھی ہے، تو اسے کھایا کر بحکیم صاحب نے ہمارے لیے بڑی کا وش سے تیار کی ہے، اور معجون اسے دے دی۔ بڑھا ہے میں اس کے بار ولڑ کے ہوئے۔ نے ہمارے لیے بڑی کا وش سے تیار کی ہے، اور معجون اسے دے دی۔ بڑھا ہے میں اس کے بار ولڑ کے ہوئے۔

ایک رئیس نے فائز خدمت ہوکر چاندی کانچہ، چاندی کی فرش، چاندی کی چلم وسر پوش چش کی۔ آپ نے فرایا: ہم چاندی کومند پس کیے لگا سکتے ہیں، انھوں نے عرض کیا کہ اس جس مہنال کا سراتا ہے کا اور نچلا حصہ چاندی کا ہے، آپ نے فرمایا: بڑے شعور دار ہو کہ بچھ سائل آگئے، ایک نے کہا کہ میری لڑی کی شادی ہے، دوسرا بولا: میرے وہاں ولا دت ہوئی ہے، تیسر ابولا کہ میرے لڑے کا ختنہ ہے۔ آپ نے تینوں میں وہی حقاقتیم کرتے موئے کہا کہ اس کو جاتھ لین ایس اور اس وقت نہ تھا۔ ای طرح قیمتی گھڑیاں، دوشا لے، قالین افیرہ تشیم فرماویتے۔

اتباع سنت:

(CYA)

ایک روز جلسیم شب میں کچھ رات رہ جانے پر آپ نے ارشاد فر مایا که آل حضرت ملی آیا ہور تھوڑی رات روجاتی تولید کے د روجاتی تولیٹ جایا کرتے ، بیفر ماکر آپ بھی لیٹ گئے۔ بیمعمول آپ کا اتباع سنت کے طور برتھا۔

## محبت نبوی:

(٣44)

## انتاع سنت:

(144)

احمد کی صاحب ناقل کدرات میں اکثر میں نے مولانا بابا کوسرمدلگاتے ، کنگھا کرتے اتباع سنت کے طور پردیکھا۔ (۳۲۸)

ایک بارمولانا بابانے بڑے ممگین لہجہ میں فرمایا کہ ہمارے مجدد الف ٹانی علیہ الرحمہ سے ایک سنت چھوٹ گئی ، وہنواسوں کو کھلانہ سکے ، خدا کاشکر کہ اس نے ہم سے میسنت ادا کردی۔ (۳۲۹)

ایک شخص اونٹ پر حاضر ہوئے تو مولا نابا با بیرون مسجد تشریف لائے اور اونٹ پرسوار ہو کر إدھراُ دھر چلایا، پھر فرمایا کہ بیسنت رہی جاتی تھی۔

#### (12.)

مرض الموت میں مولانا بابا کو با جامہ بدلنے کی ضرورت ہوئی ، حاضرین نے اتار نے میں دا بنے بیرے ابتدا کرنی جا ہی ہو آپ نے فوراً داہنا بیر صینے کر بایاں بیر دراز کردیا۔ ای طرح بہناتے وقت با کیں بیرے ابتدا جا بی تو آپ نے داہنا بیر پھیلاتے ہوئے فرمایا کہم کواتنا بھی شعور نہیں۔

قو آپ نے داہنا بیر پھیلاتے ہوئے فرمایا کہم کواتنا بھی شعور نہیں۔

غور سیجیے کہ اس نازک وقت میں بھی اتباع سنت ملحوظ رکھی۔

اقطال دحائى

باری باری سوار جونا:

(tzi)

در مدیث میں جب بید کر آیا کہ حبیب رت العالمین مَنْ فَیْدِ اَی کواپی رکاب میں پیادہ نہ چلنے دیے ، تو مولانا بابائے فرمایا کہ الحمد للد کہ ہم نے بھی سفر میں باری باری سواری کی ہے۔ (۳۲۲)

پھر بدفر مایا کے حضرت مرشد علیہ الرحمہ جب سوار ہوتے تو مجھ سے فرماتے کہتم بھی سوار ہولو، کیکن میں عرض کرنا کہ میں ذرابیدل چلوں گا۔ ہاں ایک آ دھ وقت حضرت کے ملول ہونے کے خیال پر سوار ہولیتا۔

### منت اسلاف:

(rzr)

ای روز ڈاک ہے بہت سے خطوط آئے ،احم کمی نے خطوط سنانا شروع کیے، بعد ملاحظہ مولانا بابانے خطوط حپاک کر کے فرمایا کہ ان کو ڈن کر دو۔ ہمارے حضرت علاءالدین صابر علیہ الرحمہ خطوط بچاڑ کر ڈن کرتے یا جلاویتے تھے۔

### انتاع سنت:

#### (r4r)

محر یوسف صاحب عرب فائز خدمت ہے، جب اجازت لے کرا شھے تو احمر کی ہے مولا نابا بانے فر ماثا کہ ان کو کچھ کھلا دینا، کی صاحب نے دریافت کیا، تو انھوں نے بچھست جواب دیا، تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ انھوں نے بچھ کھلا دینا، کی صاحب نے دریافت کیا، تو انھوں نے بچھ کھلا بہ کا تو خادم نے شیری والامٹی کا بچھ نیس کھایا، ان کو بالا او نے خادم مان کو لے گیا، پھر آپ نے خادم ہے بچھ طلب کیا تو خادم نے شیری والامٹی کا برتن حاضر کیا۔ آپ نے اس میں سے ایک لڈونکال کرمجر یوسف صاحب کے لاکے کی طرف اول بڑھایا، اور پھر دوک لیا، اور مجھ یوسف صاحب سے بوجھا کہ یہ بتا و تعظیم تو بڑے کی جا ہے تھی، میں تم کوچھوڑ کر اس لڑ کے کو کیوں دیا ہوں؟ وہ ساکت رہے تو آپ نے فر مایا کہ آلایمن فالایمن یہ دائن طرف بیٹھے ہیں، سنت یہی ہے کہ دائنی طرف سیٹھے ہیں، سنت یہی ہے کہ دائنی طرف سیٹھے ہیں، سنت یہی ہے کہ دائنی طرف سیٹھ ہیں، سنت یہی ہے کہ دائنی

## ياكرادب:

(rzs)

بعدا شراق منتی سالک رام ،احمد کمی وغیرہ حاضر تھے ،مولا نایا اورود شریف پڑھنے میں مشغول تھے ،اس عرصہ میں آپ کے مزیمیں تھوک آیا تو آپ نے ایک گوشہ میں تھو کا اور فر مایا کہ چوں کہ درود شریف پڑھ رہا تھا اس لیے اسکا جگہ تھوکا کہ پیر میں نہ آئے۔

### ياس حرمت:

(rzy)

پھرارشادفر مایا کہ ایک بارہم کہیں جارہ سے، ایک جگہ ٹھبرے اورسونے کی جگہ تلاش کی، ایک شخص نے کہا کہ بس بیباں براتن جگہ ہے، لیکن کتابیں رکھی ہیں، ہم نے کہا: لاحول ولا قوق، یبال کہاں سوئیں، غرض ہم یوں ہی رات مجرگڑی مڑی پڑے دہے۔

غور کیجے کہ عام کتب کا بھی آپ نے اتنالحاظ رکھا کہ نہ چیر پھیلائے ، نہ لیٹ سکے۔ ان روایات سے واضح ہے کہ مونے کی جگہ ایس میں ہو جہاں کتب وغیرہ نہ ہوں الیکن بعض لوگ وانستہ کانس یا محراب پر کلام ربانی رکھتے اور اپنی محر مات کے ساتھ ایس جگہ ہوتے ہیں۔ برکت کے لیے اگر رکھنا ہے تو نشست کی جگہ رکھنا جا ہے۔

### انتاع سنت:

#### (rzz)

درسِ حدیث میں فقص جنگ تھے، بعداختام درس مولا نابابانے فرمایا کہ خیریہ شتیں عام تو ادا ہوتی ہی رہتی ہیں، گر جب غدر ہوا تو یہاں پر بھی لشکر پڑا ہوا تھا، اس وقت ہم ہے لوگوں نے کہا کہ تم بھاگ جاؤ، کیکن ہم یہ ہوچ کر کہ بال بچ کس پر چھوڑیں کہیں نہ گئے، بلکہ مع ایک پٹھان کے لشکری طرف گئے، پھر وہاں ایک تیر چلایا، وو لشکری بھی فرار ہو گئے، اور سنت بھی ادا ہوگئی۔

#### (MLA)

ایک روز بعد درس مولا نابابا نے ارشاد فر مایا کہ آس حضرت منافیز نمایک مرتبہ اپنی صاحب زادی صاحب طیما السلام کے گھرتشریف لے گئے ،حضرت علی مرتفعی اور بی بی فاطمہ علیماالسلام دونوں سور ہے تھے ، تو آس حضرت منافیز السلام کے گھرتشریف لے گئے ،حضرت علی مرتفعی اور وہ ایسے دونوں حضرات کے وسط میں چار پائی برتشریف فر ما ہوئے ، وہ دونوں اٹھ جیٹھے کسی دنیا دار ہے اگر یہ کہوتو وہ اسے عیب سمجھے، حالال کہ بیسنت ہے ، ای طرح ہم نے بھی کیا ، ہماری بیٹی اور داما دسور ہے تھے ، ہم وسط میں چار پائی پر بیٹھ گئے ، اور یہ سنت بھی ادا ہوگئی ، دنیا دار جو چاہیں سمجھا کریں۔

#### (rz9)

پھرارشا دفر مایا کہ ایک کوڑھی آل حضرت من فاضا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کوالگ تضبر ایا فتر مِنَ الْمَصْدِ اللهُ عَمْر ایا فتر مِنَ الْمُ سَدِ بَعْراَ بِ نَے اس کوا بُ مُن الْاَسَدِ بَعْراَ بِ نَے اس کوا بِ ماتھ کھانا کھلایا تو اس کا جذام جاتا رہا۔ حضرت ابو بحره عمر نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک بارایک مجذوم ہمارے پاس بھی آیا تو ہم نے اس کوعلی دہ اتارا، پھراپنے ساتھ کھلایا، اور دعا کردی، وہ اچھا بھی ہوگیا، اور سنت ادا ہوگئی۔

افطال دحائى

معظم ومكرم

(MA.)

ایک صاحب نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ عظمی و مکرمی فلاں حاضری کا شرف رکھتے ہیں ،تو مولا نابابانے فر مایا: تم کوشرم نہیں آتی کہ عظم و مکرم ذات تو سرکار دوعالم مان فیل کھی۔

## جامع كمالات:

(MAI)

ا کیشخص نے کسی کو جامع کمالات صوری ومعنوی فلال کہدکر پچھوض کرنا چاہا کہ حفرت مولانا باباس پر برہم ہوئے اور فرمایا کہ انسان جامع زوالات کو جامع کمالات کہتے ہو ہم کوا تنابھی شعور نیس ، جامع کمالات ذات تو سرکار دوجہال کا فیرام کی صرف تھی۔

سجان الله! كياحسن اوب تھا۔

### احتياط ادب

(PAY)

ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک مقدمہ میں ماخوذ ہو گیا ہوں ، پچھ پڑھنے کو بتا دیجیے ، تو مولا نا بابا نے فر مایا کہ پڑھا کرو:

> مرم خاک ره جر چار مردر سیدنا ابو بکر و عمر و عثان و حیدر

کی نے عرض کیا کہ حضور مصرعہ ٹانی بڑھ گیا، آپ نے فر مایا: تھے سے بڑھ گیا، ہمار اادب تو سا قطانیس ہوا۔ (۳۸۳)

مولانا بابا کے عظم پراحمر کی نے ایک شخص کا خط سایا، آپ نے دریافت کیا کہ کیانام لکھا ہے؟ عرض کیا: سیّد اکبرعلی تحریر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کوشرم نہیں آتی کہ سیّدا کبرعلی لکھتے ہیں، اکبرعلی کا فی تھا۔

(MAM)

پھر فرمایا کہ ہم سات بار دبلی گئے، جب بھی کسی نے پوچھا ہم نے نہ بتایا کہ ہم کون ہیں، آخر میں ایک ہمارے ہم وطن نے سب سے کہددیا، وہ دبلی میں بڑے اعز از پر تھے۔

# كرامت آ فا قى:

(٢٨٥)

مولانابابانے فرمایا کرد بلی میں ہمارے پاس پانچ روبیہ سے ، یہ فکر دامن گیر تھی کہ اپنی والدہ صادبہ کے پاس مراد آباد بھیج ویں ، حضرت مرشد نے مجھے خرمایا تو میں نے عرض کیا ، حضرت مرشد نے فرمایا جم کودے دو، ہم بھیج ویں ، حضرت مرشد نے خردی کہ تھا رے وہ روبیہ بھیج گئے ، حالاں کہ ہم ای وقت بھی گئے تھے ، جب کھر آئے تو والدہ نے بتایا کہ ای شب حضرت مرشد علیہ الرحمہ نے پردے سے دروازے پر پکار کرروہے دیے ، اور خیریت بھی کہددی۔

# بديه گونی:

(PAY)

الله تعالیٰ نے مولانا باباعلیہ الرحمہ کوجس طرح دیگر صفات مخصوصہ عطافر مائی تھیں اس طرح بدیہ گوئی کی مجی صفت امتیازی عطا کی تھی ، چناں چہ ایک دن آپ کے روبہ رویہ ذکر ہوا کہ جب شہنشاہ عالمگیر علیہ الرحمہ نے بت خانہ تو زکر معجد بنانے کا تھم دیا تو ایک شاعرنے فی البدیہ بیشعر کہا:

بہ بیں کرامت بت خاند مرا اے شخ کہ چوں خراب شود خان خدا گردد

بهلامولاناباباكوايسے خلاف شرع اشعار منے كى تاب بى كہاں تھى ،آب نے فور أاصلاحا ارشادكيا:

بہ بین کرامت اسلام اے غی کافر کہ جاے کفر کند پاک برکت اسلام

ای طرح اور بھی دیگرمٹالیں ہیں۔

### انتاع سنت:

(MAL)

بعد عصر درب قرآن كريم موا، زيرآيت إستَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ مولانا بابان ارثاد قراباً ك كَتَم بيه به كه جب رسول بلائ اگر چه تماز بهي پرُ صتا مونيت تو دُكر حاضر مور چنال چه عنار دوعالم اللهُ الله ألى من كعب عن ما يا فقار

(PAA)

پھر فرمایا کداگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہواور اس کے ماں باپ بلائیں تو نماز تو ژکر عاضر ہو، پھر بہ کمال

مسرت فرمایا: ایک بار میں نقل پڑھ رہا تھا تو حضرت مرشد نے بلایا، میں نماز تو ژکر حاضر ہوا، اس پر حضرت مرشد بہت مسرور ہوئے۔

بدایت:

مستحق قرائف او ژوین کا تھم خاص رسول کے لیے تھا، ہاں ماں باپ کے بلانے برصرف نفل نماز تو ژوے ، فرض نہ تو ژے۔ کشتی گیری:

( PA9)

ایک دن بعداشراق ایک پہلوان فائز خدمت ہوا، بعد بیعت اس نے عرض کیا کہ ایک سے میری کشتی بدی ہے، آپ دعا کریں کہ میں غالب آؤں، تو مولا نابابا نے فر مایا کہ لاحول ولاقو ۃ مسلمان کوزیر کرنا اور اس پرخوش ہونا بہت براہے، ہاں اگر اس نیت سے کشتی سیکھے کہ جہاد میں کا فروں کو بچھاڑیں گے تو مضا کقہ نہیں۔

### گرامت مرشد:

(mg+)

پھر آپ نے ارشاد فر مایا کہ ایک بار دبلی میں ایک بہت بڑا نامی بہلوان آیا، اس کے ڈر سے دبلی کا کوئی بہلوان مقابلے کو نہ آیا، اس وقت لوگوں نے ہمارے حضرت مرشد سے کہا کہ آپ نے فرمایا: ہم تو مشائخ ہیں، بہلوان تونہیں، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت دبلی کی کرکری ہوتی ہے، آپ نے فرمایا: خیر، غرض وہ پہلوان حاضر ہوا، آپ نے اس سے دوایک داؤ کے، اور اس کی چیٹانی پر بلکا ساایک ایسا چرکا دے کر کہ اسے تمیز نہ ہوگی الگ ہوگئے، پھر فرمایا کہ آئینہ لا، پہلوان آئینہ میں چرکاد کھے کر حجران ونادم ہوا۔

## فيض قبر

(mg1)

طاجی حیدرعلی صاحب نے بیان کیا کہ مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ میری قبر سے فیض ہوگا۔ بحد اللہ بیفض قبراً ج تک ای آب و تاب سے جاری ہے۔

(mar)

۱۹۳۲ء میں مجد فضل رحمانی میں عرس شریف کے موقع پر عبد انکیم عرف بھونرا خال رحمانی ملیح آبادی پر فالج گرا، صاحب سجادہ مدظلہ سے اطلاع کی گئی تو فرمایا کہ جس کے پاس آئے ہیں وہاں لے چلو، چنال چہ خان صاحب کومزار شریف میں لے جاکر ڈال دیا گیا، پندرہ سولہ منٹ بھی ندگذر سے تھے کہ بھونرا خان صاحب سے وسالم اُسٹھے چلے آئے، اور کئی سال بہ قید حیات رہے۔ (mgm)

قاضی پوسف حسن صاحب بدا ہوئی اپنی اہلیہ کو لے کر حاضر آستانہ ہوئے ،ان کی اہلیہ کے سینے پرایک گلی ہو
گئی تھی جو کسی دواعلاج سے مندمل نہ ہو تکی ، قاضی صاحب نے اہلیہ کو مزاد شریف میں بند کر دیا اور خود باہر رہ کر ہہ
آواز کہا کہ اسے اس وقت لے جاؤں گا جب بیا چھی ہوجائے گی ۔ تھوڑی دیر میں قاضی جی نے اپنی اہلیہ کے کھن
کھٹانے پر دروازہ کھول کر پوچھا تو گلٹی بالکل غائب تھی۔ ۱۳۱۳ھ سے آئے تک آئے دن فیوضات جاری ہیں کہ
جن کی تہ وین کے لیے کافی وقت اور کئی جلدیں در کار ہیں۔ کیسے ہی مریض آئے ، کنویں کا پانی پیاا تھے، جذا ہی،
مبروس حاضری ہی سے صحت یاب ، کسی نے ارادہ حاضری کیا کہ اس کا کام و ہیں ہوگیا ، کوئی اثنا سے راہ سے آتے مفتوح وشادلوٹ گیا۔

(mgm)

راجیکشن پرشادصاحب حیدرآبادی کسی عمّاب میں آنے کی وجہ سے حاضر ہوئے ،اس وقت ریل بھی ،اہمی اسمی اسٹیشن پربی قیام تھا کہ ان کووالی حیدرآباد نظام صاحب کا تھم ملاکہ اپنی جگہ بحال کیے گئے ،اوروہ اس دم والیس گئے۔ بالسیت ہونا:

(mga)

مولانابابانے فرمایا کرصاحب حال وصاحب مقام ہونا آسان ہے، گربانبیت ہونامشکل ہے۔ (۳۹۲)

پھرارشادفر مایا کہصاحب نبیت وہ ہے کہ جس کوسوتے جاگتے کسی حال میں غفلت نہ ہواور وہ جس امر کی دریافت کی طرف متوجہ ہواس کا القااسے ہوجائے ،گرایے کم ہوتے ہیں۔

(ریوس)

ایک بار یوں ارشادفر مایا کہ صاحب حال وہ ہے جس پر کوئی کیفیت وار دہوا کر ہے،صاحب مقام وہ ہے کہ جس وفت متوجہ ہو کیفیات وار دہونے لگیں ،اور بانسبت وہ ہے کہ اس کو دائمی فٹاو بقا حاصل ہو۔

تكرار بيعت:

(MAY)

اس سوال پر کہ تکرار بیعت کیاممنوع ہے؟ مولا نا بابانے فر مایا کدا گرمرشداول صاحب نسبت نہ ہواور دومرا مرشد بانسبت ہوتو تکرر بیعت واجب ہے، کیول کہ صاحب نسبت سے بیعت باعث نجات ہے، قیامت کے دن جب اس پرفضل ر کی ہوگا تو اس کا پرتو اس کے مریدوں پر پڑے گا اور وہ بھی ہم راہ جنت جا کیں تحے۔



افتال رحاني

طريق بيعت

(499)

بدونت بیعت مولانا با باعلیه الرحمه ارشاد فرمات که بیعت برسول الله کی ،طریقه میں حصرت خواجه شاہ محمد آفاق کے ، پھر کلمہ تشہد تلقین فرما کر تو بہ کرا دیتے ، جوعور تیں اس غرض ہے آتی تھیں ان کو ممامہ یا چا در کا دامن پکڑا دیتے ،ورنہ یوں ہی آپ زبانی جوفر ماتے اسے وہ دہرایا کرتیں ،گر کبھی بھی کوئی حصر میں نہ ہونے دیا۔

علونسبت:

(14+)

مولاناباباعلیدالرحمدنے مفید جزوان سے کتاب "مرورالحزون" نکالی اور کچھ سفیتک پڑھ کر بہ کمال انگساری فرمایا کہ ہم کومختار عالم ملائے کے ایک ایپ سے لگالیا۔ پھریشعر پڑھے:

آن کس که ترا شاخت جال را چه کند فرزند و عرجی خاندان را چه کند د بوانه کن بر دو جبانش بخشی د بوانه تو بر دو جبال را چه کند

مولوی سیدمحرعلی صاحب مونگیری فائز خدمت سے کہمولا نابابا نے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے فر مایا کہ کعبہ شریف یہاں حاضر ہے۔

(r.r)

ایک مرتبه حضرت مولا نابا باعلیه الرحمه پرایک عجیب کیفیت طاری تھی ،اس میں فر مایا که آل حضرت می الیا که آل حضرت می ایک مرتبه حصرت نظام الدین اولیا وغیره بھی جمع ہیں۔ مجد میں ممبر کے پاس تشریف فر ماہیں اور بہت ہے اولیا مشل حضرت نظام الدین اولیا وغیرہ بھی جمع ہیں۔ (۳۰ میر)

ای شمن میں فرمایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی بھی ابھی تشریف لائے تھے۔ (۱۳۰۳)

پھرارشادفر مایا کہ ہم کواس کا بردا ذوق تھا کہ بغدادشریف جائیں، حالاں کہ اس وقت ریل کولوگ جانتے بھی نستھ، ہم نے استخارہ کیا، لووہ خودیہاں تشریف لے آبئے۔ یا در کھواستخارہ کرناسنت ہے۔

انضال دحاني

182

### اجازت قادر بير:

(r.a)

حضرت مرشد دہاوی علیہ الرحمہ کا ایک اور افتخار نامہ ایسا بھی ہے جس میں نقش بند بیطر ایقہ کے علاوہ قادر پر سلسلہ کی اجازت بھی تحریر ہے۔ بیدوا قعہ ہے کہ حضرت مرشد علیہ الرحمہ کے بعد سلسلہ نقش بندیہ کی روح رواں مولانا بابا کی ذات بابر کت تھی۔

### انتهاے قبولیت:

(r+y)

مولوی عبدالمجید صاحب ما لک مطبع دبلی ناقل کہ چار میمیس (یور پین عور تیس) جن میں تین لندن کے شاہی خاندان کی اور ایک امریکن عورت تھی ، ان کو حضرت مولا نا بابا کی زیارت ہوئی اور چارول اس عالم خواب ہیں مسلمان ہوئیں، عالم رویا میں ان کی تعلیم طریقہ اور سیہ کی طرح ہوئی ، ان عور تو بی میں بید ملکہ تھا کہ سلب مرش کرایا کرتی تھیں، وہ سب عبدالمجید صاحب کے ساتھ تین مراد آباد بدراہ سند یلدروانہ ہوئیں، ابھی تین کوئ کا فاصلہ تھا کہ ایک ندی حاکل ہوئی، وہ عور تیل اس عبور نہ کر سکیں، مجبوراً عبدالمجید صاحب تنہا گئے، تو مولا نا بابا نے فرمایا کرتم والیس جاؤ، ان کا سب کام ہوگیا۔ جب عبدالمجید صاحب واپس پنچے تو وہ سب عور تی مسکرا کیں اور کہا کہ مولانا صاحب بیال تشریف لائے سے اور کہا کہ مولانا

### كمال قرب:

(144)

در کِ حدیث شریف کے موقع پرخشیت صحابہ کا ذکر آیا، غلبہ خوف الہی سے ان کی پہلی جیکے لگی تھی، قاری سبق ایک مولوی صاحب کو بید دسوسہ ہوا کہ آپ برتو پہلے ہی سے یہ کیفیت طاری تھی، معاً مولا نا بابا نے قاری سبق سے ارشاد فر مایا کہ محبت رسول الله طافی کے ایسا ہوجا تا ہے۔ یہ فر ماتے ہی ان قاری سبق پر بہی کیفیت طاری ہوگئی اور وہ جائے قیام پر بہنچ جہنچ ہوش ہوگئے، ہوش آنے پر بھی تین دن پہلی چمکی رہی۔قاری سبق ناقل کہ میرے جائے ام پر بھی نور معلوم ہوتا تھا۔

خودروایت سے انداز و سیجیے کہ فیض صحبت سے قاری سبق کا جب بیرحال اور بیرٹٹرف حضوری حاصل ہے تو پڑھانے والے کا قرب اور کمال کتزار فیع الشان ہوگا۔



انفال رحماني مكاشفه جليله:

(M.V)

ایک بار درس حدیث شریف ہور ہاتھا کہ مولا نابا ہانے بہ آواز بلند کہنا شروع کیا کہ داجد علی شاہ بخشا گیا، واجد علی شاہ بخشا گیا، واجد علی شاہ بخشا گیا۔ واجد علی شاہ بخشا گیا۔ واجد علی شاہ بخشا گیا۔ حاضرین کو بڑا تعجب ہوا کہ خبر وفات بھی نہیں بھران کی عیش پہندی کے باوجود بیفر ماتے ہیں، بیہ خطرہ گذرتے ہی مکررارشا دفر مایا کہ داجد علی شاہ کو صحابہ کرام سے بڑی محبت تھی۔ لوگوں نے تقد بی کی تو معلوم ہوا کہ کہنتہ سے دفات کا تارا آیا ہے۔

عشق خدا:

(1.4)

مولوی لطف الله صاحب رام پوری جومولوی محمد شاہ صاحب رام پوری محدث کے ساتھ ہی فائز خدمت ہوئے تھے، مولوی ظہور الاسلام صاحب فتح پوری و دیگر علا بھی تھے کہ علیم عظمت حسین صاحب رحمانی اور مولوی لطف الله صاحب رام پوری سے اس پر بحث چھڑگئی کہ انسان کو عاشق خدا کہنا ممنوع ہے۔ فیصلہ طرفین میں جب نہ ہوسکا تو دونوں حضرت مولا نا بابا کی خدمت میں چلے، وہاں کشف پہلے ہی ہو چکا تھا، صورت دیکھتے ہی آ ب نے یہ شعر پڑھا:۔۔

عاشقال را روز محشر باتیامت کار نیست . کار عاشق جز تماشائے جمال یار نیست

نكة لطيفه:

(11)

مولوی علیم نورالحق صاحب رحمانی اور دوسر کو کول سے بحث ہوئی کہ بر مارونیش خطر و موی دوال میا چد کویم بر مرکب روال

شعر میں پیغیبروں کومٹل سائیس ہم رکاب ٹابت کرنااہانت پیغیبر ہے۔ مختفریہ کہ مولانا یاباصاحب کے یہ بحث محکول گور دو گوش گذار ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اہانت کا خیال توسمجھ کاقصور ہے، دیکھونہ دولہا کے ساتھ باراتیوں میں خور دو بزرگ دادانا نا باپ چچا وغیرہ سبھی ہوتے ہیں، کوئی گھوڑ ہے کہ باگ تھا متا ہے، کوئی رکاب پکڑتا ہے، کوئی مرجسل کیے ہے، کیمن اس میں کسی کی تو ہیں نہیں۔ اس طرح معراج میں ہوا، اس میں کسی کی تو ہیں کہاں، بیتو مقام محبت ہے۔

انشال دحائى

اوليا كاعلم غيب

(MII)

در بقرآن میں فَلَا یُظْهِرٌ عَلَی غَیْبِهِ آحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُولِ (غیب خداوندی کوکوئی خور نہیں جان سکتا، مُرخدا جس رسول کو چاہتا ہے مُطلع کر دیتا ہے ) پھرار شاوفر مایا کہ مِنْ رَّسُولِ کی بیقید خصوصی نہیں اتفاقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جے چاہے غیب پرمطلع کر دے، اب اس میں اولیا بھی داخل ہیں، فَاِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ کی حدیث اس کی شاہد ہے، بلکہ متفقہ فیصلہ بیہ کہ بذات اور بلاواسط علم غیب صرف حق سجانہ کا ہے، اور بدواسط کی حدیث اس کی شاہد ہے، بلکہ متفقہ فیصلہ بیہ کہ بذات اور بلاواسط علم غیب صرف حق سجانہ کا ہے، اور بدواسط آلی میں سب ہیں، کیکن سب سے کامل وار فع علم غیب اللہ تعالیٰ نے مختار عالم شائلی کے محاف رایا جو کسی کو حاصل نہیں۔

### نورانيت اوليا:

(MIT)

پھرارشادفر مایا کدادلیا واللہ کے دلوں میں ایسا نور ہوتا ہے کداس سے سب کچھ نظر آتا ہے، جیسے کی تاریک گر میں آفاب سے سب روشن ہوجایا کرتا ہے۔

الحمدالله كداس دورفتن ميس حصرت قبله عليه الرحمه كي بدارشا دات عالى حق برستول كے ليے خصر راه إي -

### حضرت خواجه اجميري:

(MIT)

مولانابابانے فرمایا کہ ہم نے حضرت خواجدا جمیری علیہ الرحمہ کی زیادت کا ارادہ کیا، رات کو ہم نے خودد کھ لیا،اورالیہ آفیض پہنچا کہ بیان سے باہر ہے، پھر فرمایا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو یہ بزرگ نبی ہوتے۔ نوید ہخشش:

(MIL)

مولانا بابانے فرمایا کہ قیامت میں خداوند قدوس کا جب مجھ پر فضل وکرم ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ جھے اپنا دیدار دکھااور میرے جننے مریدین ہیں سب کو بارالہا بخش دے۔

یدروایت بلفظہ اصل ہے، بعض لوگوں نے اس روایت کوتو ژمروژ کربیان کیا ہے، یہ کوشش کی ہے کہ مولا نابابا تیقن اوراظمینان سے سالفظ کیے، حالال کہ جب کالفظ اس بکواس کوخو در دکر رہا ہے۔

### تيرهوال بإب

## علا ما قدين كاخراج تحسين:

(MA)

یوں توجس بزرگ اورجس عالم دین نے جمال فضل رحمانی کا مشاہدہ کیا خراج بحسین پیش کے بغیر ندرہ سکا ،
لیکن خصوصیت سے مفتی ظہور الاسلام صاحب فٹح پوری ، حافظ حدیث مولانا ابوسعید صاحب ایرانوی ، بحرالعلوم
ابوالحسنات مولانا عبدالحی صاحب محدث فرنگی کلی ، مفتی ظہور الندصاحب ، مفتی فعمت الندصاحب ، ومولانا نور الحق
صاحب ، ومولانا ولی الندصاحب محدثان لکھنوی ، ومفتی لطف الندصاحب علی گڑھی ، ونواب مولوی صدیق حسن صاحب والی جاہ والی بھو پال ، ومولا تا احد حسن صاحب سبوانی ، ومولانا احمد حسن صاحب محدث سہاری پوری رحمة الند علیہ ما الحصے جیسے یہ متفقہ مقولہ تھا کہ جس کو ا تباع سنت ، عامل حدیث اور خلفا ہے اربعہ کے در بارشر بعت و طریقت کی شمان دیکھنا ہووہ حضرت مولانا صاحب شخخ مراد آبادی علیہ الرحمہ کود کھآ ہے۔

(MIY)

فعلى صاحب بجويالى في الى كوكها ب:

تظم

چه گویم وصف او الله اکبر
جمال مصطفیٰ در سینه او
صفاے سینه صدیق اکبر
صفاے سینه صدیق اکبر
لسان ناطق فاروق اعظم
نگاه چیئم ذی النورین عثان
توانا باز و کرار حید
دل خواجه بهاء الدین والحق
نظام الدین به محبوبیت او
بود بر چند از خود بے نشانے

انضال دحماني

دوائے شافی بیاری ما مگر تیر نگاہ فضل رحمال

بود او رافع دشواری ما نباشد درد مارا نیج درمال

مولوي اشرف على تقانوي صاحب:

· (MZ)

حضرت مولا نابابا کی خدمت میں جناب تھانوی صاحب سے پہلی باردورطالب علمی میں حاضرا آستانہ مولوی حافظ ابوسعید خال صاحب ناقل کہ تھانوی مولوی حافظ ابوسعید خال صاحب ناقل کہ تھانوی صاحب فائز ہوئے تو سوال ہوا کہ کیا پڑھتے ہو؟ تھانوی صاحب نے کتابوں کے نام لیے۔ آپ نے سوال کیا کہ فراغت وضو کے بعد کون کی متند دعا پڑھی جاتی ہے؟ تھانوی صاحب خاموش دہ، پھرا ب نے فرایا کہ اگر چہم کو پڑھے مصرگذرا، مگر بھر اللہ یاد ہے، مشائ نے گو بہت کی دعافقل کی ہیں، مگر حضورا کرم ٹائٹی کے ہے جتنی متند اللہ ہم اغفر لئی ذئیسی و و و سِع لئی فی ذاری و بارٹ لی فی دِ ذُقی ہے اور نہیں۔ تھانوی صاحب نے صول ملازمت کی دعاچاہی، آپ نے وعادے کر دخصت فرمایا۔

### دوسری حاضری:

(MIA)

مولوی ابوسعید خان ما لک مطبع کان پورجن کے مکان ہی پر تھانوی صاحب مقیم رہتے تھے مع تھانوی صاحب آستانہ عالیہ آپنچ اورایک جگہ تھے مہو گئے۔ ابوسعید خان ناقل کہ میں فائز خدمت تھا کہ مولا نا بابا شاہ رہت اللہ میاں صاحب جن کی عمر ۱۸ ہرس اس وقت ہوگئ زنان خانہ ہے مولا نا بابا علیہ الرحمہ کی خدمت میں آئے ، اور چوں کی طرح بٹا خوں کے لیے مصر ہوئے ، آپ نے کسی خادم کو تھم دیا کہ کسی بقال سے دلا دو، چنال چہ صاحب ذادہ صاحب دیمار (منیسل و بٹاس والے بٹانے) لے کر آئے ، اور جیسے بچوں کی عاوت ہوتی ہے خود ہی ایک بٹائد میان پر بٹک دیا ، جس سے خت آ واز ہوئی ، اور آگ نگلی ، تو مولا نا بابا نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں غضب کی کیفیت ہے ، اس کا ہمارے یہاں کا مہیں۔ انتہا کی بلفظ بھی بلفظ بھی بلفظ بھی بلفظ بھی بلفظ بالے نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں غضب کی کیفیت ہے ، اس کا ہمارے یہاں کا مہیں۔ انتہا کی بلفظ بھی بلفظ بالے نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں خانہ بلفظ بالے نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں خانہ بلفظ بالے نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں خانہ بلفظ بالے نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں خانہ بلفظ بالی بلفظ بالے نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں خانہ بلفظ بالی بلفظ بالے نے فر مایا کہ اسے ہٹاؤ، اس میں خانہ بلفظ بالی کا مہیں۔ انتہا کی بلفظ بالی کا مہیں۔ انتہا کی بلفظ بالی کا مہارے یہاں کا مہیں۔ انتہا کی بلفظ بالی کا مہارے یہاں کا مہیں۔ انتہا کی بلفظ بالی کیا ہوں کا مہارے کیا کہ کا دیا ہے ، اس کا ہمارے یہاں کا مہیں۔ انتہا کی بلفظ بالی کیا ہوں کا مہارے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دور جان کیا کہ کا دور جان کیا کہ کا دیا کہ کا دیا ہوں کیا کہ کرائے کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کر انتہا کیا کہ کر انتہا کیا کہ کور کیا کہ کرائے کیا کو کر کا کیا کہ کر انتہا کیا کہ کر انتہا کی کر انتہا کیا کہ کر انتہا کہ کر انتہا کیا کہ کر انتہا کہ کر انتہا کیا کہ کر انتہا کر کر انتہا کیا کہ کر انتہا کیا کہ کر انتہا کر کر انتہا کیا کہ کر انتہا کیا کہ کر انتہا کر کر انتہا کر کر انتہا کیا کہ کر کر انتہا

### تيسري حاضري:

(19)

مولوی محمد حسین صاحب الله آبادی ومولوی احمد حسن صاحب کان پوری جومها جرکلی شاه امداد الله صاحب کے خاص مریدین میں ہیں اکثر دہیں تریخ شنہ کو کان پورے آستان کالیہ آیا کرتے مولوی احمد حسن صاحب ناقل که ایک بار میں کچھ شاگر دون کے ہم راہ حاضر آستانہ ہور ہاتھا کہ تھا نوی صاحب بھی بلہور میں مل گئے ، جو بد ظاہر مغموم

افضال دجمانى

187

ے تھے، بعد سلام دعا میں نے مزاج پری کی تو تھا نوی صاحب نے بتایا کہ مدرسہ کی ملازمت جاتی رہی، آستانہ شریف چل رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے تواپی باتوں کا قرار کان پور میں لوگوں کے سامنے کرلیا تھا۔

(ویکمو: تذکرة الرشید، جلداول، سنی ۱۱۸) پیر بھی پیچھا نہ پیچوٹا، کیکن تھانوی صاحب خاموش رہے، میں دوسری تسلی آمیز باتوں میں ان کو بہلاتا عیج مرادآ باد آپینچا، دونوں ساتھ حاضر ہوئے تو مولا ٹا بابا نے تھانوی صاحب سے پچھآ ہتہ فر مایا، پھر کہا: خدا بردا کارساز ہے، پھروہ جگہ دے گا۔ بعد جمعہ ہم سب کورخصت کردیا گیا۔ چناں چہ تھانوی صاحب دوسرے مدرسہ کان پوری میں ملازم ہوگئے۔

## چوهی حاضری:

(44.)

قاری عبدائی صاحب پائی پی ناقل کدور سقر آن کریم ہور ہاتھا، میں مولوی شاہ اعجاز حسین صاحب رہمائی بدایونی اور مولوی اشرف علی صاحب تھائوی جوظہر بعدی آئے تھے بہ حسول فیض بعد عصر درس میں پہنچ۔ آیت بانسی اسوائیل پراول تو مولا نابابانے اختلاف قراءت بیان کیا، پھر تھا نوی صاحب سے سوال کیا کداس کو کیسے بیٹھ اسوائیل پراول تو مولا نابابانے اختلاف قراءت بیان کیا، پھر تھا نوی صاحب سے سوال کیا کداس کو کیسے کے پڑھا جا سکتا ہے؟ وہ ساکت رہے، پھر آپ نے ارشاد فر مایا کہ بعض قاریوں نے اس کو اسوال اور بعض ایک کا میں ہوئے کہتم کوتو یہ معلوم ضرور ہوگا، میں نے اپنی لاعلمی کا اعتراف کیا، اس کے بعد آپ نے سب سے اس کے معنی پوچھے، حاضرین اس پر بھی لا جواب رہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل کے معنی پچھے ہوئے۔

(rri)

مجرارشادفر مایا کہ میں کلام پاک میں مختلف قراءتیں اس لیے بتاویا کرتا ہوں کہ بیسب سر کاررسالت اللّٰیّائی کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔

## انتهائية:

(rrr)

مولوی محمد فاروق صاحب در پھنگوی ناقل کہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ میں فائز خدمت ہوا، مسجد میں مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اتنی دور ہٹ کرمولا نا بابا سے بیٹھا کہ دہاں سے گفتگوسننا محال تھا، استے میں عصر کی اذان ہونے گئی، مگر میں تھا نوی صاحب سے جو گفتگو کر رہا تھا باہم سے بچھ کر کرتا رہا کہ ہم مسجد میں تو عاضری جی اس لیے جواب اذان واجب نہیں کہ استے میں مولا نا باباصاحب اپنی نشست سے حق مسجد میں تشریف

افضال رحماني

لائے اور ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر چہ جواب اؤ ان واجب نہ تھا، نیکن مجد میں عاضر شخص کو جواب اؤ ان ویٹا مستحب تو بہ ہرحال ہے۔ بیسنتے ہی میں دم بہ خودرہ گیا کہ اللہ اللہ کتنی اجباع سنت پر نظر وسیح اور محکم عمل ہے۔ بعد برا عمت درس میں شریک ہوئے اور او پر دالا سوال و ہواب نقل کیا۔ مغرب سے پیچی لک اہل بہتی نے بچھ کھانا مجد میں بھیجا، جس کو حضرت تیوم دوراں مولا نا احمد میاں صاحب علیہ الرحمہ نے کی خادم سے گھر لے جانے کو کہا۔
بعد افظار پچھ معمولی قتم کا پلاؤاور میٹھا چاول با ہر سے آیا ہوا اور گھر کی خمیری روٹی اور شور بے والے آلواور کی چیز کا اچار بھی کو، قاری عبد الحی پانی پتی اور مولوی اعجاز حسین صاحب بدا ہونی و تھانوی صاحب و دو سرے حاضرین کو تقسیم ہوا، لیکن جو لطف آلواور خمیری روٹی میں تھا و اسلاء ایمی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ایک خادم ایک می کی کو رکا بی میں کھیزی کے لیے رکھ لو سبحان اللہ اکیا شان تھی کہ میں نہ ملا ۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ایک خادم ایک می کی میں میں میں میں سے بچھے پچھی جاتے تو سمری اس سے کروں کہ دوئی میں سے میں میں میں میں سے بھی پچھی جاتے گی جاتے ہیں سے کروں کہ دوئی میں سے خواروں کو اس سے کروں کہ دوئی الصباح بعد فجر ہم چاروں کو میا سے میا ہوں کو اسے میں میں میں میں میں میں میں میں کھی کی اس کشف کا اظہار کیا اور علی الصباح بعد فجر ہم چاروں کو میں سے میں میں کھی کی اس کشف کا اظہار کیا اور علی الصباح بعد فجر ہم چاروں کو میں سے میں کہیں اس کشف کا اظہار کیا اور علی الصباح بعد فجر ہم چاروں کو میا ہوں کو میا کہ دیا گیا۔

#### (rrr)

ای دوزاس کرامت کا بھی اظہار ہوا کہ بعد عصر شفاء الملک کیم عبدالحمید صاحب بن کی اس وقت عمراً ٹھ برس کی تھی اپنے والد کیم انحکما عبدالعزیز صاحب لکھنوی کے ماتھ فائز خدمت ہوئے ، مغرب کے کھانے کے بعد مولانا بابا ہے دست بوس ہوئ تو آپ نے خادم سے تھم دیا کہ ان لوگوں کے لیے کھانا ما تگ لاؤ، خادم دو ٹمیر کی دوٹی اور آلوو ہی تیل والے لے کرآیا ، اور عرض کیا کہ جو کھانا آیا تھا وہ تقسیم ہو چکا ، صرف بیرہ گیا۔ آپ نے فرمایا:

ہی دے دو ہ کیم عبدالعزیز صاحب نے عرض کیا: حضرت! عبدالحمید شخت وق میں جتلا ہے ، اے کھا کر مربی جائے گا ، فرمایا کہ ہمارے یہاں سب یمی کھاتے ہیں ، کھلاؤ بھی ، چناں چدو نوں صاحبوں نے اس وقت اے کھایا۔ قبی ان کو بھی رخصت کردیا گیا۔ میں خود نے تھا اور عبدالعزیز صاحب اس قدر بشاش کہ بیان ان کو بھی رخصت کردیا گیا۔ میں نے جود کھا تو دی کا کہیں وجود نہ تھا اور عبدالعزیز صاحب اس قدر بشاش کہ بیان سے باہر۔ (افتھی کلاھه)

### إزاله ثك:

#### ( ۳۲۳)

اس طرح چارمرتبه تقانوی صاحب کی حاضری گنج مراد آباد ہوئی۔ بحد اللہ ہمارے پاس بیہ سودہ موجود ہیں۔
مدرسہ جامع العلوم کی ملازمت کے دور میں تقانوی صاحب برئے نخرے مولا نابابا کے مدائح ومحالمہ بیان کیا کرتے،
ان مجانس کے شرکا آج بھی بہ قید حیات ہیں، لیکن اس میں بھی یوں نہ بیان کیا جیسے" اشرف التنبیہ" " دوسن المقصد" " نیل الراد فی السفر الی تنج مراد آباد" میں ۲۲ برس بعد کروٹ لے کردرج کیا، جس کا جواب مریدین فضل المقصد" " نیل الراد فی السفر الی تنج مراد آباد" میں ۲۲ برس بعد کروٹ لے کردرج کیا، جس کا جواب مریدین فضل

انشال رحماني

رجمانی نے "نمذا ہوالحق المبین" اور"القول الفاصل" میں کمل طور پر دے دیا ہے۔ بہ ہرحال بیتو ژمروژنو ان روایات میں کی ہے جوزاتی حاضری سے متعلق ہیں،اب سمعی روایات کی ٹھوسم ٹھاس طاحظہ ہو!

#### واقعه شادي:

(rra)

قاضی فداحسین صاحب رحمانی ایٹوی ناقل کہ ایک بار میں فائز خدمت ہوا تو حضرت مولا نابابا کے بوتے مسی شاہ حامد حسین عرف مدے میاں صاحب جوا ہے نانہال بلگرام ضلع ہردوئی میں رہتے تھے کی بارات ہوئے والی تھی۔ خوشی خوشی میں نے سہرالکھا کہ دوسرے وقت بلگرام سے کوئی صاحب فائز خدمت ہوئے اور شرکت کے لیے عرض کیا، تو مولا نابابا نے فر مایا کہ ہم ضعیف آ دمی وہاں اتنی دور کہاں جا کیں، بردی تکلیف ہوگی، خدا مبارک کرے، پھریس دوسرے اعز اکے ساتھ بلگرام گیا اور دہاں سے سندیلہ بارات میں گیا۔

### والعلفنت كورنر:

(rry)

وہی ہے جوہم روایت (۱۷۸) میں لکھ چکے، سرجان کراستھوٹ صاحب کے ساتھ ان کی میم قطعاً نہ آئی تھیں، صاحب '' کمالات رحمانی'' نے بھی اس نقل کیا ہے اور صدبا عاضرین واقف، پس جب لیڈی ساتھ نہتی تو گھڑے پر جیٹھنے کو کس سے کہا جاتا؟ اس واقعہ میں ہے بات بھی نہلھی کہلا رڈ صاحب نے جب بصارت کا دریافت کیا تو آب نے فرمایا کہ بفضلہ ہم اس عمر میں بھی چودھویں رات کی چاند نی میں خط پڑھ کتے ہیں، تو لا رڈ صاحب فائن کے ہم راہ ڈاکٹر کو بڑا تعجب ہوا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ قوت نظر اب تک کیے قائم رہی؟ تو مولا نا بابا نے نہایت سادگی سے فرمایا کہ المحمد للذ یہ نظر بے جا صرف نہیں ہوئی۔ ہاں، لارڈ صاحب نے اپنی میم کی خواہش پر التجا ے اولا دیمیش کی اور دعا جا ہی۔

"اشرف التنبيه" صفحه ۱۹ محایت ۱۵۲ که گفت گورز مع چند حکام کے آموجود ہوئے ،سب کھڑے تھے،
ایک میم بھی کھڑی تھی ،مولا نانے ایک الٹے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ ٹی تو اس پر بیٹے جا۔ بلفظہ
علیم صاحب ما تک بوری کی بیر جعت قبق کی اور بھی مضکہ انگیز ہے کہ آ ب اس کو یوں سرا ہتے ہیں کہ حضرت
تقانوی اپنامشا ہدہ تو نقل نہیں کرتے ،اگر کسی نے آپ سے خلط واقعہ بیان بھی کیا اور آپ نے اس کو سچامسلمان سمجھ کر
اس کے قول کو بھی مجھ کرنقل کر دیا الح ہے۔

ہم اس کو مان لیتے لیکن واقعہ یہ ہے کہ' اشرف التنبیہ'' میں جب یہ واقعات چھے، اور مریدین فضل رحمانی نے اس کی تر دید کی تو تھا نوی صاحب کی سیائی اس میں تھی کہ ظہور انھن و تحکیم ما تک پوری صاحبان کے بردے میں سے باطن جواب الجواب لکھنے کے بے جا سے ان معی روایات کا ضعف وستم شلیم کرلیا ہوتا تو مجال گفتگو ضربتی ، کین 
دخیل المراذ و غیرہ پس انہیں غلط روایات پر مکر رتبحرہ کرتا تھا نوی صاحب کا دامن اور گندہ کر دیتا ہے ، ور شرید می 
بات یکی کہ جس حاکی ہے سنا تھا اس کا نام تخریر کر دیتے ۔ کیول کہ ان واقعات کو منظر عام پر آئے تقریباً چیں بری 
ہوتے ہیں ، مریدی فضل رحمانی نے تر دید کرتے ہوئے جب سے مطالبہ کیا کہ آپ نے جس سے سنا ہمال کا نام فلا ہم کر دین تو جا کی کا اظہار تام سب چھ رفع کر دیتا، اوراگراس میں بھی کوئی را ذھا تو اس سے ذائد آسان بی تھا کہ ان غلط معی روایات کی ای طرح صحت کر دیتے بینے کہ حکایت واقع میں تھی ، فید یہ کہ فطی ثابت ہوتے ہوئے ہوئے ان کی نادی پر اوراگراس میں بھی کوئی را ذھا تو اس مولا نافضل رحمان پر جذب کا کیسر کو بیٹا جاتا ہوگا کا انظم رحمان پر جذب کا غلب بہت رہتا تھا ، ایک مرتبہ آپ کے بوتے کی شادی پر اوراگر جمع ہور ہے تھے ، پوچھا تو اوگوں نے وہ ہی جمع ہور ہے تھے ، پوچھا تو اوگوں نے وہ ہی جواب دیا ، فیر تو وہ بی عرض کیا ، فر مایا : ہاں ، امجی تو ہم نے بوچھا تھا ، بھر تھوڑی دیر بعد بوچھا تو لوگوں نے وہ ہی جواب دیا ، فر مایا: ہاں ، امجی تو ہم نے بوچھا تھا ، بھر تھوڑی دیر بعد بوچھا تو اوگوں نے وہ بی عرض کیا ، فر مایا: ہاں ، امجی تو ہم نے بوچھا تھا ، بھر تھوڑی دیر بعد بوچھا تو اوگوں نے وہ بی عرض کیا ، فر مایا: ہاں ، امجی تو ہم نے بوچھا تھا ، بھر تھوڑی دیر بعد بوچھا تھا ، بھر تھا تھا ، بھر تھوڑی دیر بعد بوچھا تھا ، بھر تو بیر ہو ہو بھا تھا ، بھر تھا تھا ، بھر تا ، کوئی کہاں تک بتائے ۔ انتہا یہ بلفظام

ذراغور <u>سيحيے</u> كه

(۱) جب سنج مرادآباد بين استمام شادى ندتها تولوگول كاجمع موناي محال، پريد بوچه كيم خودافتر ابن جاتى بـ

(٢) روایت اینے منہ بولتی ہے کہ غلبہ استغراق ثابت کرنے کی سعی ناتمام ہے۔

(٣) حضرت مولانا بابا کی تمام عمر میں ایسائسی ہے مسموع ومنقول نہیں کی بھی تھی بات کو مکرر بوچھا ہوتا، وہاں تو قلب ایسا آئینہ تھا کہ عرض حاجت کی بھی نوبت نہ آیا تی۔

(٣) پھراصل واقعہ بلگرام میں ہور ہاہے جومراد آبادے اٹھارہ میل دورہے۔

(۵) مولانابابا کے کی پوتے کی شادی حیات ہی میں کب ہوئی، سے مفید جھوٹ ہے۔

## مولوی احر کمی صاحب:

(rtz)

''اشرف النتهید' صفی ۱۸ ارو ۱۹ و کایت نمبر ۲۹ (مولانا تھا نوی نے) فر مایا کہ ایک مولوی صاحب مولانا تخ مراد آبادی کے مرید تھے اور حسین عرب کے شاگر دو حافظہ بہت اچھا تھا، گر داڑھی منڈ اتے تھے، بلکہ داڑھی والوں کی فدمت بیان کرتے تھے، میدمولانا گنگوہی کے یہاں سند لینے آئے ، مولانا نے فر مایا کہ آپ کو سند حدیث دبنا جائز نہیں، پس فور آجلے گئے ، اور مولانا گنج مراد آبادی سے جا کر سند لے لی ، اور حضرت گنگوہی کو لکھا کہ دیکھوہ تم نے سند نہیں دی، تو کیا ہم کو بلی نہیں۔ ہمارے حضرت نے فر مایا کہ مولانا گنج مراد آبادی کے یہاں غلبہ اِستغراق کے سب ان چیزوں کی طرف النفات نہ تھا، بھی خیال ہوگیا تو مستحبات پر پکڑ ہوگئی، ورنہ فرائض و و اجبات پر بھی نگیر نہ فر مائی۔ایک مرتبہ ایک شخص نے بایاں پاؤل مجدمیں رکھ دیا، بس اے بیل اور سیاور وہ کہنا نثر وع کر دیا، مولا نا ہے بڑے بڑے عہدہ دارداڑھی منڈے مرید تھے، اور اس پرالتفات نہ تھا۔ مولا نامجذوب تھے۔انتہای بلفظہ اب اصل واقعہ سنے!

مولوی احمد کمی صاحب آٹھ برس خدمت بابر کت میں فائز رہے، گراس وقت تک کمی صاحب عاضر آستانہ نہ ہوئے تھے۔ رہاسوال داڑھی منڈ انے والوں کی مخالفت کا توبات رہے کہ کمی صاحب ایک مشت سے زائد داڑھی پیٹ اور ناف تک بڑھائے رکھنے والوں کی مخالفت ضرور کرتے تھے۔

اس واقعه كوكى صاحب كى زبانى سنيه!

غور سیجیے کہ جس کا واقعہ ہے وہ خود کیا کہدرہاہے، اس جھوٹ کا اندازہ سیجیے بقولہ پس فورا چلے گئے ،اورمولا نا سیج مراداً بادی سے جا کرسند لے لی۔

لطیف: اگراس میں صداقت ہوتی ہے تو تھانوی صاحب کو وہ کتوب جو کی صاحب نے گئج مرادآ باوے کھا تھا' آ وازہ اعتراض گرشا کع کر دینا چاہیے تھا کہ اس سے واضح ہوجا تا کہ واقعہ کب کا ہے۔ دربار فضل رحمانی الیانہ تھا کہ کی صاحب سے لوگ واقف نہ ہوتے ، اور بعض علانے بھی کی صاحب سے ان کے سلسلہ کی سند صدیث الیانہ تھا کہ کی صاحب سے ان کے سلسلہ کی سند صدیث وجزب البحر واوراو میں کی ہے ، نواب نور الحن خال صاحب نے اپنے رسائل میں شائع کی ہے ، نیکن استے زائر وصافم اشخاص نے واژھی منڈ انے کا کنایۂ اظہار بھی نہ کیا۔

شانِ درسِ حدیث جتنی ارفع تقی وہ اس کتاب سے ظاہر ہے کہ مجتہدانِ عصر ومحد ثبین وقت پرتر جمہ سے کیف طاری ہوجا تا تھا۔مولوی شاہ سلیمان صاحب محلوار وی کا مشاہدہ (۱۸۷) دیکھیے ، ۲۰۰۷ میں قاری سبق کی کیفیت ملاحظہ سیجیے۔ یہاں ایک واقعہ اور مثالاً پیش کروں گا۔

(MYA)

مولوی فداحسین صاحب کی الدین گری مولوی نوراحمرصاحب محدث ساکن موضع ڈیا نوال ضلع عظیم آباد، پشند دونوں صاحبان بہ غرض زیارت فائز خدمت ہوئے ، اور حسب قاعدہ محدثین ملاقات اولی میں حدیث مسلسل بالا وابت کی مولا نابابا سے مولوی نوراحمرصاحب نے سند کی ، جومولا ٹاشاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ سے مولا ٹا بابا کوشی ، اس کا اثنا اثر مولوی صاحب پرتھا کہ وطن لوٹ کر جانے کے بعد بھی مولوی نوراحمہ صاحب پر گربہ طاری رہتا ، اور جو اُس وقت حاضرین ہوتے ان پر بھی اس کا اثر ہوتا۔ مولوی تجمل حسین صاحب اپنے والد کے اس قصہ کے خود ناقل ہیں۔

خودغور کر لیجے کہ اس شرف امتیازی ہے مشرف محدث اس دور میں کون تھا کہ جس کی وقتی صحبت کا یہ فیض جاری قائم رہے، چہ جائے کہ وہ خض جو کانی فیض صحبت اُٹھائے۔ بھر اللہ ہمارے پاس کمی صاحب کے شکر و جاتک کا حساب موجود ہے، کوائف منقولہ تو دوسری چیز ہیں۔

## مجذوب اورغير منظم:

(MY9)

مستحب پر پکڑ ہوجاتا 'یہ ایک ایسی چیز تھانوی صاحب نے لکھی ہے جس سے ان کی ذہنیت بے نقاب ہوگئ ہے۔ تھانوی صاحب اگر اپ دعوے میں ذراجھی سے ہوتے تو جس طرح اور واقعات میں من گھڑت ہے کام لیا ہے کہیں پر کوئی ایک صحیح واقعہ ایسا بھی چیش کردیتے جہاں فرائض وواجبات پر مولا ٹابایا نے کئیر نے فرمائی ہوتی ۔ کتاب ہذا خود مولا ٹابایا کے مستحبات کے ممل کی شاہد عادل ہے ، لیکن تھانوی صاحب اور ان کے ہم نوا بجد الله فرائض وواجبات پر کئیر نے فرمانے کا جب کوئی واقعہ چیش نے کر سکے تو واقعات اس طرح بیان کرٹا گرون مروژ کر شروع کیے کہ فلبات پر کئیر نے فرمان کہ اس میں بھی تھانوی صاحب واحد راوی ہیں ، کسی صاضر و زائر سے ہزار ہا واقعات کر امت کے بعد جذب واستغراق جی میں ہیں تھانوی صاحب واحد راوی ہیں ، کسی صاضر و زائر سے ہزار ہا واقعات کر امت کے بعد جذب واستغراق کے غلبہ کا آج تک پینے ہی تھیں۔

''نیل الراد' صفحہ پرداقم کہ یوں بنظا ہر مولا نا ذرامغلوب سے تھے ،صفح ہم پرلکھا کہ حالاں کہ مجذوب تھ، مگر بات کیسی حکمت کی کہی۔ ماننا پڑے گا کہ میہ جملہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ مولا نا با با کو مجذوب ثابت کیا جائے ،جس کا واحد مطلب میہ ہے کہ بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی مجذوبا نہ بڑ میں میہ حکمت کی بات نکل گئی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تھا نوی صاحب کوسلوک سے بچھ لگا کہ وگا گیا کہ وہ اس چیز سے بہرہ ہیں۔

(rr.)

صفی ا' و نیل المراد' برراتم کی مولانا فضل رحمٰن کنج مواد آبادی علیہ الرحمہ صاحب کشف بنتے، محرکشف دائی نہیں ہوتا۔ آ کے جل کرای کے صفحہ آپر ناقل کہ مولانا کو کشف بہت ہوتا تھا۔ ہر طحی نظر والا جانتا ہے کہ لفظ بہت مشازم دوام ہے۔ فیصلہ فر مالیجیے کہ تھا نوی صاحب کی پہلی بات تجی ہے یا دوسری؟ جو بات بھی تجی مالیے گا ایک غلط ضرور ہوگی۔ پس ایسے متضا د تول والے کی کوئی بات خود متنز ہیں ہو کتی۔

دلیل دویم مریدین نظل رحمانی کی دندان شکن تر دید پر آپ نے دوسرارنگ بدلا اور 'نیل المراد' صغی ۱۸ بر سنام کیا کہ مجذوب صاحب حال تھے۔ووسر کی جگر بر کیا کہ حضرت اقدس کنج مراد آبادی فآوئی کے جواب میں اور تعلیم حدیث شریف وغیرہ میں مفتی تحقق اور محدث مدقق تھے۔ ناظرین برمخفی نہیں کہ مجذوب صاحب حال مفتی تحقق وحدث مدقق ہوئی موری نہیں سکتا۔ سلوک کا بید متفقہ مسئلہ ہے کہ جس سالک کوجتنی قربیت حق تعالیٰ ہوگی ا تناہی اے استغراق قبلی بدحضرہ حق ہوگا، بین سالکین کا بیاستغراق قبلی مانع توجہ والتفات نہیں ہوتا، ہاں مجذوبوں کا استغراق مانع توجہ والتفات نہیں ہوتا، ہاں مجذوبوں کا استغراق مانع توجہ والتفات ہوا کرتا ہے۔ ای وجہ سے ان پراحکام شرعیہ منظمین نہیں ہوتے۔

حفرت غوث زمال مولانا محنج مراد آبادی کی شان اقدس میں مولانا محد قاسم یوں رطب اللمان رہا کرتے کہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن رحمۃ اللہ علیہ نے ہم ہے تو بی بدلی اور جامع کمالات صوری ومعنوی ہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن رحمۃ اللہ علیہ نے ہم ہے تو بی بدلی اور جامع کمالات صوری ومعنوی ہیں۔ (۳۳۲)

کی الفاظ عاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی ہے ہیں کہ آپ کی ذات کالل اکمل، جامع کمالات صوری ومعنوی ہے۔ فیصلہ فرمائے کہ مولوی تاسم صاحب ومولوی امداد اللہ صاحب ذائد قابل تھے یا تھا نوی صاحب! (۳۳۳)

حضرت شیخ سر ہندی علامہ مجددالف ٹانی مکتوب نمبر ۱۸۵ مقصداول میں ناقل کہ بعض مجذوب ایسے ہوتے ہیں کہ جوہر چندراوسلوک پر آجاتے ہیں اورسلوک ہے منازل کو طے کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر مقام مالوف ہے تعلیم نہیں ہوتی ،اور نوق کی طرف توجہ بیدائہیں کرتی ،اس قتم کے علوم ان کا دائمن نہیں چھوڑتے ،اور اس بھٹورے وہ نکل نہیں پاتے ،ای واسطے ہدارج قرب پر عروج کرنے اور مراتب قدس پر صعود کرنے میں ننگڑے ،رہتے ہیں۔ غور سیجے کہ وہ مجذوب جو بہت ہی راہیں طے کر چکے ہوں گر پھر بھی کمال کوئیس جہنچ تو مجذوب صاحب حال ان ہے کہ کہ کر درجہ میں مجذوب ہے۔ ان ان ہے کہ کہ کر درجہ میں مجذوب ہے۔ ان ان کی فقور شیعے کہ کہ کہ تو اور مراتب کے موقع ہی پر ارسال کیا ہے جو ان کی فقور شیت کو ظاہر کرتا ہے۔

رہ گئے تھیم ما تک پوری، ان کا د ماغ تو وقف قارورہ ہے، اس کیے ان کی بابت گفتگونفول ہے، انسوں ہے در کھے کہ بوی مشکل ہے ایک حیار سوچا بھی بقولہ مولانا تھانوی کی ملاقات میں استغراق کی حالت غالب ہوگئی، اس کیے مجذوب کھے دیا۔ (منی ۱۸ ایل الراد)

کین آ مان کاتھوکا الٹامنہ پر آ پڑا، یہ ناممکن ہے کہ جس وقت حالت استغراق غالب تھی اس وقت تھانوی صاحب تنہا تھے اور کوئی اس کا مشاہر نہ تھا۔ دوسر ہے لوگ جواس وقت تھے وہ کہیں نہ کہیں اس کونقل ضرور کرتے۔
کیکن ککھوکھا مریدین میں ایک تھانوی صاحب ہی ایسے نظر ہاز تھے کہ غلبہ استغراق د کمھ سکے، اور ۲۰۸اھ ہے سے ۱۳۱۳ھ تک کسی نے یہ غلبہ خواب میں بھی نہ دیکھا۔ لاحول ولاقو قالا باللہ۔

حكيم صاحب كادوسرابذيان ملاحظه و! (صغيد١٨، نيل الراد)

مجذوبيت اورعا قليت ميں تنافي نہيں، بلكه مجذوبيت خودسنت الله ميں كمال عقل كوستازم بـ

غور کیجے، کیم جی گی اس وجنی عیاشی کا جلاب کسے دیا جائے ، سوال کمال عقل کا یہاں ہے کب؟ یہاں تو بحث مجذوب کے مور سیجے میں کہ اس وجنی عیاشی کا جلاب کسے دیا جائے ، سوال اور مجذوب مسمکن کوئی بھی ہوں سب بقول مجذوب کے محدوب مستعزق، مجذوب صاحب حال اور مجذوب مسمکن کوئی بھی ہوں سب بقول حضرت مجدوصا حب مراتب قدس پر صعود کرنے میں کنگڑے ہیں، پس ایک شیخ کامل کو مجذوب لکھنائفی کمال ک دلیل اور کھلی ہوئی تنقیص ہے، جتناا ہے جھیایا گیا ہے اور بھی عریاں ہوتا گیا۔

### معمول مروّجه:

#### (PTP)

ہزاروں لوگ اس کے شاہد ہیں کہ میں کے شام تک محتاجوں کی خبر گیری ، مساکیین کی ایداد ، آواب وضو، آواب مسجد ، نماز کی فروگذاشت پر تنبید ، درس حدیث ، تعلیم قر آن وصحت کلام پاک پر تحقیق معانی وحقائق کے ساتھ دیف رسانی خلق خدامولا نا بابا کامعمول مرقحہ تھا ، کوئی فاتر العقل بھی یہ کہنہیں سکتا کہ مجذوب غالب استغراق اس کا بہ اس خلق خدامولا نا بابا کامعمول مرقعہ تھا ، کوئی فاتر العقل بھی یہ کہنہیں سکتا کے مجذوب غالب استغراق اس کا بہ مولا نا بابا کی شان احتمال کے میان کی خلاجری و باطنی روحانی وجسمانی اس آب و تا ہے جو میانی اس آب و تا ہے جو مولا نا بابا کی شان احتمال کی شان احتمال کی شان احتمال کی شان احتمال کی خاص اللہ تھی ۔

#### (670)

مولا نابا باعلیہ الرحمہ کا انتیاز ای سے دیکھ لیجے کہ دوانسان جامع زوالات کوجامع کمالات صوری دمعنوی کہنے کو منع کرتے ،اوراس کا مصداق ذات رسالت مُلْقِید کم کو فقط بیھتے ہیں ،اور تھانوی صاحب کے گرو کے گروانسان کو جامع کمالات صوری دمعنوی کہتے ہیں۔

### بندهٔ خداکے ذمہ قرض نہیں ہوتا:

مولوی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ بزرگ بھی منتظم اور غیر منتظم اور دنیادار بھی منتظم اور غیر منتظم دنیا میں دونوں تم کے بہوتے ہیں۔بعضوں کے یہاں انتظام ہوتا ہے، اور بعضوں کے یہاں نبیس ہوتا، مولا نافضل رحمان صاحب کے یہاں حساب کی کوئی یا دواشت زبھی۔(نیل الراد ،مغیرے)

بعدازاں گنگوہی صاحب کے لیے یوں گل افتانی کی کہ آگر چہ مولانا کے یہاں اول اول اول اول اور ہوئے ،گر منظم بڑے تھے۔ بیرتقابل خوداس کا ثبوت ہے کہ نتظم کولوگ اچھا سجھتے ہیں بہ نسبت غیر نتظم کے۔ دویمش'' ٹیل المراد'' میں آپ بیر بھی تشکیم کرتے ہیں کہ اقسام پر مقسم کا صادق آنا ضروری ہے۔ بس بینتظم کی میرت اور غیر نتظم کی تنقیص ہوئی ،اور تھا نوی صاحب اپن ہی تقریر سے ملزم ہے۔

سویمش آپ جس چیز کوحساب کی یا دواشت کہتے ہیں وہ متوکلین کے نزدیک پوری و نیاداری ہے، کیا کسی
ہزرگ طریقت کی ایسی مثال چیش کی جاسکتی ہے کہ وہ آمدنی کا جمع خرج اور حسابات کاروز نامچہ رکھتا ہو، اگر آپ
کے تھال پر ایسا ہے وہ قابل سندنہیں۔ رہا فاقد کا اس میں اول وآخر کا سوال ہی نہیں، متوکلین بارگاہ حق کی شان سے
ہے کہ نہ ہونے پر وہ اور بھی مسر ور رہے ، اور ہونے پر صرف قوت لا یموت پر اکتفاکر تے ہیں۔

(rm1)

حضرت غوث الاعظم مضی الله عند کے سال مجرفاقے رہے، کیا نعوذ باللہ وہ غیر نتظم تھے۔ برین عقل ودانش بہاید گریست

(MTZ)

صرف ایک واقعہ مثالاً چیش ہے، موکوی جمل حسین صاحب رحمانی ناقل کہ ایک مرتبہ نشی اخمیاز علی صاحب رحمانی وزیر بھو پال نے میرے ہاتھ دوسور و پیہ بھیجا، میں نے عاضر ہوکر چیش کیا تو مولانا بابا نے بقال کو بلاکر پوچھا کہ تمھارا قرض کتنا ہے؟ اس نے تین سو ہے زا کہ بتائے ، آپ نے وہ دوسواس کو دے دیا، ای روز تھوڑی دیر بعد کی اور رئیس نے سودوسور و پیداور نذر کیا، آپ نے بقال کو وہ بھی رو پیددے کر بوچھا کہ اب کتنار ہا؟ بقال نے بعد کی اور رئیس نے سودوسور و پیداور نذر کیا، آپ نے بقال کو وہ بھی رو پیدد ہے کر بوچھا کہ اب کتنار ہا؟ بقال نے بھوگھ کرکے بھر قرض بتا دیا، جھے سے ندر ہاگیا، عرض کیا کہ بیکی بار لے چکا ہے اور پھراتنے کا اتنا ہی بتا تا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا جانو ، اگر بے ایمانی ہے لئے خدا اے تباہ کر دےگا۔ چناں چہ بعدوصال جب حاضر ہوا تو وہ بقال تباہ حال اور مکان و بران تھا۔

غور کیجیے، اس سے زائد جامع تو کل اور کیا ہوگا کہا بنی فکرنہیں ، گرادائیگی قرض کی فکر ہے۔ دوسرا نکتہ بید ملاحظہ ہو کہ بہزی اوائیگی قرض متحب ہے،اس پر بھی عمل ہے۔ (۱) لہنے یاس جمع رکھنا

- (٢) مقروض جونا
- (٣) نيك نيتي اداكرنا
  - (١١) زى معامله كرنا

ر ان سبسنوں پر عمل ہور ہا ہے۔ حسن معاملت سے پوچھنے کا جوئی تھا پوچھا۔ بتانے والا فتور نیت سے کام ان سبسنتوں پر عمل ہور ہا ہے۔ حسن معاملت سے پوچھنے کا جوئی تھا پوچھا۔ بتانے والا فتور نیت سے کام لیتو اس کا بارمولا نا بابا پر کیا عائد ہے بلکہ شان تو کل دیکھیے ، اسے بھی خدا کے سپر دکیا اور زائد ببیسہ جانے کی پروا نہیں۔اب اسے اگر حساب کی یا دواشت نہ تھی ہے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ کس قدراحمقا نہ ہے۔ نہیں۔اب اسے اگر حساب کی یا دواشت نہ تھی ہے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ کس قدراحمقا نہ ہے۔

تیسرانکتہ لیجے، مولانا بابا کی بیمعرائِ اتقائقی کہ نذروغیرہ کا پیسہ سب مستحقین ومساکین اور بقال جس سے قرض لیتے دے دیتے ، خوداس میں کا ایک حبہ اپنے لیے ندر کھتے ، تا کہ ہرمشکوک پیسہ سے مامون رہیں، ہال ضرور یات کی چیزیں بقال سے قرض لی جا تیں، تا کہ ان میں بھی کی تشم کا شائبہ ندر ہے، بقال طاہر ہے کہ مکلف بہ شرع نہ تھا،اس لیے اس سے حاصل کروہ چیزیں حلال تھیں۔

### رحم ولى خلقت:

(MM9)

بلکہ مولانا بابا علیہ الرحمہ کی نظرتو حدیث إِرْ حَمُوْا مَنْ فِی الْآرْضِ یَرْ حَمْکُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ (اے بند ہے تو زمین والوں پر حم کرتو آ سان والا تجھ پر رحم کرے گا) پر ہمیشد رہا کرتی ہتی کہ بیرون مجدجو بازار لگتی اور جس کسی کا سووان بکتا آپ خرید لیتے بسا اوقات کچھ پیسے احسانا زائد بھی دے دیے ۔لوگ اس آپ کی عادت سے عام طورے واقف تھے۔

(mm+)

مٹی کے ڈھیلے اکثر آپٹرید لیتے اور استنجاد طہارت کا بے صدا ہتمام فرماتے۔ (۳۴۱)

ارباب حاجت بھی جوسوال کرتے فراخ دلی وخندہ بیشانی سے بورا فرماتے۔ اہل بستی جن لوگوں برزیاد آل سے برگار لیتے اوروہ آپ کے پاس فریادی آتے تو آپ ان کوا ہے پاس سے بیسیدادا کرتے۔

(۲۳۲)

سٹاوت کابی عالم تھا کونواب قمرالدین عرف نفومیاں ناقل کدا یک مرتبہ مجھے نماز کی سخت ہدایت مولانا بابا نے فرمائی، میں نے عذر کیا کہ لے دے کرمیرے پاس یہی کپڑے ہیں، طبیارت برقرار نہیں رہتی، تو آپ نے بقال سے کپڑالے لینے کا تھم دیا اور پوچھا کہ کتنا ہوگا؟ میں نے عرض کیا: یہی چالیس بچپاس کالوں گا، پھر میں نے بقال افعال رحما في

ے گھر بھر کے لیے کیڑا لیا جونوسورو پید کا بیٹھا، میں نے بقال سے کہا کہ بچاس روپیہ مولانا بابا کے حساب میں رہے، باتی میں دوں گا، مگر بقال نے حاضر ہوکر شکایت کردی کہ تفومیاں آپ کے نام سے نوسورو پید کا کپڑا لے گئے ہیں، مولا نابا بانے فر مایا: تم قکر نہ کرو، ہم جلدا داکر دیں گے۔

غوركيا آپ نے ال حسن صبط وشان تخاير!

(rrr)

بہی نواب صاحب ناقل کہ میرے اور برادرم نواب علی نے بنج وقتہ نماز کی ادائیگی پر فی کس پاؤ مجرمشائی مولانا بابا نے مقرر کی ،مگرہم ایسے بدبخت تھے کہ ایک وقت نماز میں حاضری دے کریا نچوں وقت کی مشائی حلوائی ہے وصول کر لیتے۔

( LLL

ایک واقعہ نواب صاحب نے یہ بیان کیا کہ ایک ون میری غیر حاضری پر بکڑ ہوگئ، گر میں نے فوراً جوتا نہ ہونے کا بہانہ کیا کہ نظے بیر مجد میں نہ آسکا کہ آپ خفا ہوں گے، مولا نابابا نے ایک مو چی سے جوتا منگا دیا، لیکن میں تیسے موتا منگا دیا، لیکن میں تیسے ضرورت پر جوتا جھیا دیتا اور بعد نمازغل مچاتا کہ کوئی ہے ایمان میرا جوتا چرا لے گیا، اب نماز کو کھے آؤل گا، مولا نابابا یہ سنتے ہی جوتا کی قیمت دلا دیتے اور میں اس جونة کو جھاڑ پونچھ کر پھر پہن آتا۔

(mma)

انسان تو پھرانسان ہیں صد ہالوگ شاہد ہیں کہ روزانہ بھری، بطخ ، جنگلی کبوتر ی ، فاختہ ، مینا ، کوے وغیرہ مولانا بابا کو بیرون مسجد نکلتے ہی گھر لینے اور پانچ چار سیر روزانہ غلہ بقال ہے آپ ان جانو روں کو دلاتے۔ فررافر مائے کہ حساب کی یا دواشت کی حاجت آتی تو کے آتی ، اپنی ذات کے لیے بی خرج تھا کہ۔ تھا نوی ماحب کی اطرح مجون ، مرکبات مقوی ومشر و بات مفرح استعال کب ہوتے ،اگر کوئی لاتا بھی تو وہ تقسیم ، و جاتے۔

۔۔۔۔ ''نیل المراد' 'صفحہ کے ارمولا نا گنگوہی نے جووصیت نا مہلکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ بندہ کے ذیہ قرض نہیں ہوا کرتا ہے۔

یده صری منافقت می منافقت خودتا نب برده مین منافقت می منافقت می کدمنافقت خودتا نب برد

حضرت زبیر بن عوام پر بائیس لا کھ قرض تھا جس کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ادا کیا اور اس کے جھے عبداللہ بن جعفر اور معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ تعالی کیم تے خریدے۔ (MMZ)

حضرت جابر کے والد حضرت عبدالله بدری انصاری رضی الله عنهما پر قرض تھا جو عالم ما کان و ما یکون من الله عنهما پر ترض تھا جو عالم ما کان و ما یکون من الله کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کہ 
(MM)

حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه پرقرض تھا۔ (۳۲۹)

، بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما بے ضرورت قرض لیا کرتے۔ حدیث بیچھے گذری۔ (۳۵۰)

مخاروہ جہاں مَا اَلْیَا اُرْض لیتے ہتی کہ بعد وصال بھی آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے وہال گروی تھی۔ کتب صحاح میں بیوا تعدموجود ہے۔

ذرا فرمائے کہ آپ ایسے گرو اور اس کے چیلے کے لیے کیا تھم کریں گے جو اِن صحابہ کرام اور مردارِ دو جہاں خالینے کوعبدیت سے بھی خارج کررہے ہیں۔

### تھانوی صاحب اور حساب:

یے سنرور ہے کہ حساب کی جو است تھا نوی اور گنگوہی صاحب کے وہاں ہے ونیا میں کسی کے پاس نہیں، پھر ایسے بڑے نتظم کہ ہر جگدا نی بڑائی دکھاتے ہیں۔

- (۱) آل حضرت المُنْ الله بن آدم كے برابر ہیں۔ (براہین قاطعہ معنیہ) بیمجی اپنی فوقیت ومما ثلت جمّائے كاایک حساب ہے۔
- (۲) دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایساعلم غیب تو زید، عمرو، بکر بلکہ ہرصبی و مجنون بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ (حفظ الا بمان، صفحہ ک

بیوہ حساب ہے جس ہے شیطان بھی بناہ مانگرا ہے۔

(۳) نقانوی صاحب نے بڑھا ہے میں گیرانوی پیر جی کی دفتر سے تعلقات پیدا کر کے مجوبہ بنانیا ، توان کے بھالی نے تھانوی جی کو کھا کہ آ ہے نے بڑھا ہے میں بدرنج کیوں دیا؟ اور جوابات کے من جملہ یہ جواب دیا کہ ان کے ایک ملنے والے نے خواب میں دیکھا کہ اشرف علی کے گھر حضرت عائشہ آنے والی ہیں ، اس کی تعبیر میں گئی ہے گھر حضرت عائشہ آنے والی ہیں ، اس کی تعبیر میں من نے بیالی کہ میرا کم من دوشیز ہ سے عقد ہوگا۔ (اللہ اور ہمنے دام ایس کی خواب ہے انہانی مادر محترم کوخواب میں دیکھی کرشاوی کی تعبیر صرف تھانوی جی کا خاصۂ اختیاز ہے نے ور سیجھے ، یہ حساب ہانہانی مادر محترم کوخواب میں دیکھی کے کھر میں نے تعان کے کا خاصۂ اختیاز ہے نے ور سیجھے ، یہ حساب ہانہانی مادر محترم کوخواب میں دیکھی کے میں میں دیا تھی کے کھر میں دیکھی کے کھر میں کہ کو خاصۂ اختیاز ہے نے در سیجھے ، یہ حساب ہانہانی مادر محترم کوخواب میں دیکھی کو میں میں دیکھی کے دیا تھی میں میں دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کو خاصۂ اختیاز ہے نے دیکھی کے دیکھی کی میں میں میں میں میں کہ کی میں میں کہ کھر میں کہ کے دیکھی کی کھر کی کھر کی کہ کی کھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھر کی کھر کی کھر کے دیکھی کی کھر کو دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی کہر کی کھر کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کھر کھر کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھر کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھر کی کھر کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھر کے دیکھی کے دی

الضال رحماني

ہوائی ولذات نِفسانی کا۔

مرزبان پر بیداری میں بھی وہی الفاظ جاری رہے، بالآخر تفانوی جی کواس نے خط کھا، تھانوی جی نے السيخف برنة تلم شرع جاري كيا، نه آئنده بازر ہے كى مدايت كى ، بلكه ياكھا كه اس ميں تسلى ہے كة محمارا بير تتبع منت نے\_(الا مدادر مادصفر ۱۳۳۱ روز)

یدہ حساب ہے جس پراٹسائیت چٹم نم ہے۔

(۵) تھانوی جی واُن کے گروگنگوہی'' تذکرۃ الرشید'' حصداول ،صفحۃ۱۲۲رمیں مہاجر کمی حاجی ایدادانتہ صاحب کو جابل قراردے رہے ہیں۔

یہ صاب ہے مریدین کو الوبنا کرونیا کمانے اورمہا جرکی کے مسائل حقہ ہے بچاؤ کا۔

(٢) مواوی رشید احمد صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بارخواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میراان سے نکاح ہوا ہے، سوجس طرح زن وشوہر میں ایک دوس بے کوفائدہ پہنچتا ہے اس طرح مجھے ان ہے اور انہیں مجھے ہے فائدہ پہنچا۔ (یذکرة الرشید منفیہ ۲۹۸) يدوه حساب ہے جے ناظرين جم سے اچھا بھے ہيں۔

(4) "ميں نے (حسين على )حضور طالبيّن كوخواب ميں ديكھا كه آپ مجھے بل صراط ير لے محمّے ،اتفا قاحضور عليه السلام بل صراط ع كرف لكيتومس في كرف عد حضور مليه السلام كوروك ليا- "بلفظه

(بلغة الجيران معنى ١٢مه معنفه حسين بل شأ تردمتنوي بي )

غور سجیے کہ گروگڑ ہی رہااور چیلاشکر ہوگیا۔ بیشا گرد کاحساب ہے جسے آپ ہم سے زائد بھیتے ہیں۔ (٨) آپ (النَّلُوبي جي) نے کئي مرتبہ به حیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے: "من اوقت وہی ہے جورشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے ، اور بہتم کہتا ہوں کہ میں پچھنیں ہوں ، مکراس زمانہ میں ہمایت ونجات موتوف ہے میرے اتباع پر۔''(تذکرة الرشید ،سنی ۱۵، حصد دوم) ناظرين فيصله كرليس كدايك امتى كابيد عوى شرعى نظر ميس كياتكم ركهتا ب؟

دارهی مندےم یدین

(rai)

کون بیں جانیا کہ عالم بالنة پراحکام کا سنادیناواجب ہے، ندکداس کو پکر کرزبردی عمل کرانا۔ شخ کا کام سے ے کہ دوبہ وقت بیعت معاصی ہے تو یہ کرا دے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بعد بیعت شرابیوں سے شراب ، زانیوں سے زنا، چوروں سے چوری فیض وتو جہات مرشد ہے خود جھوٹ گئے۔صد ہاوا قعات میں کدم بد ہوکر توجہ ﷺ سے دنیا دار

N.

m!

افضال رحمانى

کے تہ جسنت بن گئے ، کتنے اولیا ہے اولوالعزم ایسے گذر ہے جن سے داڑھی منڈ ہے مرید تھے، حتی کہ مولوی قام صاحب، گنگوہی جی ، تقانوی جی نے خود بھی داڑھی منڈ ول کومرید کیا۔ تھانوی جی کے بھائی ہیٹ کوٹ پتلون ہے آراستہ اپنی بیگم کو بے پردہ سڑکوں بازاروں میں لیے گھو میں اور تھانوی جی پر کوئی ذمہ داری عا کنونیس ۔ پھریہ بکواس کس لیے کہ مولا ناسے داڑھی منڈ ہے والوں کی باطنی عالت کہیں کس لیے کہ مولا ناسے داڑھی منڈ ہے داڑھی منڈ ہے والوں کے داڑھی منڈ ہے کومرید نہ کرتے اس وقت ہم داڑھی منڈ ول کی بیعت کی بحث کرتے اس وقت ہم داڑھی منڈ ول کی بیعت کی بحث کرتے گئوہی جی کا گرکسی داڑھی داڑھی منڈ ول کی بیعت کی بحث کرتے گئوہی جی کا داڑھی والے مرید حسین علی تو حضور پر نور مُنافید کا کو بل صراط ہے گئے ہوئے دول کی بیعت کی بیت کی بیاجین قاطعہ ، سوئے ان میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے و کیے کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں ہے آگئ ؟ آپ تو عربی جیں ، فرمایا کہ جب سے علاے دیو بندے ہمارا معالمہ ہوا ہم کو یہ زبان آگئی۔'' بلفظم

ظاہر ہے کہ جب ایسے گرواورا یسے چیلے ہیں تو اللہ ہی دین داری کا حافظ ہے۔اس زبان دانی پر کس طرح خراج تحسین پیش کریں کہ آپ کوید کلام کہاں ہے آگئی۔

دعویٰ کیا تھا گل نے کل تیری رنگ و بو کا دھولیں صبانے ماریں شبنم نے منہ یہ تھوکا

### جودهوال باب

### رويت صحالي:

(rar)

علیم عظمت حسین صاحب ناقل که مولا نابابانے فر مایا کہ ہم کوایک جن صحابی کی بے واسط رویت ہو اُن تھی۔ (۳۵۳)

پھر میدارشاد فرمایا کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کوایک جن صحابی سے حدیث پنجی تھی، پھر ان سے وہ حدیث ہم کو پنجن ۔

بجرما تك:

(ror)

ریتا شاہ صاحب کا ایک مریدسب سے پھر ما نگ لکھا تا پھرتا گرکوئی نہ لکھتا ہتی کہ وہ سیخ مراد آباد بھی آیا،
یہاں کے اُمراوز مین داروں نے نفذ وجنس سے ضدمت کرنا جاہی ،کین اس مرید نے منظور نہ کیا ، اتفا قامولا نابابا
علیہ الرحمہ بیرون مسجد تشریف لائے ،اوراس سے فرمایا کہ کیا جمت کرتے ہو، اس نے عرض کیا کہ پھر ما تگ لکھا تا
ہوں ،کوئی لکھنے والانہیں ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کھے دیے ہیں ، چناں چہ سیخر مرفر مایا:

تو وہ داتا ہے کہ میری نہیں دینے سے تھے لذت جود سے پھر مانگ سکھایا جھ کو

فورانی وہ مرید قدموں پرگر پڑا اورعرض کیا کہ میری سیری ہوگئی ہمجھاتھا کہ ہندوستان خالی ہے، مگر خیالِ غلط الكار پور میں اورعرض کیا کہ میری سیری ہوگئی ہمجھاتھا کہ ہندوستان خالی ہے، مگر خیالِ غلط الكار جب وہ اپنے ہیر ریتا شاہ صاحب کے پاس گیا تو انھوں نے مرید کی صورت دیکھتے ہی کہا کہ مولوی مراداً بادی کے سوا پھر ما تک اوركون لكھ كردے سكتا تھا۔

داداميال صاحب:

(raa)

مولانا بابااور دادامیاں رحمة الشعلیماحقیقت توبیہ کدلازم وطروم تھے،جس فےمولانا بابا کونددیکھا ہوتادہ

آپ کود کھے لیتا۔ بھر القدوادامیاں صاحب علیہ الرحمداس وہبی نسبت محمدی کے حامل بوے تبعی سنت، عالم بائمل تنے، آپ کی ولایت احسانی بھی مولانا بابا کی ولایت احسانی کی مائندھی۔ کھتا:

(ran)

وادامیاں جب پڑھنے تشریف لاتے تو مولانا بابافر ماتے کہ خیر پڑھلو، مگرتم تو یوں ہی پڑھ جاؤگے۔ خلا ہر ہے کہ جو ذات مولانا بابا اور حضرت مرشد رحمة اللّه علیما کی تو جہات مخصوصہ میں پرورش پائے اسے من جانب القد علوم ونسبت وہبی سے سرفرازی ہوتو اس کے علومدارج کا کیا ٹھکانا ہے۔

توجباتِ آفاقی:

(MOA)

دادامیاں نے صغری میں حضرت مرزامظہر جان جاناں علیہ الرحمہ کوخواب میں دیکھا، اور بے تکلف گفتگو کا اس پر مرزاصا حب نے بوجھا کہ بیلا کا کس کا ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ بہت تیز ہے، اس اثنا میں مولا تا با باتشریف لائے ، اور کہا کہ لاکا تو میرا ہے، اور تعلیم حضرت خواجہ شاہ محرآ فاق صاحب علیہ الرحمہ کی ہے۔

(rog)

نقدوحدیث وغیرہ کی بھیل دادامیاں نے مولا ناباباہے گ۔ (۲۲۰)

ابتدا میں مولانا بابا سے دادا میاں نے توجہ طلب کی ، تو مولانا بابا نے حسب عادت بے پر دائی برتی ، تو دادا میاں نے حضرت مرشد دہلوی علیہ الرحمہ کوخواب میں دیکھا، فر ماتے ہیں : تم کو میں توجہ دوں گا، ای روز سے مولانا بابا کا بھی التفات تامہ دادامیاں پرتکی طور سے میڈول ہو گیا ، اور وراثت تامہ حاصل ہوئی۔

(IYY)

· بجين بن مين داداميال كوايك بارمر داردوجهال مُنْ يَيْزُم كي حضوري مين ايسااستغراق بو كيا كدس سعنه بات

افضال رحمالي

رتے، ندکھاتے پیتے۔ دا دامیاں کی والدہ صاحبہ میرحال دیکھر آب دیدہ ہو گئیں، تو مولا نابابائے فرمایا کہ گھبراؤ من، چنال چه بندره روز بعداس حال سے افاقه موگیا۔

ایک پاردادامیاں علیہ الرحمہ نے آل حضرت کا تیجا کود یکھا،فر ماتے ہیں کہ میں اپنالعاب دہن تیرے مندمیں ژانون گا-

(MAL)

دادامیاں نے قرمایا کہ بیاللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہم کومعاملات حشر ونشر وغیرہ سب دکھلائے۔ علوم تبت روایت سے طاہر ہے۔

گرامت:

(myr)

ایک بار داوا میاں سنجل مراوآ بادتشریف لے گئے ، وہاں کے بعض صاحب ادراک لوگ بھی ایک مزار کی بابت بچھ معلوم نہ کر سکے تھے، چنال چہ آپ کواس مزار پرلوگ لے گئے، آپ نے فورانی فرمایا کہ اس شخص نے زہر کھا کرانتقال کیا ہے۔اب لوگوں نے تحقیقات کی تو واقعہ یہی نکلا۔

كمال روحاتي:

(arn)

میکولال نے حضرت مرشد دہلوی کو دیکھا تھااور حضرت پیرعلی شاہ کے مریداور نظریا فتہ تھے،ان کی بیاستعدادِ محى كه بانسبت صورت و يكھتے ہى اس كا مقام بتا ديتے اورسب برغالب آجاتے۔ايك مجلس ميس دادا ميال صاحب علیدالرحمه اوران کا سامنا ہو گیا تو میکولال نے دل ہی دل میں تصرف کرنا شردع کیا، دادامیاں نے بھی سے <sup>و</sup> کھے کرخوش آمدید کہا اور مراقب ہو گئے ،تھوڑی ہی دی<sub>ر</sub> میں میکولال ایسے بے ہوش ہو کر گرے کہ دوحصہ شب تک موش ندر بااور دُ ها لَی دن تک تمام بدن میں رعشہ رہا۔

متجاب الدعواتي:

(ryy)

ان كمالات عاليه كے باوجوداللہ تعالی نے دادامياں كوستجاب الدعواتی بھی متازطور برعطاكتى -

لطفه

(MY4)

دادامیاں علیہ الرحمہ کاارشاد ہے کہ جس کے کلام میں تا ٹیرنیس اس کی توجہ میں بھی تا ٹیرنیس ۔

سيدوميان صاحب:

(MYA)

اصل نام سید محمر عرف سیدومیاں نام تھا۔ ایک دن آپ نے بچوں کی طرح ایک حصد دیوار پر گھوڑے کی طرح چڑھ کراس ہے کہا: چل میر ہے گھوڑے چل ، تو دیوار گھوڑے کی طرح قدم چل دی ، مولا نابا باکو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس لخت جگر ہے ارشاد فر مایا کہتم نے تو درویش کا راز فاش کر دیا ، یہاں تمھارا کیا کام ، چندروز میں مبنری میں وصال ہوگیا۔

كرامت آفا في:

(1/20)

دادا میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک بیمار کو حضرت مرشد علیہ الرحمہ کی خدمت میں لائے تو حضرت مرشد نے اس مریض کا مرض ایک بکرے پر ڈال دیا، بکراگر کر مرگیا، اور بیمار کوصحت ہوگئی۔ نے اس مریض کا مرض ایک بکرے پر ڈال دیا، بکراگر کر مرگیا، اور بیمار کوصحت ہوگئی۔ (۱۷۲۱)

حضرت مرشد علیه الرحمه شاہ ابوسعید علیہ الرحمہ کو اپنا بیٹا فر مایا کرتے۔ جب ٹو تک میں شاہ صاحب کا دصال ہوا تو یہاں حضرت مرشد کی آنکھ ہے آنسو جاری ہو گئے ، لوگوں نے سبب دریا فت کیا تو فر مایا: خود کن لوگے ، پھر معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کا ای وقت وصال ہوا تھا۔

(MZY)

مولانابابانے ارشادفر مایا کہ بہت ہے اولیاء اللہ ایے بھی گذرے جوبہ چاہتے تھے کہ بعد وصال ان کوکوئی جان نہ سکے کہ کہاں مدفون ہیں، چٹال چہ ہمارے مرشد کا بھی بہی خیال تھا، کیکن آں حضرت مال تی نے بیمنظور ندفر مایا اور بیچا کہ دنیا ہی میں رہیں خوداً س حضرت مالتی نے بھی اس خیال سے کہ امت پر اللہ تعالی کارتم رہے دنیا میں رہنا لیندفر مایا۔

غدمت مرشد:

(MZT)

مولانا بابانے دوران تذکرہ فرمایا کہ حضرت مرشد جب بھی بیار ہوتے تو میں تکیم کے یہاں آپ کا قارورہ لے جاتاتو حضرت مرشد بہت خوش ہوتے ، پھر بدیر حان

اے شہ آفاق شریں واحتال باز کو از من نثان بے نثاں (MLM)

مولانا بایا نے فرمایا کہ حضرت مرشد کے خلیفہ نے شب براءت میں دیکھ لیا کہ حضرت مرشد کی عمر ہو چکی ، انھوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے حضرت مرشدے عرض کیا کہ میری عمر حاضر ہے، تو آب بہت خوش ہوئے، اوردوبرس قبول فرمالیے، بیمیری عمر جوز اکد جوئی ہے ای کی برکت ہے، شریعت میں ایبادرست ہے، بزرگوں نے الیا کیاہے۔

مچرآپ نے بیکرامت بیان فرمائی کہ ہمارے مرشد جوخلیفہ دوئم رضی اللہ عند کی اولا دخاص میں ہیں ایک مرتباتشریف فرماتھ کہ یکا یک حضرت مرشد کی پشت مبارک سے خون بہنے لگا،لوگ متحیر ہوئے ، گرآب نے اظہار نه فرمایا، اورا پنالعاب دئن اس برلگالیا، خداکی شان دیکھو، گویا پچھ نه تھا۔ تھوڑے دن بعد حضرت مرشد کا ایک مرید فائز خدمت ہوااور بتایا کہ میں فلاں مقام پرنو کر تھا الزائی کے موقع پرایک شخص نے مجھے بھالا ماراتو میں نے دیکھا كەنفرت مرشدنے اس كوانى پشت برلےليا۔

### شاه عبدالقاورصاحب:

(rzy)

مولا نابابانے فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وحضرت شاہ رفع الدین صاحب سبتقی وصلحاے وقت تھے، گرشاہ عبدالقادرصاحب بڑے پانسبت تھے، ایک مرزاصاحب سے رات کوجا جا کر توجہ لیا کرتے ،ان كودادا شاہ عبدالرجيم صاحب رحمة الله عليه سب سے برجے ہوئے تھے۔ ايك بردگ نے ديكھا كه شاہ عبدالقادر صاحب کے اس پاس جو مانچ کوس تک مدفون ہوگامغفور ہوگا۔

پھرارشا وفر مایا کہ میں نے ان کا زمانہ تو پایا، ملاقات نہ ہوسکی، میں شاہ صاحب کے وصال کے بعد دہلی گیا،

اى طرح خواجد مير در دصاحب عليه الرحمه كاز ماندتو پايا ، مگر ملاقات نه بوتكى ، بروے بانسبت تھے۔

### فضيلت صحابه

(MZA)

مولا نابابا نے فرمایا کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں بارہ برس رہے، گوعالم فاضل ہتے، گریکھ حاصل نہ بہوا، بیرصاحب نہ بہوا، ایک دن انھول نے بیرصاحب ہے کہا کہ میں آئی مدت سے خدمت میں ہون، پھر بھی نہ ہوا، بیرصاحب نے کہا کہ تم کو کی صحابی کے ساتھ کی طرح کا خیال تو نہیں، اس نے کہا: صرف بید خیال ہے کہ حضرت مرتضی خلیفہ اول کیوں نہ ہوئے؟ ان کے بیر نے کہا کہ کم بخت! جلدتو بہ کر، خلیفہ اول تو خود آل حضرت مراتی تی حیات میں خلیفہ (امام نماز) کیا، اس شخص نے دل سے تو بہ کی ، اس شب میں ان کو وہ بات حاصل ہوگئ، پھر فر مایا: ابو بکر وعرسمی دیس میں بیز حب گیا ہے گئے و عُصَر این مان گو وہ بات حاصل ہوگئ، پھر فر مایا: ابو بکر وعرسمی دیس بین میں بیز حب گیا ہے۔

(MZ9)

ا ثنا ے منا قب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ مولا نا بابا نے فر مایا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انقال ہونے لگا
تو آپ نے حضرت عثمان فنی اور حضرت علی مشکل کشارضی اللہ عنہما ہے فر مایا کہ جھے پر چالیس ہزار کا قرض ہے، ہم ادا
کر دینا، ہردو حضرات نے منظور کیا، بعد دوصال خلیفہ دوم مدینہ طبیبہ کی وہ زمین جوآں حضرت ملا تھی کہ نے آپ کودی تھی
فروخت کی گئی تو اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ استی ہزار کو فروخت ہوئی۔ یہ فاروق اعظم کی کرامت تھی کہ چالیس
ہزاراولا دے لیے بی گئے۔

### بارش فيوض:

(M+)

مولانا بابانے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری طرف متوجہ ہوگا برابراس کو ہم سے فیض بہنچ گا، پھر فرمایا کہ جو پچھ ہم بات کرتے ہیں ریم بھی حسب حال توجہ ہوتی ہے، چنال چِدآ پ کا یہ عمول تھا کہ آپ ہرشخص کے حسب استعداد الیمی بات فرماد یا کرتے جس سے اس کوفیض ہوجاتا۔

(MAY)

ایک بارایک ماسٹر ساکن آرہ فائز خدمت ہوئے ، وہ ایک اسکول میں انگریزی پڑھاتے تھے ، انھیں خطرہ ہوا کہ انگریزی پڑھانے کا سوال کہیں نہ ہوجائے ، جب وہ حاضر ہوئے تو مولا نابابانے فرمایا کہ انگریزی پڑھاتے ہو تو بے جاکیا ہے ، اور گفتگو ہوتے ہوتے ماسٹر صاحب کوفیض آنا شروع ہوگیا۔ اصطلاح صوفیہ میں اس کولسانی توجہ کہتے ہیں۔

فيض صحبت

(MAY)

ایک تخت غیر مقلد مولوی محمد ابراہیم ساکن آرہ فائز خدمت ہوئے ، نماز ہوئی تو انھوں نے اکبری بجبیر کہی،
لوگوں نے غل مجایا کہ بیفتنہ باز غیر مقلد ہے ، تو مولا نا بابا نے منع فر مایا کہ مجھ مت کہو، پھر آپ کی فیض صحبت کا ایسا
الرّ ہوا کہ دہ مقلد ہوکر صوفی المشر بہوگئے ۔ خود ابراہیم صاحب نے مولوی سیّد محمظی صاحب رحمانی مونگیری سے
کہا کہ عالم رویا میں در بار رسالت میں میری حاضری ہوئی تو امام اعظم علیہ الرحمہ کو بھی وہاں تشریف فر مادیکھا کہ
است میں آل حضرت سی اللہ خور مایا کہ تم امام صاحب سے اپنا قصور معاف کراؤ، جنال چہ میں نے امام صاحب کے قدموں برگر کر محافی مانگی ۔

ذراغور سیجیے اس علونسبت پر کہ کس عمر گی ہے اصلاح فر مائی کہ فلاحِ دارین میسر ہوگئی۔ ابراہیم صاحب دودن ہی دے تھے کہ سب ہو گیا ، مجھ لیجے کہ احمد مکی صاحب آٹھ برس روکر کیا بچھ نہ ہو گئے ہوں گے۔

حسن توكل:

(MAT)

مولاناباباکوکان بور میں کس رئیس نے ایک بیش قیمت پر تکلف عبااورایک عدد کلام پاک قیمتی اٹھارہ مورو بیدکا بیش قیمت پر تکلف عبااورایک عدد کلام پاک قیمتی اٹھارہ مورو بیدکا بیش کیا، جب شاہ غلام رسول صاحب کان بوری ہے مولانا بابا کی ملاقات ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب کہ جول کہ آپ کیٹر ایر تکلف پہنتے ہیں اس لیے بیعبابھی آپ لے لیجے اور ساتھ ہی کلام پاک بھی۔ شاہ صاحب نے بڑے ہی کیف میں کہا کہ دراصل تو کل اس کو کہتے ہیں۔

(MAP)

فرمایا کہلو ہے کوآگ میں رکھوتو اس کو بھی آگ ہوجانے کا دعویٰ ہوجاتا ہے، یہی مثال اولیا ءاللہ کی ہے۔ اللہ اللہ گفتہ اللہ می شود ایں مخن باور مردم شود (۳۸۵)

یہ آپ کی مخصوص کرامت تھی کہ آپ جس کسی کو بھی جو پچھتے کریڈر ماتے وہ تھیل بجنہ کرتا، والیانِ ملک بھی پڑے تھے احترام نے وہ تھیل بجنہ کرتا، والیانِ ملک بھی پڑے احترام نے ماکل ہوتے تو آپ ان کااحترام فرماتے ۔ ایک مرتبہ ایک عرب آئے ادر پکھر تم کے طالب ہوئے ، آپ نے ایک ایسے مخص ہے جس کا ماہ واری مشاہر ہمیں روپ یھا'فر مایا: ان عرب کو میں روپ یو تھا کھی اور پہنے کی میں دیر ہوئی تو یہ عرب ان سے لڑنے گئے، یہ خبر دادامیاں علیہ الرحمہ کو بینی میں دیر ہوئی تو یہ عرب ان سے لڑنے گئے، یہ خبر دادامیاں علیہ الرحمہ کو بینی کھی میں دیر ہوئی تو یہ عرب ان سے لڑنے گئے، یہ خبر دادامیاں علیہ الرحمہ کو بینی کے میں دیر ہوئی تو یہ عرب ان سے لڑنے گئے، یہ خبر دادامیاں علیہ الرحمہ کو بینی کے ایک کا میں دیر ہوئی تو یہ عرب ان سے لڑنے گئے، یہ خبر دادامیاں علیہ الرحمہ کو بینی کے ایک کے دور اس کے دور دادامیاں علیہ الرحمہ کو بینی کی دور اس کے دور اس کا دور اس کا دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس ک

تو آپ کو برانگا،اور والد بزرگ وارے عرض کیا کہ بابایہ عرب لوگ پیشہ مکاری کیے ہیں،آپ سے جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں۔ مولان بابانے فرمایا کہ بیٹا ہم سے بیٹیں ہوسکا کہ مرز مین پیغبرصا حب کاللیم کے لوگ آئیں اور ہم ان کی خاطر نہ کریں۔ آپ کی شان کہی تھی۔ ب

به در فیض تو استاده به عجز و نیاز ردی و طوی و مندی سیمنی جلنی

بدیاس حرمت بھی عدیم الشال ہے۔

(MAY)

ای طرح آواب حب نبوی النظامین بھی مولانا با بامتاز تھے۔ آیک بارسرک پر سے ایک لڑکا میں گاتا گذرا کہ نہ آنا ول میں اے قکر دو عالم خیال یار بال مخبرا ہوا ہوا ہے مولانا بابانے کس سے اس کو بلایا اور فر مایا کہ بول بڑھا کرو! ۔
مولانا بابانے کس سے اس کو بلایا اور فر مایا کہ بول بڑھا کرو! ۔
ث آنا ول میں اے قکر دو عالم جمال یار بال مخبرا ہوا ہے ۔

### مختلف معمولات:

#### (ML)

آپ کامعمول تھا کہ فراکش اول وقت ادا فرماتے ، مکتوبہ نمازیں نہ طول پڑھتے ، نہ مخضر ، بلکہ متوسط طور پر اللہ عام کی چھوٹی سورتیں عام طور پر تلاوت فرماتے ، بعد سلام صرف اللہ مانت السلام النح پڑھتے ، رفع سبابہ نہ کرتے اور فرماتے ہمارے مجد وصاحب نہ اٹھاتے تھے ، جعد وعیدین میں سبح اسم ربک اور سور و غاشیہ ورنہ سور و مجعد پڑھتے ، تماز جعہ محک خطبہ مختصر مولفہ مرز امظہر جان جاتاں علیہ الرحمہ پڑھتے ، نماز جعہ بھی بعد زوال وقت ادا کرتے ، عیدین میں بھی وقت چاشت تک پڑھ لیتے ، درس مدیث وقر آن پاک کے بعد صحت کلام مجید اور اس کا تقسیم محبوب خاطر عاطر تھی ، جوابِ خطوط مختصرا فاری میں لکھتے ۔

#### $(r \wedge \wedge)$

تشریف لاتے ، وضو ہمیشہ تازہ کرتے ، اور نماز ووضو کا پیش ترہے اہتمام فرماتے ، جب تک نماز نہ ادا کر لیتے آپ ریار معلوم ہوتا۔

زكي نماز:

(MA)

فضائل نماز اوراس کے ترک کا ذکر دری حدیث میں آیا تو احمد کی صاحب نے سوال کیا کہ مجذوب لوگ کیا مرفوع القلم ہوتے ہیں؟ تو مولا نا بابا نے فر مایا کہ اگر مجذوب لوگ باہوش وحواس ہیں تو بے شک ان سے باز پر س موگی ، بال اگر نماز کے وقت بالکل ہوش نہ ہوتو مرفوع القلم ہیں۔

### حسن عبادت:

(44.)

سورة حجرزيراً يت فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين مولانا بابا في مايا: كويهال حجده نبيل، لكن معنا ذكاتا به الله المحاسجة وكل عن الساجدين مولانا بابا في مايا المحاسجة وكل عن الساجدين معنا ذكاتا به الله المحاسبة المحاسبة وكل عن الساجدين معنا ذكاتا به الله المحاسبة المحاسبة والمحاسبة المحاسبة ال

جس ذات کی نگاہ اتنی رقتی اور حسن بندگی اتنی متناز ہواس کے لیے تھانوی جی کہتے ہیں: بھی خیال ہو گیا تو متحبات پر پکڑ ہوگئی بنعوذ باللہ!

> کھاس انداز ہے گل گشت کو نکلتے تھے مولانا مہک اُٹھا ہے ہر ذر دا طریقت کے گلتاں کا (۳۹۱)

ایک صاحب مولا نابابا کے پیرداب رہے تھے، اتفاق ہے ران پر ہاتھ رکھ دیا، معاً آپ نے ان کوڈ انٹا کتم کوا تنابھی شعور نہیں، بیمقام ستر ہے۔

اس حسن احتیاط پر قربان جائے کہ بھی گھٹنوں سے اوپر غیر کا ہاتھ مس نہ ہونے دیا۔ یہ چیزیں الی ہیں کہ جن کا ہتمام لازمی فرماتے ، یہ الی کب ہیں کہ خیال ہوا تومستم ات پر پکڑ ہوئی۔ لاحول دلا قو ۃ .

كيف نماز:

(rar)

ارشادفر مایا کر جولطف نماز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشادہ ندا ہم کوڑ میں ہے، نہ حور میں ہے، حشر کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھے سے فرمائے کہ تو کیا جا ہتا ہے؟ تو میں اول دوزخ سے پناہ ما نگ کر، کیوں کہ جہنم سے پناہ ما نگرناسنت ہے 'یہ کہوں کر میں خشاکسی میں نہ ملا۔ کر میر سے دبنیا میں جس طرح میں نماز پڑھا کرتا تھا یہاں بھی پڑھوں، جومزہ تونے مجھے اس میں بخشاکسی میں نہ ملا۔

انطال رحماني

معرفت

(mgm)

پھر فر مایا کہ جوکوئی بعد نمازعشاموافق سنت با تیں کرےاس کووہ شخص جورات بھرعبادت کرے نہیں پنجا، ای طرح جوشخص صبح کی نمازا ہتمام سےادا کرےاس کورات بھرعبادت کرنے والانہیں یا تا۔

مسائل د قيقه:

(MAL)

فرمایا کہ چاند کے بارے میں تول نجومی غیر معتبر ہے،اگر کسی فر دِواحد نے چاند دیکھااور واحد شہادت کی بنابر اس کی گواہی اگر قبول نہ ہوئی جب بھی اس دیکھنے والے کوروز ہ رکھنا فرض ہے۔

(490)

فرمایا که ۳۳ شعبان کورمضان کی نیت سے روز ہ رکھنا کر وہ ہے بیغی خیال رویت پر ، ہاں رویت نہ ہوئے کے اطمینان پرنفی نیت سے روز ہ رکھنا جا کز ہے، تلاش رویت ہلال ماہ مبارک ۲۹ شعبان کے غروب پرضروری ہے۔ اطمینان پرنفی نیت سے روز ہ رکھنا جا کز ہے، تلاش رویت ہلال ماہ مبارک ۲۹ شعبان کے غروب پرضروری ہے۔ ...

اگر غلطی سے افطار غروب سے پہلے ہوا یا سحری ایسے وقت کھائی کہ سج صادق تھی تو روز ہ فاسد ہے، اور قفاے صوم واجب ہے۔

مرزاحس على صاحب:

(M94)

اتم کی نے بوچھا کہ مولوی حسن علی صاحب محدث تکھنوی اور حضور والا ایک ساتھ وہ بلی گئے تھے۔ مولانا بابا نے فرمایا کہ مرزاصاحب اول جا کرشاہ صاحب علیہ الرحمہ سے پڑھآئے تھے، پھران کا جب دوبارہ ارادہ ہواتو ہم سے کہا، گراس وقت ہمارے پاس زادِراہِ سفر نہ تھا، پچھروز بعد ہمارا بھی چانا ہوگیا، جب ہم آگرہ ایک سراے ہم تشہرے وہاں مرزاصاحب ہم ہوا۔ مولوی حسین احمہ سے کہا تھے ہوا۔ مولوی حسین احمہ سے آبادی اور مرزاصاحب کا بھی ساتھ جوا۔ مولوی حسین احمہ سے آبادی اور مرزاصاحب کا بھی ساتھ جانا صحح شہر ہے۔

تمام شد

رحمت ونعمت

تذكره نگار حضرت شاه افضال رحمن جو هرشخ مرادآ بادی عرف مجولیمیاں

پروگر بیوبکس



ام الاوليا مجدد ووران مولانا شاه فضل حمل حما وقيوم ودراب ولانا شاه احدميال مما والدولانا شاه احدميال مما والرال ودران مولانا شاه محدر حمت الشدسيال و عارت بالشربيال معان تدريس مم كي حيات مباركه وكرامات وملفولان كامرق و غلطاره ايات كالمصلح المم مرامل كالمحين تخطؤ عال مياكانا ويوم

المصنفى

المارقادرت اجدارنقشبندت مجدد يرمرته طريقين نقيه البند علامرست ه كهورك من المثنية مرادة باد كليرست المركب ا

به مسّاع خلاف شخ عزر الهي نفعلى الوب والي والريفال المي فرخ آبادى المجمسون العبّا هذه المرتبيد رحالى المحسنون العبّا هذه مستنبع محدر المرصائب افرخ آبادى أثيغ عبد الرشيد رحالى المحسنون ود مرافر وسي وسيم ومحمول من رديك المحمول من رديك Book made by Mazhar Rehmanis

سرورق طبع اوّل

# فهرست عنوانات

| 233 | قدرانساني وصانت البي                     | 221  | شكوة متاسفانه            |
|-----|------------------------------------------|------|--------------------------|
| 234 | فلسفه فرق اطاعت دلى واطاعت عقني          | 222  | وتتمسعود                 |
| 235 | دوروشیٰ کی مختاجی                        | 223  | بر کرامت ارشادات         |
| 235 | فلسفه سرشاري دل                          | 225  | ايك پئته دوكاج           |
| 236 | فلسفه فرق دليل وسمع وطاعت عنته أنسأ      | 225  | يز لريند                 |
| 237 | ايمان بالغيب وسمج روي فلاسفه             | 226  | يهلاباب                  |
| 237 | لذت هيتى عشق وستى                        | 226  | احبان وتصو <b>ف</b>      |
| 238 | دردومحبت علاج مصيبت                      | 226. | هاجت <i>تصوف</i>         |
| 239 | . حقیقت علم                              |      |                          |
| 239 | ا تباع نبوی وتصرف اولیا پرسائنس کی فریاد | 226  | طريق رضا ہے البی         |
| 240 | مثابدة ہے پال صاحب                       | 227  | فلتفه بيدائش خلقت        |
| 241 |                                          | 228  | انيان                    |
|     | فلفرتوحيدوصفات                           | 229  | فلغدوامعيت انساني        |
| 242 | عطائی و ذاتی کا فرق نیکناابلیسیت ہے      |      |                          |
| 242 | الے لاگ فیصلہ                            | 229  | فليف                     |
| 243 | فليفه فرق تغظيم وعبادت                   | 230  | فلسفدخلافئت تامد         |
| 244 | ا فلسفه الله غيرالله                     | 231  | فلسفه پاکی ونا پاک       |
| 245 | خودساخة ايمان<br>ا                       | 231  | انسان کے نذرانہ پرنذرانہ |
| 245 | مرة بردات وتوست                          | 232  | فلسفه إرتقادر جوع عالم   |
| 246 | فلفدتضديق                                | 232  | بیش بها قربانی ستی       |
| 246 | تمام شريعتوں كانواب                      | 233  | خداان کاوہ خدا کے        |

| 214 |                           |     |                                                  |
|-----|---------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 263 | فلفة فرق بيراور والدين    | 248 | رجت وأحت                                         |
| 264 | تيسراباب                  | 249 | فلفه بإخداكي                                     |
| 264 | خصوصيات خانداني           | 249 | د وسراباب                                        |
| 264 | مجرب استخاره              | 249 | فلسفة مجمح راهمل<br>قد                           |
| 264 | نماز قضا ہے حاجت          | 250 | محیت صادقین<br>فلیفه دوح ففس                     |
| 265 | كفارة نماز قضا            | 250 | قلمفه رون و<br>افضل الذكراوررا ن <sup>ت</sup> فى |
| 265 | صلوة الشبح                | 251 | مقامات روح<br>مقامات روح                         |
| 265 | ختم كل مشابخ نقش بندبيه   | 251 | مها بات رون<br>فله پهشیدگی کرامات                |
| 266 | ہزاری روز ہے              | 253 | مقامات نفس                                       |
| 266 | وجبه فتخصيص وطلا كف       | 253 | لطيفه مقامات                                     |
| 267 | وظيفه فضل رحماني          | 254 | اتسام وطريقة ذكر                                 |
| 267 | حصولِ ملازمت ومعاش کے لیے | 254 | طريقة كنى واثبات                                 |
| 267 | وظيفه نفع تتجارت          | 255 | ذكرياس انفاس                                     |
| 267 | نسبنامه                   | 255 | صفات خصومه كاعلاج                                |
| 268 | توطن بہار                 | 256 | مقامات فنا                                       |
| 270 | مخدوم شاه ميناصاحب        | 256 | احتياط ذكروتزكيه                                 |
| 270 | مخدوم صغی صاحب            | 256 | نماز تبجد واشراق                                 |
| 270 | عبادات رجب                | 257 | پروان وضامندي خدا                                |
| 27] | نمازشعبان                 | 257 | اِمتياج شخ                                       |
| 271 | -تماز فاطمي               | 258 | تحكم طلب پر جيز گاري                             |
| 271 | عبادات دمضان              | 259 | فلسفيكم كحاجروعكم باطن                           |
| 272 | نمازعيدالفطر وعيدالانحي   |     | عالمرباني                                        |
| 272 | عرفه ٩ ذى الحجه           |     | فلفده فالمرؤبييت                                 |
| 272 | شبعشره ذى الحجه           |     | دست مريد دردست شيخ                               |
| 273 | تماز ماه صفر              |     | مريدكو بيرتك وينجني كاضرورت                      |
|     |                           |     |                                                  |

| 215 |                                           | ,   | رمت وتوت                  |
|-----|-------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 280 | وست بوی وقدم بوی                          | 273 | آ خری چبار شنبه صفر       |
| 280 | معافية ستحن                               | 273 | יגוניאמן -                |
| 281 | شو ہر بیوک کی نماز                        |     | غياز رجح الأول            |
| 281 | سندسيج                                    | 274 | نماز يوم جمعه             |
| 281 | بيعت غائباند                              | 274 | نمازشب بنج شنبه           |
| 281 | a a a c                                   | 274 | نهاز دوشنيه               |
| 282 | مسائل جمعه                                | 275 | نمازشب شنبه               |
| 283 | مساكل عيدين                               | 275 | تحية المسجد كابدل         |
| 284 | رسم بسم التُد                             |     | مخفروظيفه دفع افلاس ويتكى |
| 284 | مر دا در خورت کے تفن                      | 275 | خدا کا باغ اوراس کے پیل   |
| 285 | طرايتهكفن                                 | 276 | چوتھا ہاب                 |
| 285 | نكة تعدادكفن                              |     |                           |
| 286 | عاصى مسلمان اورنز ول رحمت                 | 276 | مائل ضروريه               |
| 286 | فاتحد کی چیز حضرت جرئیل کا پہنچا نا       | 276 | الله تعالی کے جارا حسانات |
| 287 | ابميت ثواب اموات                          | 276 | آوري توبيكاراز            |
| 288 |                                           | 276 | منحف آ -انی               |
|     | پانچ وال باب                              | 277 | مدمات انسائي              |
| 288 | كوا كف ازمولا ناستيدالوسعيدصاحب           | 277 | مئلدذ بحيقر بانى          |
| 288 | سیوم وجہلم دغیرہ کا شارع سے ثبوت<br>بہ جہ | 277 | وعاحاتماز                 |
| 290 | الام فاتحد كأنتيم                         | 278 | آيت مجده                  |
| 291 | كهانا سامنے ركه كرشارع كابر هنا           | 278 | دعا ہے وضو                |
| 292 | طعام اموات برشارع كابرد هنا، خودكمانا     | 278 | عرش وكرى ولوح محقوظ       |
| 292 |                                           | 278 | عليين وتجيين              |
| 293 |                                           | 279 | قیامت کے دن               |
| 293 |                                           | 279 | للاقات وآمدرفت ارواح      |
| 294 | فاتحه جبلم مرشد قبله د بلوی               | 279 | تكتد تفاظرت قبر           |
|     |                                           |     |                           |

| hazratfazlerehma | an.com                         |     | رجمت وأحمت                    |
|------------------|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| 3 13             | كمالات ديمالت                  | 294 | عرس مرشد قبله                 |
| ,314             | رازرو پوشی مزاراقدس            | 296 | عرس و فاتحه کا فرق            |
| 314              | ايمان والدين ماجدين            | 297 | فتواسع س                      |
| 315              | ترجمة قل انماانا بشر           | 299 | مولودشر یف سنت الاصل ہے       |
| 315              | آپ کی تعلیم آپ کی زبانی        | 301 | تخصیص ہوی سے ذکرولا دت        |
| 317              | مولوي محمدا سحاق صاحب          | 302 | فراكض عشق ومحبت               |
| 318              | ڈا <i>کٹر محم</i> ا قبال       | 302 | موجودگی روحانیت وجہ قیام ہے   |
| 319              | نویں صدی کے مجدد ملت           | 303 | سألم يرنكت لطيف               |
| 320              | بارهوي صدى كے مجدومات          | 303 | قیام سلام سنت ملا ککد ہے      |
| 320              | تیرحویں صدی کے جامع المجد دین  | 304 | فنوا التحباب قيام             |
| 321              | بخارى كى مجداد نه اصلاح        | 305 | آل حضور كى است مداحول سے مسرت |
| 322              | مجتبدانه إصلاح                 | 306 | مولوي محمر الطق صاحب كاقيام   |
| 322              | کج روی چیمرانا،معانی دلانا     | 306 | سلام پرمشاہد ہ تھا نویہ       |
| 323              | زېدوتيقو يې طريقت              | 306 | شهادت مجل حسين صاحب           |
| 324 '            | تطب ابن قطب مجددا بن مجدد      | 308 | خواجه غريب نواز كاقيام        |
| 326              | بعض كوا نف خصوصي               | 308 | جوازندائے غیراللہ             |
| 327              | دلايت جاربيه                   | 309 | نداے غیر پر حکم دسمالت        |
| 327              | نُقِعْل بالا <u>ن</u> فِصْل    | 309 | آستانه پرمولودشریف            |
| 328              | مناظر عدادت                    | 310 | مولود شريف اورروشني           |
| 330              | سات وال باب                    | 310 | کی کے نام پینام رکھنا         |
| 330              | كوا نُف مرتبه فيض آبادي صاحب   | 311 | چھٹا ہا نب                    |
| 330              | منيلت وخصوصيت منجد             |     | اثر غامه نواب صدريار جنگ      |
| 331              | پید کرم و بخشش                 |     | حسن توكل -                    |
| 331              | ىلىلەر جارىيە<br>ىلىلەر جارىيە |     | معراج جسماني                  |
| 331              |                                |     | ز لغ وطبغی بصر                |
| 414              | عاماے جارہی                    | 313 |                               |

|       | *                                   |            |                                        |
|-------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 217   | •                                   |            | رحمت وأفحمت                            |
| 356   | كرامت جادبي                         |            | نبت محدی ۱                             |
| 357   | عقد بيگم بجو پال وشرف مريدي         | 333        | نبيت خونی                              |
| 357   | تبلغ حق                             | 333        | خصوصی قریب ر سالت                      |
| 359   | تواب وحيدالزيان خال                 | 334        | تواريخ بيدائش ووصال                    |
| 359   | و چوب تقلید                         | 334        | آيدنني مرادآ باد وعقد                  |
| 359   | المل عديث                           | 335        | تيوم دوران عليدالرحمه                  |
| 360   | حميد مجيد                           | 337        | فانخه سيوم وسجاوه شيني                 |
| 361   | نواب نورالحن خال                    | 338        | مولا نابابا كاجهلم تقسيم نفقده ماكولات |
| 361   | درودشریف دسیله ہے                   | 338        | بعض خصوصي واقتعات وصال                 |
| 362   | درودخوال كوجواب آل حضور             | 339        | مولا نابا با كاعرب ألول                |
| 362   | آدی کے ذہب پراس کے دوست کا اثر      | 339        | معمولات تيوم دوزان                     |
| 362   | پُرے <u>بھلے کا ف</u> صلہ           | 340        | خلقت كاوالى مرخود باتحد خالى           |
| 363   | متخصيص بوم وفضيلت دوشنبه            | 342        | بڙي چيراني و بي بي صاحبه               |
| 363   | جحد كوكثرت درود                     | 343        | نمازی بنانے کی دادود ہش                |
| 363   | بدن محرصلی الله تعالیٰ علیه وسلم    | 343        | نتنهٔ دفن وسجا دگی                     |
| 364   | بدحق فلال وبدحرمت فلال              | 345        | ار داحِ عاليه كي شركت دفن              |
| 364   | مغفرت صديق حسن صاحب                 | 346        | نواب صديق حسن كاإعتراف وتوبه           |
| 365   | پر کرامت واقعہ ا                    | 347        | حيات النبي                             |
| 366   | آ څه وال باب                        | 348        | آن حضور حاضرونا ظرجين                  |
| 366 € | ففل رحمٰن فے جرحدیث کی صحت ہم ہے کہ | 349        | علم ما کان و ما یکون                   |
| 367   |                                     | 351        | علم حيدري كي حدود                      |
| 367   |                                     | <i>351</i> | برلمحه درو دخوانی                      |
| 367   |                                     | 352        | آل حضور کے کمالات انفرادی              |
| 368   |                                     | 353        | علم كماب وإيمان بالنند                 |
| 368   |                                     | 355        | إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُورَة        |
| _     | 24,00                               |            |                                        |

| hazratfazl |     | nan.com                                            |     | - 4                                                  |
|------------|-----|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
|            | 218 | لکسی سز الکھ گئی رہائی                             | 368 | رم <u>ت ونوت</u><br>محر و <u>ف</u> ضل رحمانی کی نجات |
| _          | 81  | كرامت جورن گولي                                    | 369 | مريدون كومسافت سفرطے كرادينا                         |
|            | 82  | اصلی دائس راے تو مولا نابا ہیں                     | 369 | مريدون وسائل ترا                                     |
|            | 84  | کیاتم مولا نافضل رحمٰن شدر ہو مے                   | 369 | مرواعضا جدانظرآنا                                    |
| 30         | 86  |                                                    |     | زنده کا جنازه                                        |
| 30         | 88  | م بدکا پیرے نازونیاز                               |     | مهاراجه در بجنگه اورمرده لژکا                        |
| 39         | 91  | جى چيوڙويا ماخوذين چيوڙو                           | 371 | رعا سے زندگی مردہ                                    |
| 35         | 91  | جان کینے والے خود حجھوڑ بھا گے                     | 372 | بیٹا سیدم نے سے ڈرتا ہے                              |
| 39         | 92  | تاتل کی معانی                                      | 372 | لا كابوگا، زنده ر بے گا، پيڻام رکھنا                 |
| 39         | 92  | جسنس سروز برحسن اورمريد                            | 373 | رادبيمبدالرخمن خال رحماني تكرا                       |
| 39         | 93  | نوا <u>ل پا</u> پ                                  | 373 | قبل.                                                 |
| 21         | 93  | جو برطر يقت                                        | 373 | إنتظاردعا يمغفرت                                     |
|            |     | اعتسل به او مراط التروي                            | 374 | زیمن کی فرمال برداری                                 |
|            | 93  | ن مریت و مریقت                                     | 374 | اطاعت حيوانات                                        |
|            | 94  | مراتبهان                                           | 375 | بھالو کی اطاعت                                       |
| 35         | 94  | مسئلها شراق و چاش <b>ت</b>                         | 375 | گنگایس ڈ د بالڑ کا                                   |
| 39         | 94  | قریب و دور سے سننا                                 | 376 | ہم تو تم ہے اینالڑ کالیں گے                          |
| 35         | 95  | آن حضور ہم گورخمتیں عطا کرتے ہیں •                 |     | مار مات بیاره مان<br>یافضل رحمٰن                     |
| 39         | 95  | حصولِ اولا دِ کا خزانه                             | 377 |                                                      |
| 35         | 96  | نواب رام پوراور منظرتو کل                          | 377 | مريد کوهاجت پير<br>هنگائ                             |
| 39         | 97  | بنڈت جواہرلال نبرو<br>پنڈت جواہرلال نبرو           | 378 | مستوکل منهها<br>غ                                    |
| 39         | 98  | پیرٹ بوران بران برو<br>گورنرجا فظامگر ابراہیم صاحب | 378 | شورنت دهود ین<br>:                                   |
| 35         | 98  |                                                    | 379 | بیرانی کا گرنااور کمال تقویٰ                         |
|            | 99  | آپ کی یا دہی ہے مطلب حاصل<br>سرخ <del>ت</del>      | 379 | زبان سے فرماتے ہی حافظ ہوجانا                        |
|            | 00  | مرید کی منتقل ہے اپنی تنزلی                        | 380 | سائھآ دي دوجياتي                                     |
|            |     | عبدالغن صاحب                                       | 380 | اصلی قاتل بٹاکر ماخوذ مرید چیشرادینا                 |
|            | 01  | الصيح فرمال روائي                                  |     | مسروقيه بيلول كوولا دينا                             |
| 4          | 01  | ڈو، ب <i>ی کش</i> تی                               | 381 |                                                      |
|            |     |                                                    | ı   |                                                      |

Scanned with CumScanner

|   | 219 |                                                 | ı   | رات المت                             |
|---|-----|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|   | 413 | هبيب الله صاحب ادر دور دپي                      | 401 | ك بي يون كر يحد كا                   |
|   | 413 | فيزها كهدزا كرقن اداما قدرا                     | 402 | ا كما المال وتت كي كوابي             |
|   | 414 | دشمنول کامتھمیار چھوٹ جانا                      | 402 | میرے پیرامجی مرے بیس جاتے            |
|   | 414 | كرامت ويكر                                      |     | مردم تورکحوژا                        |
|   | 414 | جیشین کوئی وصال                                 | 403 | جنات كا پيام سے فرار                 |
|   | 416 | شركت ارداح مقدسه                                |     | ياكلي برسفر دريا                     |
|   | 416 | رحمت حق کی نوازشیں                              |     | واقعدامام غلى رحماني                 |
| 1 | 417 | نا _عشق                                         |     | نظر ے صحت کوڑھ                       |
| 1 | 417 | حسن معاشم ت ومسادات                             | 405 | پدائی نامردک مردی                    |
|   | 418 | حسن خبادت وغليت                                 | 405 | مرده کی زندگی                        |
|   | 419 | انكشاف در جات                                   |     | ا بيا گ بينا گ                       |
|   |     |                                                 | 406 | مال سروقه کی دایسی                   |
|   | 420 | گيارهوان باب                                    | 406 | چور کا خود مال داپس کر تا            |
|   | 420 | مولانا شاه محمد رحمت الله ميان صاحب<br>كند آداد | 407 | چورمع مال مقيد                       |
|   | 420 | پيدائش وتعليم                                   | 407 | شركت ابدالان شام                     |
|   | 421 | درس شال                                         | 408 | مريد كى قوت نسبت                     |
|   | 422 | واقعات پُر ملال<br>منترین                       | 410 | 1 11 -                               |
|   | 424 | ا مختصر کرامات<br>د مناه                        |     | دس وال باب                           |
|   | 425 | طاعونی کلثی                                     |     | مولا ناشاه محرنعت الله میاں صاحب     |
|   | 425 | رازشيطاني                                       |     | كوزه سے شفا ہے كال                   |
|   | 425 | محيروالباس                                      | 410 | ا جابت دعائے فریقین                  |
|   | 426 | طریق اولیا پرنگته جینی<br>سرچه در این ترکه سر   |     | حضرت مخدوم دا نیال ستاری             |
|   | 426 | م جنات ہے کہنا جیٹری لے کرآئی کی گے<br>فضل میڈن |     | خلاف ہوتا مقدمہ موانق ہوگیا<br>پرکشہ |
|   | 427 | مرید نفشل رحمانی اور جنات<br>سرید               |     | سرکش جنات جوتاد کم <i>یے کرفر</i> ار |
|   | 427 | پیرمرید کے سریالیں                              |     | دعاے تحط بارش<br>شخصہ میں            |
|   | 427 | مصافحه دم والبيس                                | 412 | شخ د یو بند کابیان                   |

#### hazratfazlerehman.com

| 220 | 1                                  |     | رحمت وتعمت                                     |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
|     | بارهوال باب                        | 427 | بڑے بابااور کری جی                             |
| 438 | اعلان حقیقت                        | 428 | جوفر مایا حاکم نے وہی کیا                      |
| 438 | '                                  | 428 | اولا دېراولا د                                 |
| 438 | ا منجل حسين اور دا داميان صاحب<br> | 429 | نواب رام پور                                   |
| 439 | تعزيه جلانے كابہتان                | 120 | نواب بھو یال<br>نواب بھو یال                   |
| 442 | عربرل و فاتحه                      | 429 | گورنرا <u>ن</u> يو يي                          |
| 443 | ائے بیر کاعر سنہیں کیا             | 421 | مستحاب الدعواتي<br>مستحاب الدعواتي             |
| 443 | سيوم بانگرمئو                      | 427 | ب ببرربن<br>إرشادات مشائ                       |
| 445 | خوانین کی بورش                     | 422 | ڊر مارب ب<br>د يو بندي صاحب کابيان             |
| 447 | تذكره نوشته ندوي صاحب              | 432 | فیض قبر<br>فیض قبر                             |
| 452 | مکتوبات مولا نامونگیری             | 433 | مين جر<br>تشريف آ وري رسالت مآب                |
| 453 | خاندانی -                          | 433 |                                                |
|     | √6<br>₩                            | 433 | ما تگ کے بیموجب ملتا<br>حافظ محکمہ اور         |
|     |                                    | 433 | حافظ محر ملم صاحب<br>عزیز الہی صاحب کے مشاہدات |
|     |                                    | 435 | مريزان صاحب كمشامدات                           |

بسم الله الرحمان الرحيم مُنْنِيًا لِذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمُصَلِّيًا عَلَى لَبِنَةِ التَّمَامِ مُسَلِّمًا عَلَى عِتْوَرَبُهِ وَالْوَلِيَاءِ اُمَّيَّةِ لَكِرَامِ۔ اَمَّا بَعْدُ!

#### شكوهٔ مناسفانه:

''افضال رجمانی'' جلداوّل ہدیئہ ناظرین کیے ہوئے چند ماہ گذرے تھے کہ ۲۵ نومبر ۱۹۵۵ء مطابق الادعالی انتاا ہم تھا کہ کوائف منتشر کیا اسلام علی اللہ مولا ناشاہ محرفعت اللہ میاں صاحب قدس مرہ کا داغ جدائی انتاا ہم تھا کہ کوائف منتشر کیا جمع کراتے جب کہ اپناہی شیرازہ منتشر تھا، ادھر بڑے بابا صاحب بھی اپنے قوت باز و بھائی کئم میں اپ آپ تک کو بھولے ہوئے تھے، کیکن آخر ۱۹۵۵ء میں مریدین مخلصین کے تقاضے جب کائی بڑھے تو ایک روز کچھ ذخیرہ کا ندانی نیز مخصوص مریدین کے وہ مراسلے جو تاخیرے موصول ہونے پرجلداق لیس جگہ بانے سے رہ گئے تھے بابا صاحب علیہ الرحمہ نے مرحمت فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ

الله المحديث حيات صوفيه و بجابدات و نيز ضروري مسائل تصوف كوجس عام فهم بيرا ميس تم في بيش كيام مدين و تخلصين في ران قدري ساس كواس ليے اور بھي سراہا ہے كدان كوايك بى مجموعہ بس ان كي ضرورت كى چيزين في كئيس، تم في جن بقيد امور كا وعده جلدا قال ميں كرد كھا ہے وہ لوگ اب ان كى ضرورت كى چيزين في كئيس، تم في جن بقيد امور كا وعده جلدا قال ميں كرد كھا ہے وہ لوگ اب ان كى ضرورت كى چيزين في كئيس، تم في جن بقيد امور كا وعده جلدا قال ميں كرد كھا ہے وہ لوگ اب

چرفر ماما که

رحمت وأقمت

"تم اب نه حصد دويم لكصو، اور نداين كتاب تصنيف كرو، بلكه خوب جموفي باتيس أحيها لنے دو!"

اكست ١٩٢٠ء كعرس شريف مين جيوفي بابا صاحب عليه الرحمه كي شان مين بجي منتبين مريدين في یر حیں تو ہوئے باباصاحب نے اپنے بھائی کی یاد میں بے قر اراور اشک بار ہو کر فرمایا کہ ''تم اس کلام مخلصین کو کتابی شکل دے دو، پھر طبع کراویں۔''

میں نے عرض کیا کہ

اس طرح توبیزینت طاق نسیاں بن جائیں گے، ہاں اگراس کے ساتھ وہ معمولات جن کی مریدین برابر ما نگ کرتے ہیں' شائع کردیے جا کیں گے تو مخلصین کی ضرورت بھی یوری ہوگی ،اوروہ اس کو حفاظت ہے جی رکیس گے۔"

بوے باباصاحب نے فرماما کہ

د متم بھلا کہیں ماننے والے ہو،تمھارے ہمارے داداصاحبان لوگوں گوآی واسطے حالات لکھنے ہے روکتے کہ غلط روایات اور زوائدہم ہے منسوب نہ ہو کیں۔''

میں نے عرض کیا کہ

" حضور کا کام اصلاح ہے، وہ بہ ہر حال جاری رہے گی ، اور مائے والے بہ ہر طور مائے رہیں گے۔" برے باباصاحب علیدالرحمہ نے فرمایا کہ

'' تم جیسے جنات ہے جبتینامشکل ہے، یہاں لکھا تو اس لیے جاتا ہے کہ سیح روایات ہے لوگ فا کدہ اُٹھا کمیں ، اور ہم کواطمینان ہو کہ غلط روایات کا دروازہ بند ہوا، گر ہماری تحریری وتقریری تر دیدوں کے باوجود ڈیڑھا پنٹ کی علىده معد بنانے والے بازندآئے۔"

میں نے عرض کیا کہ

'' جہارت معاف ہو!اگر ہم ان غلط روایات اور فرضی دعووں پر اس طرح سکوت اختیار کرتے رہے تو بہلانقصان تو یہ وگا کہ مطلب پرست ہماری خاموثی کوایئے مفروضات کا ثبوت بنا کر پیش کیا کریں کے۔ دومرا نقصان میہ دوگا کہ ہمارے مانے والے جسی دھوکا کھا جا کیں گے کہ اگر کوئی ان امور میں غلطی ہوتی تو آستانہ سے فوراً تر دید ہوتی ،علاوہ ازیں سب سے بڑی مصیبت سے کہ اگر آپ کے دور میں جھوٹی باتوں کی تر دیدنہیں ہوتی تو پھر ہم بھی واقعاتی تر دیدے محروم ہوجا کیں گے،سب کہہ عكيں كے كما كريے جموث يا غلط ہوتا تو بڑے با باصاحب اى وقت تر ديد ندكر ديے ،آپ ہى كے وقت میں جب آپ کے بھائی بھانچ بن لیتے اور جو جاہا گڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں جب کہ

ادجمهاری یہ جت بردی شوی اور دورری ہے۔ تم حصد دوئم باتر تیب مکمل کرو، لیکن ایک ہمارا بھی مضمون آخری اِتمام جت کے بطور درج کردو!"

اں طرح وہ وقت مسعود آیا اور جدید طرز پراس کا تکملہ کر کے پیش کیا، چندروز بعد دوران ملاحظہ بڑے بابا ملحہ نوفر الما:

"" مهاری محنت اگر چید قابل داو ہے ، گرتم ها راقائم اہل نظر کو جب شریعت وطریقت کی اہمیت ولذت ہے واقف کراچکا تو اس کا مید نقاضا ہے کہ وہی قلم اب ناظرین کی قدرو قیمت اوران کا راز اشرفیت بنائے ، ممع وطاعت کی منازل قربیت ہے آگا ہی بخشے تو میرے لیے پھر موجب مسرت ہواور ضرورت وقت بھی پوری ہو۔"

دیکھاجائے تو کہاں بیاہم موضوع لطیف اور کہاں ایک بے مابیکا قلم ضعیف الیکن جب تکھانے والے کی تو جہات مدیف ہی کھانے ہوئی ہوں تو بحد اللہ سب وصول ہے۔ اسی نقط نظر کے ماتحت مجھے از سرنوتح میری تکملہ کرنا ہوا۔

#### پُر کرامت ارشادات:

10 نومبر 1971ء بدیوم فاتح چھوٹے بابا صاحب علیہ الرحمداس کو پیش کیا، تو برے بابا صاحب علیہ الرحمد نے فرمایا کہ

''میاں بیان کشف و کرامت اور معمولات حیات عام سوائح نگاروں کی طرح کردینا تو تمھارا کام
نہیں، بلکہ ماشاء اللہ اس گھر کے ذمہ دار فردہ و کرتم کوخود سوچنا تھا کہ داقنیت اصل مفہوم عبادات
داختیاج مریدین دورہ ونے کے نظریہ ہے کھنا چاہیے، مریدین جن چیز دل کے حصول طریقت میں
پیاسے ہیں اگر تم ان آسان ذرائع اصلاح نفس و تزکیہ کا جمالی نقشہ کسل ان کونہ مہیا کر سکے تو سے کھسین
پیاسے ہیں اگر تم ان آسان ذرائع اصلاح نفس و تزکیہ کا جمالی نقشہ کسل ان کونہ مہیا کر سکے تو سے کسین
پیاسے ہیں اگر تم ان آسان خرائع عالاں کہ تمھاری یہ کتاب ایک سوائح حیات نہیں، بلکہ آسانہ کی سے
سودہ پہلا اشارہ تھا جو موصوف نے اپنی مفارقت پر فرمایا، گراس وقت بدایک و سیج مشفقا نہ نصیحت مجھ میں
سیدہ پہلا اشارہ تھا جو موصوف نے اپنی مفارقت پر فرمایا، گراس وقت بدایک و سیج مشفقا نہ نصیحت مجھ میں
آئی، گر حقیقت آشنا متائع شفقت لٹ جانے کے بعد ہو سکا۔ دوبارہ دوران تحریفرمایا کہ
''میرا تی چاہتا ہے کہ اس دوسرے حصد کا اختساب تم میرے توت باز و بھائی ہے کروہ اور بدوقت
تذکرہ تمارے بھائی کو جھوٹے با با اور ہمارے تذکرہ پر ہم کو بڑے با با لگھتا، کیوں کہ ان خطابوں سے
تذکرہ تمارے بھائی کو جھوٹے با با اور ہمارے تذکرہ پر ہم کو بڑے با با لگھتا، کیوں کہ ان خطابوں سے
تذکرہ تمارے بھائی کو جھوٹے با با اور ہمارے تذکرہ پر ہم کو بڑے با بالکھتا، کیوں کہ ان خطابوں سے

میاوات اورا پناہ کی خوش ہوآتی ہے، اس واسطے جدامجد نے مولا تابا با اور والد ماجد نے اپنے کو داوا
میاں کے سوااور کی خطاب سے عوام وخواص کو مخاطب کرنے شد یا۔'
مجھے ایک دھچکا سالگا، عرض کیا کہ آپ نے اپنا حوالہ کسے دے دیا ، تو ہڑی شفقت سے فر مایا کہ
'' مثالا سمجھا دیا ہے کہ کہیں تم جوش محبت پدری میں ہڑے خطاب نہ لکھ دو۔'
کیکن اس دوسرے جملے سے جھے کو ایک کھٹک ہرا ہر دامن گیرر ہتی رہی ۔ ایک دوز ہڑے بایا صاحب علیہ الرحم
کیکن اس دوسرے جملے سے جھے کو ایک کھٹک ہرا ہر دامن گیرر ہتی رہی ۔ ایک دوز ہڑے بایا صاحب علیہ الرحم

ابس مخضرا ذکر کرامات رکھو، کیوں کہ بیان کرامات ان مریدین کا حصہ ہے جن پر بیہ بارش فیوض ہوئی اور ہوتی رہے گی الیکن تم اُن فرزائن معلومات کو منظر عام پر لا وُجن ہے دئیاا س اسم باسمی ففل رہمان کی محققانہ تو جیہات وصوفیانہ تعلیمات نیز مسائل حاضرہ پر مسکت فیصلوں ، تجدیدی پہلووں ہے روشناس ہوااور آپ کے کرامتاندرخ کے ساتھ آپ کا مجد دانہ اور اصلاحیدرخ بھی سامنے آئے ، ہاں یہ خیال رکھنا کہ افضال رہمانی 'کا چھاپہ باریک اور گنجلا ہے ، اس حصہ میں ایسانہ ہوا ، اس کو خوطیع کرانا۔' سیسر ااشارہ بھی ذوعنی ہوکراس وقت بجھ میں ظاہری انداز پر رہا۔ اس ہدایت کے ماتحت بجھاور وقت لگا، میر جموعہ بیش کیا ، موصوف نے کہیں اضافہ اور کہیں ترمیم کرتے ہوئے گہا:

"اب ہم کو پوری طرح تم نے خوش کیا کہ ہمارے نظریات کے ماتحت اس کو امیدے زائد لکھ کر مریدین کی ہر ضروریات اور تشریحات طریقت کو دل نشیں آسانیوں سے فراہم کر دیا، خداتم محاری محنت ہارآ ورکرے، اور ناظرین کواس سے خاطر خواہ نفع بخشے، تم اس کتاب کا نام چھوٹے بابا کے نام کی مناسبت سے رکھنا۔"

یہ اتفاق ہے موصوف بہ غرض علاج گیا جانے لگے، میں نے کتابی مجموعہ دیا کہ پریس سے تخیبنہ طباعت کرالیں ،توبڑے باباصاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ

'' يه كتاب كي آخرى شكل كهال ب، البهى تو بجهادراضا في تم كوا پني ذمه داري پر كرتا بين ، جس مين تم خودصاحب اختيار بوء بهراس كي فكر طباعت كرتا\_''

یبان بھی مفالط رہا، لیکن سوچا کہ ابھی تو پھے اور اضافے کی تشری مناسب وقت پر کرلوں گا، گر ایسا سلسلہ علائت بر صاک موصوف واصل بحق ہو گئے ، اس وقت بیرسب پر کرامت ارشادات ایک میری ہی نہیں آپ سب کی سمجھ میں بھی ایسے آگئے کہ میری آنکھوں سے بید طفوظ آنسودور ہونے نہیں ویتے ، اور آپ کو بھی اشک بار کر دیتے ہیں۔ کیا خبرتنی کہ جس انتشاب کا مجھے تھم دیا جارہا ہے وہ مجھے موصوف سے کرنا اور حالات لکھنا بھی ہوں گے۔ یہ بیسے کیا خبرتنی کہ جس انتشاب کا مجھے تھم دیا جارہا ہے وہ مجھے موصوف سے کرنا اور حالات لکھنا بھی ہوں گے۔ یہ بھی من جملہ کرا مات ہے کہ اس نبعت سے یہ جموعہ بھی 'رحمت و نعمت' سے موسوم ہوتا ہے ، اور فضل رحمانی سے پائی

رجمت ولامت

ہوئی میری کتاب''رحمت و نعمت' کے اختشار اور اق کا مقدمہ آپ کی اس کتاب''رحمت و نعمت' کا مقدمہ بنتا ہے۔
اول دوز تصنیف سے مجھے جس سکون خاطری کی ضرورت تھی اگر چداب تک پچھاس طرح لٹتی رہی کہ ہے۔
سرمحفل کچھے اس انداز سے لوٹا گیا ہوں
جوم عام میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی

میرے سرمائی تسکین لٹنے و مٹنے کے حالات کے باوجود آپ کے متاع تسکین واستفادہ کی ایسی فراہمی پھر بھی کرتار ہاکہ بحد اللّٰد آپ کوئی کمی تلاش نہیں کر سکتے۔

ايك ينته دوكاج:

بعض احباب کوید خیال ہوا کہ سوانح حیات میں تشریحات طریقت واصلاح نفس غیرضروری ہیں، کین اہل نہم پرروش ہے کہ دقیق مسائل جن سے اصلاح نفس وعبر دوشن ہے کہ دقیق مسائل جن سے اصلاح نفس وعبادات میں روز سابقہ رہتا ہوا گرمفہوم اصلی سمجھے بغیر ادا ہوتی ہیں تو نتیجہ صفر ہے، پس چنداورات میں تشریحات اصل مفہوم کردیے ہے کتاب مجموعہ تصوف نہیں بن باتی ، بلکہ روئر عبادات کی رو برراتی ہے، اور بہ مصدات ایک فیصد دوکاح ہمارا عمل اسی مفہوم سے اداکرنے کی المیت بخش ہے، جوہم کولازم ہونا جا ہے۔

### عذرتا خير:

آپ کے دل میں بیسوال ہوگا کہ بڑے باباصاحب علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد پھھٹا خریقین تھی ، گراس قدرتا خیر نہ ہوناتھی ، باوجودے کہ اس کی پُر لطف وجہ موجود ہے ، گراچھا ہے کہ اس کو نہ چھیٹر ہے ، اتنا ہی کافی ہے جب اس حصہ کو لکھنے لگتا تو

> حرف أرْ جائے تھے کچھ در میں رفتہ رفتہ صاف کچے جاتا تھا ہر لفظ یہ ان کا نقشہ

سوااس کے کہ جب تک ان کی مرضی نہ ہوئی میصورت رہی، جب مرضی ہوئی تو کتاب آپ کے سامنے ہے۔ وقت کی اس اہم ضرورت کی گفتی حاجت ہے، اور میں ان اہم خدمات کی انجام دہی میں کہال تک کام یاب ہول اس کوریے کتاب ' رحمت وفعت' اور آپ کا ذوق سلیم بہتر طور پر بتائے گا۔ وَ اللّٰهُ وَلِی التّوْفِیْق۔ آپ کا

شاه بھولے میاں

#### بہلاباب

# احيان وتصوف:

جولوگ یہ بچھتے ہیں کہ احادیث میں تصوف کا ذکر نہیں ، وہ محض فریب نفسی میں مبتلا ہیں۔ حدیث جرئیل علیہ السلام آخیر نئی عنی الاِحسّان و کھے کر تو بہ کریں۔ شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز عام اور نماز خاص کی جو تفصیل احسان بیان فر مائی ہیں بہی تو وہ تصوف ہے جوروز روشن کی طرح عیال ہے۔ بس وہ معاشرہ جس میں خداے قدوس کی رضا مندی وحصول قربت کے سوانہ کوئی حاصل ہو، نہ مقصود ہو، خودسوچے کس قدر محمود داوتھوف ہے۔ یقسوف کی ای محمود بیت وعظمت براس کواحسان کہا گیا ہے جواصل مقصود حیات و بندگ ہے۔

#### عاجت تصوف:

دین کے اعمال ظاہری کا وہ حصہ جو ہمارے ظواہر کوسنوارتا ہے شریعت ہے، بنابریں اس کا تعلق بھی ظواہر سے ہے، کین روحانی وباطنی عبادتوں کا وہ عملی حصہ جو ہمارے باطن کوسنوارے، قلب کو طاہر بنائے، خدا کا تقرب ولائے طریقت وتصوف ہے۔ حاجت تصوف ای لیے ہے کہ اتباع سنت کی اس درجہ پابندی کی جائے کہ زبان وقلب ہم رنگ اور ظاہر وباطن یک رنگ ہوجا کیں، ور نداس صادق خداطلی کے بغیر خداری حمکن نہیں۔

### طريق رضا \_البي:

آپ کومبروشکر، تقوی کی دتوکل، نماز وروزه ، کلمه و درودخوانی وغیره کی فضیلت بتائی و مداییتی کی جاتی ہیں ، لیکن سیا قابل تلافی قصورا عمال کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ خودجن چیز وں کو معمول بنائے ہیں ان کے اصلی مفہوم سے نابلد ہیں ، اور بتانے والے بھی ان کی اصلیت مفہوم سے آپ کو محروم رکھے ہیں۔ جب آپ سے ان روزم ہ کے مسائل کو طریقت کے انداز میں معمول بنانے کی گذارش کی جاتی ہوتی چوں کہ آپ ان امور کے مفہوم حقیقی سے محروم رہ بین اس کو ایک جدا گانہ راہ مجھ کر اپنا نظریہ قائم کر جنستے ہیں کہ راہ تصوف ہمارے لیے بڑی دشوار اور فقط رہ ہیں اس کو ایک جدا گانہ راہ مجھ کر اپنا نظریہ قائم کر جنستے ہیں کہ راہ تصوف ہمارے لیے بڑی دشوار اور فقط بررگوں ہی کومز اوار ہے ، ایسا کیوں ہے ؟ فقد اس لیے کہ روز مرہ کے ان امور طریقت کی عام جبی سے تشریخ اصلی شد بررگوں ہی کومز اوار ہے ، ایسا کیوں ہے ؟ فقد اس لیے کہ روز مرہ کے ان امور طریقت کی عام جبی سے تشریخ اصلی شد ہور کے اس کی مفہوم کو بچھ کر عمل ہو ، ہے گئل تو بینو ۔ جبی ان در حمل یقت ہے ۔ آپ کوخود اپ او پر آپ نامی امور کے اصلی مفہوم کو بچھ کر عمل ہو ، ہے گئل حقیقی اور معمولات کی روح طریقت ہے ۔ آپ کوخود اپ او پر آپ نامی امور کے اصلی مفہوم کو بچھ کر عمل ہو ، ہی گئل حقیقی اور معمولات کی روح طریقت ہے ۔ آپ کوخود اپ او پر آپ نامی امور کے اصلی مفہوم کو بچھ کر عمل ہو ، ہی کی اور معمولات کی روح طریقت ہے ۔ آپ کوخود اپ او پر آپ نامی

آئے گی کہ جن امور کے آپ عامل ہیں یہی وہ تصوف ہے جونا دانی حقیقت سے دشوار گذار محسوس ہوکر باعث فرار ہے، حالان کہ آپ اس بیس گرفتار ہیں۔

دويمش خودصاحب سوائح كيا ہے؟ مذكوره امورطريقت كى مفصل كياب بى تو ہے، بى جب صاحب سوائح کے کواکف خداطلی کا شوق ابھارتے ہیں تو ان امور کے اصلی مفہوم سے آگاہی پیتشریحات ہماری معلّم بن کر بخشتی اور مل سی پرگام زن کرتی ہے۔ ایک نمازی قیام رکوع و تعدہ کے ساتھ ارکان ادا کر کے فارغ ہو جاتا ہے، لین بے سود ہے۔لیکن نماز کے مفہوم اصلی کو مجھ کرنمازتمام کرنااس یقین کے ساتھ کہ خدا نمازی کے ظاہر د باطنی احوال کود مکھ رہا ہے جن تعالیٰ کی بندگی ادا کرتا ہے، یا نماز خاص کہ خودنمازی خداے برتر کا مشاہرہ کررہا ہے اس ممل يقين سے اوا كرتا ہے تو يمي جو ہر بندگى ہے، اوراس نمازى كے عروج وتقرب كا ٹھكا نہ اليہ ہو ہتا، وہ طالب جو كايك گلاس پانى ايك سائس ميں بي جاتا تھاليكن أس كے اصل مفہوم سے واقف ہوكر تمن بارسانس لے كر پانى ینے کاعامل ہوتا ہے تو اس کوا تباع سنت کے فیوض ہے آ راستہ اور جسمانی صحت وراحت ہے بھی ہیوستہ یا تا ہے، بھر فود قائل ہوجاتا ہے کہ اگر کوئی قابل عمل راہ حسین ہے تو یہی تصوف ہے، جس میں روحانی وجسمانی فوائد بہ یک وقت حاصل میں، وہ ذاکر جولا الله الله محمد رسول الله كاصبح وشام ورد كيے ہے، مگر خود ناوا قف طريقة ذكر ہے، كيكن جب پاس انفاس یا اثبات وفق ہے واقف ہوکر ذکر کرتا ہے تو اس کواپی سابقہ محنت مبمل اور بیطریق طریقت با کیف ونورمعلوم ہوتا ہے، یہی وہ تھا جوسو با رکہنے پربھی کورار بتنا تھا، یہی اب وہ ہے کہ دی بار ذکر سے سرشار وباانوار ہوجاتا ہے، اور جب انکشاف کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے تو راہ تصوف کی عظمتوں کے درواز کے طل جاتے ہیں۔ایک ناظر کوصاحب سوانح کا کر داروگفتارا گرخدا بنی کاسبق دیتا ہے تو یہ اصل مفہوم عبادات تصوف سمجھ کرانسان این تخلیقی پہلواوراین قدرو قبت ہے بھی روشناس ہوتا ہے،اورخود بہخوداس کا بجرم کھوظار کھ کرخداداری بردُث جاتا ہے، حتی کہ خدا شناسی کی بید دھن یا تو خدا باش بنا دیتی ہے، ورند خدا شناس بنائے بغیر نہیں چھوڑتی۔ صونیکرام کی تعلیم وتبلیخ کا یہی وہ جو ہرہے جس نے باو جودان کی گوششینی کے ہردور میں قریب ودورخداشنای کے رر ما بہادیے اور حقیقی رہ بری کے واحد تاج وار رہے ، اور ان کے حسن عمل وحقیقت شناس کی موجودات بھکاری ر میں اگر اس جدت فکر اور آسان فہمائش مفہوم اصلی ہے صوفیا نہ اصول برتبلیغ طریقت اپنائی جائے تو حق شناس ہوئے بغیر کوئی بھی رونہ پائے۔

فلف پيدائش خلقت:

(1)

رب و ترت کے فلف آفرنیش مخلوقات پرغور کرتے ہوئے کسی مخلوق کی بھی خلقت کو خیال سیجیے ، تو آپ کوالیس کوئی مخلوق مل ہی نہیں علق جس میں اللہ تعالیٰ کے اساے البید میں سے کسی اسم پاک کی جلوہ گری نہ ملے ، بلکہ کسی مخلوق میں دو بھی میں تین تین اسا ہے الہید کی جلوہ ریزی ہے۔

عرش وكرى كااعلان ب: رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ اور ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ كَ وابهاراوجود في الله

• جنت بم ے كہتى ہے كہ مِن المنعِمُ الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ كَا عَلوه كاه كے سوا چھيں۔

• دورْخ كى بِكارے كه الْقَهَّارُ الْجَبَّارُ الْمُنتَقِم عِهم وجودين آئے-

• آسانوں کی رفعت ہم کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم دَ افع بَدِیع نے ہم کورفعت و بلندی بخشی۔

• لوح محفوظ کا دعویٰ ہے کہ و آسیع علیہ، فعال قما پرید ہماری فطرت ہے کہ اللہ علام الغیوب کاعلم جھے میں اللہ تعالی کے علم پرمحیط ہیں۔

وجودہ مجھ وہ ہے۔ اسم کو مجھاتی ہے کہ چنداسا سالہ کے اتعلق ہماراد جود ہے، جیسے مسبوح فلاوس، ہی تنہ

وتقديس فطرت ملائكه بي-

• چاندسورج تارے ہم کوساتے ہیں کہ ہم کواسم پاک نور قدیر نے روشی وتابانی وحرکت وگردش مرحمت کا۔

زیمن ہم ہے کہتی ہے کہاسم مُذِلِ میرا خاصہ ہے، جب کہ تھم خداہے میں سرسبز وشاداب ہوتی ہول تواسم مُخیی کامظہر،اور جب فزال رسیدہاوروریان ہوتی ہول تواسم مُمِیْتُ کا پیکر بنتی ہول۔

• سرية فلك بها رول كى يافهمائش كه جم كوالله الصّمد عدم عدو جود مل الايا-

ناتات ہم کویاددلاتے ہیں کہ اسم ہاری و حکیم نے ہم کوزندگی عطاکی۔

و حیوانات کابیان ہے کہ ہماری قوت القوی اور جبلت اللّٰحی سے مستعارہ۔

ابلیس کو لیجیے، تو اَلْمُتَکیّر کی جی فطرتِ ابلیس بی ،خودابلیس اگر اس راز کو سجھ پاتا تو نہ یوں تکبر کرتا اور نہ
مردود ہوتا۔

انساك:

(r)

لیکن تمامی مخلوقات میں جس میں سب اس الہی علوہ گری ہے ماسوا ہا انسان کوئی دوسری مخلوق موجو دہیں۔ تفصیل بالا ہم کو بتاتی ہے کہ صرف انسان ہی وہ خلوق ہے جس کی سب سے جدا فطرت ہے ، عالم علوی اور عالم سفلی میں جو پچھ ہے وہ سب کا سب انسان میں بدورجہ تمام موجود ہے ، قواے دیمانی وانسانی ، قواے نوری وناری ، قواے ایمانیہ وکفریہ ، سبعیہ دیمیمیہ ، قواے ملکوتیہ وشیطانیہ ، قواے مرتفعہ وغدلہ ایک دوسرے کی اضد اد ہوتے ہوئے ہی سب فطرت انسانی میں جمع خدانے کردی ہیں۔ یہیں یہ مانتا پڑتا ہے کہ انسان کوخلاق موجود است نے ایسا عالم کا جامع ہے۔

للفه جامعيت انساني:

(r)

بس انسان کوخلاق کا کنات نے عالم شہادت لیعنی عالم ظاہراور عالم غیب کے بین بین پیدافر ماکرانسان کو عالم ظاہر بھی اور عالم غیب بھی بنایا۔ انسان کا بول بین بین ہونا ظاہر أبھی ہے، جستًا بھی اور معنا بھی ، باطنا بھی ہے، باطنا ومعناا س بنا پر کدرب کا نئات نے انسان کو پھر جبیسا جمود و پھٹگی مٹی جیسی فیآدگی ، نبا تات جیسی نشو دنما و ہالیدگی ، اور حوانات جیسی تندی و درندگی ، فرشتول جیسی لطافت اور و فاکیشی وحسن بندگی ، شیطان جیسی خود ببندی وسرکشی ، آ انوں جیسی رفعت وسر بلندی، کون جامعیت عطانہیں کی ، یہی انسان جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ، خاکی بھی ے، نورانی بھی، ارضی بھی ہے، ساوی بھی۔اس انسان میں عقل ومعرفت، مجاہدہ ومراتبہ، ریاضت وعبادت کے نزانے ہیں، جوصفات ملائکہ ہیں۔ نظروفاقہ بھی ہے، زہروحیا بھی ہے، تقویٰ وتو کل بھی ہے، دردومجت بھی ہے، عثق وستی بھی ہے، جوصفات ولایت ہیں۔ پھر دوسروں کو گم راہ کرنا،خود گم راہ ہونا،اور تکبروسرکشی، بغاوت وحدودِ الی ہے تجاوز کر جانا بھی ہے، بیصفات جنات وحیوانات میں۔ یہی انسان غصہ وجنوں کی حالت میں شیر ببر بھی ہے، غلبہ شہوت کی حالت میں بندر وسورے بھی برتر ہے، حرص دنیا دی میں کتے ہے بھی گرا ہوا، حیلہ بازی وعیاری میں مکارلومڑی بھی اس کی گرد پرنہیں ،نشو دنٹما میں درختوں ونبا تات کی طرح ہے، بالیدگی میں آ سانوں کی طرح امراروانوار کامحل ہے، شدت وملائمت کا مورو ہے، اس لیے شل زمین زم و بخت ہے، لطافت و تقارس میں فرشتے بھی اس کی منزل ہے دور ہیں ،اس کا قلب جلی گاہ حق تعالیٰ ہے،اس لیے عرش کے مشابہ ہے،علوم الہی کا خزامہ ب،اس كے سواكون مقرب ب، جب اخلاق حميدہ سے مرضع ہو جنت ب، اگر اطوار غدمومہ برأتر آئے دوزخ ے، غرض کرتمام موجودات کے نمونے بددرجہ کمال انسان میں موجود ہیں۔ انسان کا ظاہراً وجستًا بین ہونا اس بنا پے کرانڈ عم نوالہ نے انسان کوز مین وآسان کے درمیان ای واسطے پیدافر مایا کہ انسان جامعیت عاصل کر کے سب مخلوق سے فوتیت لے کرصفات ربانی کامظہرتمام ہو۔انسان کواس جامعیت کاملہ سے تخلیق کرنے کا واحد مقصد اورراز قدرت یمی ہے کہانسان کواپنی قیمت وجلیل القدری بنسبت دیگر مخلوقات کے خودمعلوم ہواورانسان اس قدر وقیمت کا گجرم رکھتے ہوئے اپنے خالق مقتدر کوا پنائے۔

خلف

(m)

ارشادر بانی ہے: الِّی جَاعِلٌ فِی الآرُضِ خَلِیْفَةً. (القرة:٢٠)

آپ کومعلوم ہے کہ جانشین اور نائب کوخلیفہ کہتے ہیں، اب غیرخدا کی نیابت وخلافت تو روزمرہ کا مشاہرہ ہے، مراللہ تعالیٰ کی خلافت کا تصور کرتے ہی فوری سوال بیدل میں بیدا ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ غیر حاضر وغیاب سے بری، فوت وموت سے پاک، وائم قائم، ازلی، برسر اقتدار، حاکم مطلق، پروردگار ہے، اب خدا ک موجودگی میں بایں معنی خلیفہ کا وجوداجتماع ضدین ہے، کیوں کہ خلیفہ بنانے والے کی عدم موجودگی میں وجود خلیفہ قابل قبول ہوسکتا ہے، یہاں رہ ووود ہمہ وقت موجود، کی آن بھی اِنعدام وفقدان محال، پھر خلافت و جانشینی کیے

دوسری صورت خلافت بہ معنی نام ز دگی ای شکل میں کہ خلیفہ بنانے والا بیداعلان کرے کہ میرے بعد فلال خلیفہ ہوگا، اس کا اظہار اپنی حیات ہی میں کردے، بیصورت اور بھی دور از قیاس ہے، کیوں کہ اس مالک علی الاطلاق عمنوالہ کے لیے کوئی ایبا وقت تصور ہوہی نہیں سکتا جس میں خدا موجود ندر ہے، اوراس کی قائم مقامی کوئی انجام دے، تو بی خلافت جائز کیے ہوگی ، جب کہ ہماراایمان ہے کہ ارشادر بانی حق ہے۔ تفصیل ہم کوآ گاہ کرتی ہے کہ خلافت الٰہی کا کوئی پہلوا پی دنیاوی خلافت عامہ پر قیاس کرنا ہی کھلا ہوا کفر ہے۔

#### فليفه خلافت تامه:

الله سبحانه کی بیصفات کلام وسمع وبصر وقدرت وارادہ وعلم وحیات ساتوں صفاتِ اُمہات کہلاتی ہیں۔ان کے يه عنى بين كددوسرى صفات البيه أنبيس صفات سے ظهور پائے ہيں۔ ذراغور فرمائے كدان ساتوں صفات ميس كس صفت کا خدائے انسان کوشرف نہیں بخشا اور ان کا مظہر نہیں بنایا، اب جب کہ انسان تمامی مخلوقات سے جامع صفات اتم مواتو استحقاق خلافت يزداني مقتفنا فطرت انساني موكيا-

يول تجهي كه خدا عليم في جب خطاب ملا كك يعد حضرت آدم عليه السلام كي فطري استعداد كوخطاب فرايا: يًا آدُمُ أَنْبِنَهُمْ بِأَسْمَاتِهِمْ لِالْقِرْةِ:٣٣)

اساے کلیے کا وہ علم جوفطرت آ دم کوود بعت کیا گیا آ دم علیہ السلام بدروے کا رلائیں ،تو حضرت آ دم علیہ السلام نے ان سب اساے کلیدے ملائکہ کوخبر دار کیا۔ جوں کہ اساے کلیدا پی کلیت کے ساتھ فطرت آ دم کا جزو تھے،اس لیے آ دم علیہ السلام ہی اساے البید کے مظہر جامع رہے، بقیہ نوری مخلوق تک محروم رہ گئی۔ ٹابت ہوا کہ آ دم کی ہے فطرى جامعيت ہى خلافت الہيہے۔

بیصورت مخلوق جنّات اور ملائکہا ہے ہیں کہان کے مقابلہ میں انسان نہایت ضعیف و نا توا<sup>ں ہے ، بیکن اس</sup>

رحت دانت

معنے کے باوجود تمام مخلوقات میں صاحب اقتدار عاکم کا درجہ اشرفیت وحکومت پانے کا واحد مستحق بنانے والی روحت من المبیہ ہے، کیوں کہ آ دم کی کوئی صفت بھی اپن نہیں بلکہ ہر صفت انسانی حق تعالیٰ کے اسم پاک کی جی ہے۔ دوسری مخلوقات کی طرح انسان کے وجود کا ذرّہ و خاندزاد نہیں، بلکہ فقط خداداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہتر ماپن وجود اور جامع صفاتی سے خدا کے وجود پرجیتی جاگئی بر ہان بن گیا۔

# قلفه پاک ونایاک:

·(A)

چناں چدرتِ العالمين نے اپنی خلاتی ورز آتی وغیرہ کے محامد وجود خدائی جہاں اور اُمور ہے ٹابت فرمائے دہاں اگر خطن حکفی اُلا نسک و جودوا صد معبود کی روش دلیل وہاں اگر خطن حکفی اُلا نسک ( الرحن: ۱-۳) کا بلاغت افز ااعلان فر ماکر انسان کو جودوا صد معبود کی روش دلیل قرار دیا۔ انسان نے اس منزل میں بڑی دورا ندلی ہے کام لے کراس فلفہ کو پر کھا کہ قرب الٰہی وتر تی روحانی میں مائل ہونے والی چیز فقط نا پا کی ہے، انسان جب تک اپ وجوداور صفات الٰہی کواپے آپ نے نبعت ویتار ہے پاک ہیں ہو پاتا ہیں کہ یہ نسبت صفات اور وجود تو اس کوخلافتا وامائتا عطا ہوئی ہیں ، ان کواپی ذاتی ملکت مجھنا ہی فیان الٰہی ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں نا فر مانی وسرکشی و معصیت و نفاتی وار تداود کفراس خیات کے مدارج بنتے ہیں، ایس انسان اُسی وقت نظا ہر و باطن سے مکمل پاک وصاف ہوگا جب کہ دوان عطیات ربانی کوخود سے کوئی نبست ہی نہ دے ، بلکہ اپنے وجود بخشنے ، صفات عطا کرنے والے خداے مقدر سے صرف منسوب کر تار ہے۔

#### انبان کے نڈراند پرنڈرانہ:

(9)

بنابری انسان نے خدا کے سارے خدا داد عطیات کی نسبت اپنی ذبات سے دور رکھ کران نوازشوں کے مقصد سمجھے اور پہلانڈ راند بید پیش کیا کہ ان سب کوخدا سے فقط منسوب رکھا۔ بیاداالی تھی کہ خدا کو بہت بھاگئی ،اور خدائے میم الاحسان نے انسان کے اس نذارند پر بیانعام عظیم بخشا کہ اپنی زمین و آسان کا ہو الّذی سنجو لکھم ما فی السّماواتِ وَ اللّارْضِ سب بیدا کردہ حکومت وتصرف انسانی میں دے دیا۔

(1+)

ال منزل میں انسان نے اپنی قدرو قیمت کے شکریہ میں دوسر انذرانہ پھر پیش کیا کہ بہ جائے حکومت واقتدار پرفریقتہ ہونے کے قادر مطلق و متصرف حقیق ہے یہ سب پھر منسوب رکھ کراس اُزلی حاکم کو اپنانے میں خود کو وقف کردیا۔ خداے مقتدر نے انسان کی اس فرض شناس سے خوش ہوکر بقیہ ہشت اعضاے انسانی کو بھی اپنی زبانی نہیت سے نواز دیا۔

نہیت سے نواز دیا۔

اس منزل میں بھی انسان نے تیسر انڈ ران اخلاص بھر بیش کیا کدان اعضا ہے ہشت گاند کو بھی نبست انسانی ہے منسوب نہ کیا، بلکدان کو بھی اپنے خالق کی امانت و ملکیت بچھ کر خدا ہی سے منسوب رکھا، اور خود وضو و طہارت وریاضت و احتیاط، ارتکاب نہ مومات سے بطور امین و محافظ تن امانت و محافظ ت اداکر تاریا کہ دندگان نے براسنا، نہ اس کا اس و فاکیشی سے مرور آنکھ نے برادیکھا، نہ ہاتھ نے براجھوا، نہ پاکس بر سے بڑے ، تو ابلد تعالی نے انسان کی اس و فاکیشی سے مرور مورکر وہ انعام عظیم بخشا کہ انسان کو اپنالیا۔ گُذت سے معلق اللّذی یہ شعبے بعد و بھر و اللّذی یہ کہ خوا انسان کے ہاتھ، پاکس، کان، آنکھ، زبان بن جاتا ہے، جس سے انسان دیکھا، سنتا، بولتا، پکڑتا، چلتا ہے۔ متام اصل و حقیقت کا آئینہ ہوں میں خدا نہیں ہوں مگر مظہر خدا ہوں میں خدا نہیں ہوں مگر مظہر خدا ہوں میں

# فليفه إرتقاور جوع عالم:

(11)

المجان المحال 
مِشْ بہا قربانی ہستی:

(11")

انسان کی منازل قرب الہی کی گرم سفری بھی نرالی شان کی ہے، وہ اس وقت تک دم نہیں لیتاجب تک فدائے قرب خاص سے فائز نہ ہولے۔ اس مقام قرب کے حصول میں سب سے ان مول قربانی انسان کو بید بیٹا پڑتی ہے

رہتی جیسی متاع بیش بہاسے بھی ہاتھ دھوتا پڑتا ہے، لواز مات وتنصات ہستی اپنے ہاتھوں ایک ایک کرکے مٹانا پر جی میں میں میں گئو تو ایک کرکے مٹانا پر جی میں میں میں گئو تو ایک کرکے مٹانا پر جی میں میں میں میں گئو تو ایک کراس طرح اختیار دوست اور مرضی محبوب پر قربان کرنا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا مجھ رہتا ہی نہیں، بلکہ سب اس وحدۂ لاشریک کا ہوجاتا ہے۔ آپ بی کہیں، پھر خداان مقرب بندوں کو کیوں ندا پنا کر مب مجھان کے زیکیس کرے۔

# غداان كاوه خداك:

بینڈرانے، بیقربانیال، بیفنائیت الی تخلاے ربانی سے سرایا پیکرنور ہوتی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ان بندوں کا وارث دولی ہوجاتا ہے۔ وَ هُوَ یَتُولِی الصَّالِحِیْنَ۔ (الاعراف:١٩٦١)

#### . (11")

پھرارشاد ہے: اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا (البقرة: ٢٥٤) ہونا بھی ہی چاہے کہ وہ خدا کے ہیں، خداان کا ہے۔
وہ خدا کے ولی ہیں، خدا اُن کا ولی ہے، وہ خدا پرا پنا سب کچے تربان کر چکے تو خدا نے حسن انعام تو ہد یا کہ اپنا سب کچے ان کے سپر دکر دیا، اب وہ اپنی فنا ہے کلی سے کچے ان کے سپر دکر دیا، اب وہ اپنی فنا ہے کلی سے حق کے ان کے ساتھ بقایا ہے۔ ہُو الظّاہِرُ سے ظاہر کی، ہُو الْبَاطِنُ سے باطن کی جل ربانی کے سوا پچھ ہیں دہے، ہلکہ حل کے ساتھ بقایا ہے۔ ہُو الظّاہِرُ سے خاہر کی، ہُو الْبَاطِنُ سے باطن کی جل ربانی کے سوا پچھ ہیں دہے، ہلکہ جس طرح کل اپنے اجزا پر محیط ہوتا ہے اس طرح کا بیت تن کے ان مظاہر کرام قدس سرجم کی طرف تمام افراد عالم رجوع کرنے پر مجبود رہتے ہیں۔ یہ صفرات کعبہ مراوجوتے اور عالم موجود است ان کا بھکاری و منقاد رہا کرتا ہے۔ یہ مفات، یہ تصرفات سے مرفرات کو تی استحال اللہ ہے ان مظاہر کی اس خدا کی ان مظاہر کی اس خدا کی اس خدا کی ان مظاہر کی اس خدا کی اس خدا کی اس خدا کی اس خدا کی تو تا ہے کہ ان عطیات خداواد کے بعد بھی بئل آ خیا ہ و گلے گئ لا تَشْعُر وُنَ (البقرة: ۱۵۵) کا کہیں اعلان الٰہی ہے، تو کہیں اس خدا کی نوازش خدا واری کے مؤرازی ہے، تو کہیں اس خدا کی نوازش میں مزازی ہے دو گلے گئے ہُم و لا ہُم پہ نو نون (البقرة: ۱۵۵)

مکت: روح جب جسم کوائے رنگ میں رنگ کرا بنا جیسا پیکرلطیف بنالیتی ہے تو خوف وحزن جیسی د نیاوی چیزیں جواجہام د نیاوی سے متعلق ہیں اس لطافت جسمی کے بعد مجال دخل نہیں رکھتی ہیں۔ پس بید مفرات مد برات امرا میں ہیں، متصرف ہیں، حاجت روا ہیں تو تحکم رئی ہے ، خدا ان سے بیسب کام لیرا ہے ، ان کواس کا اہل بنا تا ہے ، جس طرح مخصوص فرشتوں کو خد مات پر مامور ومتصرف کرتا ہے ، تو خدا کواس سے کون روک سکتا ہے ، بلکہ اس کا معترض خدا یومعترض ہے۔

قدرانسانی وضانت اللی:

(14)

انسان کا پی به قدرو قیمت اور مقصد بیدائش جان کرنا فر مانی البی سے احتیاط اور خدا نے جیسا رفع القدر

انیان کو بنایا دیا بن کرمنع دطاعت کے والہانہ جذبہ ہے بندگی مولا میں پر ہیز گارانہ ظلب مولا کے لیے معروف رہنا ہی روح امتیاز ہے۔ جب انسان سے جانتا ہے کہ شیطان کی وقت گم راہ کرنے سے غافل نہیں تو پھر یہ فود فرض انسانی ہوجاتا ہے کہ وہ اس شیطان سے پناہ دینے والے کے زیر سابیدسن بندگی سے رہے۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ اِنسانی ہوجاتا ہے کہ وہ اس شیطان سے پناہ دینے والے کے زیر سابیدسن بندگی سے رہے۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ اَلٰی عَلَیْهِمْ سُلُطانٌ (الحجر: ۴۲) صنانت اللٰی ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کی دست دک نہیں۔ پس خدا کا بندہ سے معنی میں بن جائے ، بہی وجہ ہے کہ انسان کی اس بااختیار حیثیت ویر اقتد ار نیابت کوخدانے سے وطاعت سے مشروط رکھ کر داز ہی یہ رکھا ہے کہ جب تک یہ ظیفہ انسان شرط سے وطاعت کا پا بند ہے سب پھھائی کا ہے۔ سور والنا میں ارشاد ہے کہ خدائی گانا تب بنایا۔

فليفه فرق اطاعت دلى واطاعت عقلى:

(11)

عقلی اطاعت اوردل کی اطاعت دوجدا گاندراہیں ہیں،اطاعت عقلی چوں کہ ضابطہ کے گرفت کے بچاؤ پر ہوا
کرتی ہے، بلکہ پابندی قانون وضوابط بھی اپنے لیے رعایت جائتی ہے، بجت کے حیلے تلاش کرتی ہے،ای واسط
اطاعت عقلی حلاوت ولندتوں سے محروم ہے، نیزیہ بھی خامی ہے کہ دوسرے حواس خمسہ کی طرح عقل بھی محدود ہے،
بنابری عقل کا بیانہ عطا اور عالم عقلی دونوں محدود ہیں، برخلاف اس کے دل جب مبتلا ہے محبت ہوتا ہے تو ہر دوراہ
اختیار کرتا ہے جس میں اس کے محبوب کی خوشی ہو، گراپ نقصا نات کی دل پر دانہیں کرتا، دل کو لئنے میں بھی سکون
مانا ہے تو مشنے میں بھی تسکین حاصل ہوتی ہے، ہال وہی دل صرف محدود ہے جو کثافت سے بھرا گوشت کا لو تھڑ ابور۔

دل مقام استواے کبریاست دل نہ باشد آل کہ با کبروریاست اس کوابین محبت بناکراپی لا محدود ذات کی جمل گاہ بنادیا، بید سعتیں عطاے ربانی ہے دل نے یا کمیں۔ بقول عارف رومی علیہ الرحمہ:۔

دل بود آئینه وجه ذوالجلال در دل صافی نماید حق تعال بیش سالک عرش رحمٰن ست دل جمله مالم چون تن وجان ست دل

پس بیدن آئینہ انوار ذوالجلال ہے، اس قلب صافی میں تو حق تعالیٰ جلوہ نما ہے، پیکر لطافت بن کریہ قلب سالک مثل عرش النہی ہے، جس طرح جان جسم کے دیشہریشہ سے خبردار ہے اس طرح سالک کادل جملہ عالم دیکھ دہا ہے۔ بلاشک عمل میں بے بایاں اغلاص اسی وقت پیدا ہوگا جب عمل نتیجہ محبت ہو، دل میں والبانہ جذبہ ہوں۔ مشاہرہ ہے کہ قانون اور ضابطوں کی بندشوں سے کوئی عمل نہ خوبی بیدا کر سکا، نہ والبانہ جذبہ، تجربہ ہے کہ تن پستوں نے قانونی شختیاں گوار کرلیس، مگر راہ طریقت وطریق صدافت والفت کسی طرح نہ ججھوٹ سکا۔ ابوجہل پستوں نے قانونی شختیاں گوار کرلیس، مگر راہ طریقت وطریق صدافت والفت کسی طرح نہ ججھوٹ سکا۔ ابوجہل والولہب وغیرہ محبت سے برگانہ عشل کی بندشوں میں جکڑے دہے، اسی وجہ سے طلب مجزات کرتے رہے۔ مجزا

چوں کہ دلیل ہے، پس ابوجہال وغیرہ دلیل بالاے دلیل طلب کرتے جہم رسید ہو گئے، گر دلیلی بندھنوں سے کی طرح نکل نہ سکے۔ یہی عقل کی کیج روی ہے کہ عقل کا محدودا دراک محسوسات کومیز ان عقل میں ایک خاص مدتک ہا کہ خاص مدتک ہا کہ خبر جاتا ہے، جب عقلی صرفتم ہوئی تو غیر محسوسات کوعقل جانے تو کس طرح جانے ، ہاں ماتری علوم تو عقل کے ذریعہ حاصل ہوجاتے ہیں، گرصفات رب علا وعرفان انبیا نیز مافوق الا دراک اُمور میزان عقل میں تو لے نہیں جائے ، بلکہ نور باطنی ولطافت قبل بی سے فقط حاصل ہوتے ہیں۔

دوروشی کی محتاجی:

(14)

کھلی بات ہے کہ ہم دوروشنی کے مختاج ہیں: اول - غاربی روشن دویم - اندرونی روشن

خار جی روشن کے بغیر آنکھ کی روشن ہے کارہے، جیسے تار کی جب سب ڈھانپ لیتی ہے تو آنکھوں کی روشن ہوتے ہوئے بھی و کیے نہیں پاتے اور خار جی روشنی لازمی ہوتی ہے۔اس طرح عرفان وصفات تقائق کا کنات کونور نبوت کے بغیر ٹورعقل د کیے بی نہیں سکتے۔

(IV)

دویمش وجود کے ذرات کاعقل خودا کی ذرہ ہے، جس طرح ذرہ کل کا اعاطہ کرئ نہیں سکتا ای طرح غیر محدود ات وصفات کا بھی ذرہ عقل اعاطر نہیں کرسکتا، مرعیان عقل کی بہی بھول تھی جواُن کو لے ڈو بی ، برخلاف اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم ما جمعین ندمخاج دلیل تھے، نه عقل کی بندشیں ان کوجکڑ سکتی تھیں، ان حضرات کی اندرونی روشنی کی رہ برنو رِنبوت یعنی خارجی روشنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات پابند دلائل نہ تھے، بلکہ شہیدادا ہے محبوب کی ہرادا اُن کے لیے سب کچھتی ، یہ مجز ہے تو صرف ابوجہل جیسے لوگوں کے لیے تھے، انہما کی مصائب وہوش رُبا مظالم ، کافی بے سروسا مانیوں کے با وجود محبت سحابہ پوری طرح مسرور و مطمئن تھی ، سحاب تیر پرتیر کھاتے ، مگر محبوب کے قدموں میں لوٹنا ہی ان کی دوابھئی شفا بھی تھی سے اجرام کا ہر کھے حیات عشق وستی کا نابیدا کا از کر ذخارتھا، اور ابوجہل وغیر و ماذی ساز و سامان کی کشرافراطی کے با وجود نہ مسرور ہو سکے ، خاطمینان پاسکے۔

<u> فلىفەمرشاري دل:</u>

(19)

اسرار عشق عقل براس لينهيس كل سكت كه عقل تو محض تماشائي ب،اورمرم رازصرف عشق ب، جول كه عشق

کھل تماشا ہے، اس لیے تماشا بنے کے بعد داز ملاکرتا ہے، نہ کہ تماشائی بنے ہے، کیوں کہ تماشائی تو خود حجاب میں موتا ہے، اور تماشا سربہ سرداز داری کا نام ہے۔ بس جب دل والہائے تل ہے بلند بول پر پرواز کرتا ہے تو اسرار عشق کی عظمتوں کے درواز ہے کھل جاتے ہیں، بارش انوا راور قرب پروردگار دل کو حقیقت کا اتھا ہ سمندر بنادیتا ہے، یہ سالک جب اپناسب پچھ مالک حقیق کے نذر گذار کرخود بھی اس کا جور ہتا ہے، تو خدا اس حق شناسی پر اپنی صفات سالک جب اپناسب پچھ مالک کے ذیر تصرف دے کرخود خدا بھی سالک کا جوجاتا ہے۔ عارف رومی علیہ انعام میں عطافر ماکر موجودات کو سالک کے ذیر تصرف دے کرخود خدا بھی سالک کا جوجاتا ہے۔ عارف رومی علیہ الرحمہ وضاحت فرماتے ہیں:

برسر تاجش نہار حق تاج خاص ہم چو در حکم بہشتی چار جو ہر دے اورا کے معراج خاص مل مکان و لا مکان در تھم او

مشاہدات ومرا تب قرب اللی جن کا کوئی انداز و فراوانی نہیں معراج سے مراد ہیں، تاج خاص بہ معنی بلندی مرتبہ خاص جوسوا ہے خواص کی کوئیسر نہیں، تاج پر تاج رکھنے کے بیہ معنی ہیں کہ بندہ کامل کے مرا تب ہمیشہ ترقی کرتبہ خاص جوسوا ہے خواص کسی کوئیسر نہیں، تاج پر تاج رکھنے کے بیہ معنی ہیں کہ بندہ کا کامل کے دریکھم زمین وآسال، مکان ولا کرتے رہے ہیں، جی کہ دوہ فانی فی اللہ ہو کرع تقاء اللہ ہوجا تا ہے۔ انسان کامل کے ذریکھم زمین وآسال، مکان ولا مکال سب اس طرح خدا کر دیتا ہے جیسے کہ جنتی لوگوں کے ذریفر مان بہشت کی جاروں نہریں رہا کرتی ہیں۔

## فلسفه فرق دليل وسمع وطاعت:

(r<sub>\*</sub>)

سیسلمہ ہے کہ بعض ایسے بھی مقامات آتے ہیں جہاں دلائل وہر ہان کے دفتر سمیٹ کر راہ اطاعت سمعا واطاعت سمعا واطاعت سے ذریعہ ملاکرتا ہے وہ دائی ہوا کرتا ہے،اور دلائ قبول کرنا پڑتی ہے۔واضح ہات ہے کہ جوقر بسمع واطاعت کے ذریعہ ملاکرتا ہے وہ دائی ہوا کرتا ہے،اور دلیل سے پیدا کر دہ مسلمات تو دلیل ہی سے تر دید پاجاتے ہیں، جیسے بطلیموں اور فیٹا غورث کی باہمی تر دید نظریات بلکہ منزل قرب ہیں تو دلیل عاجز و نار سائی کا خیمہ ہے، دلیل وہ الفاظ بھی تو پانہیں سکتی جس سے بیان ہارش انوار و کیفیات لطائف کر سکے،ای طرح دلیل ندمجوب کے دل میں اتر سکتی ہے، نہمجوب کو گر دیدہ کرسکتی ہے، یہ تو فقط اطاعت ہی کے والبہا نہ جذبہ سے محبوب کے دل پر قبضہ کیا جاتا ہے۔اطاعت گذاری کے نقط ہا ہے عروح بالیا کے بعد محب و مجبوب میں وہ رشتہ الفت قائم ہوتا ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا،ایک کی دھز کن دوسرے دل کی صدا کا سوزم صمرا دار

گفتہ او گفتہ اللہ بود اللہ بود ہوجاتا ہے۔ قبلی اور روتی تعلق نے تقل بن سکتی ہے، نہ آواز دوست بننے کی عقل صلاحیت رکھ سکتی ہے۔ دہ قال جوخدا کی غفاری دکرم دسخاوت کوموج میں لے آئے باعث صد افتخار وسر مایئے کو نین ہے، اور دہ حال جوخدا کی کر بی والطاف کومتوجہ نہ کر سکے قابل صد ملامت ہے۔

زیر پاے کالمے یامال شو

حال را مجذار مرد قال شو ايمان بالغيب وتحج روي فلاسفه:

(ri)

الله تعالی غیبی امور کوبھی ظاہر کرسکتا تھا، گراس کو پوشیدہ رکھنے ہی میں پید کتہ لطیف ہے کہ جس پر ایمان ہووہ جس طرح فرمائے بلا چون و جراا بمان لے آئے ،غیب کی باتوں کوغیب کی طرح مان لے ،عقلی وظاہری جواس کی شہادتیں خدامید کھتا ہے کہ ہمارے ماننے کا مدعی ہمارے تا قابل ادراک أمور کو س حقیل بلا قال وقیل کے مانتا ے۔ یقین اُمورایمانی کواسلام نے پردہ غیب میں رکھ کرسب نداہب سے بلندمقام حاصل کر کے روح ندہب کو ماذیت میں فنا ہونے سے بچالیا ہے۔ بیرونی شمع واطاعت بلاطلب دلیل ہے جس سے قرب الہی و درجات و وجاہت جلیلہ مل رہے ہیں، جن کی منازل مختلفہ قطبیت وغوشیت ہیں۔ عقل ونہم کی نارسائی ومحدودی، اوہام کی خندتیں، خیالات کی خلیج کشائش، شک وانکار کے غار ،جہل کے پہاڑ حائل رہتے ہیں، گراللہ تعالی طالبان صاوق كى بهت بندها تا ہے كەنتى بارو، آ مى برعو، عرام بختە داستقلال سے كام لوتو بهم كليس مىلى الله بْنَ اللَّه بْنَ قَالُوْا ربيب الله ثمَّ استَقَامُوا \_ (حم السجد و: ٣٠) وه انسان جوايمان لائة مين حصول عرفان مين مع واطاعت مين قطعي مجوت ما نکے وہمروم ازلی ہے۔ اپنی ڈیز دانچی عقل ہے خدا کی غیر محدودی وصفات لا متاہی نا بنا حام تا ہے۔ ان فلا سنروں کی یہی ناوانی تھی کہ حکیم دبصیرخدا کی جگہ ایک اندھے وگو نکے اور لا یعقل مادّہ کوعلت العلل سمجھ بیٹھے، حالان کدایک انفنٹ کلاس کے بیچ کولی ایس ی کا برچ ط کرنے کودے دیا جائے تواس کا حشر معلوم ہے۔

لذت حقيقي عشق ومستى:

(rr)

دیکھاجائے تو آرزو ہی خزانہ تکالف ہے۔خاصان حق اس فلسفہ کے نقاد میں کہ جب جسم بھی فانی تواس کے عیش بھی فانی ہیں، چوں کے روح فانی نہیں تو اس کی عیش بھی مستقل ہیں۔ای وجہ سے یہ بزرگان ترک آرزو پر پہلے اقدام کرتے ہیں،اور نیش روحانی کواپناتے ہیں۔طبیعت میں قناعت کے ساتھ ضروریات انسانی شکرانہ اللی کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔اس کے سواان حضرات کے وہاں آرز وگی خنجائش ہی نہیں، مجرر وحانی نیش کے مالکوں کو أرزوب يرورد كارد كاكرافكار كياس وكار

آپ جانتے ہیں کہ جس طرح انوارلطیف ہیں روح بھی لطیف ہے۔ ایک لطیف تو سروریالذت حقیقی صرف لطافت بن سے پاسکے گا،اب بیطالب جب آفآب حقیقت کا بجاری ہے تواس آفآب کے نکروں پر جواس کی ضیا رائت واللت

ے روش میں کیے نظر ڈال سکتا ہے، کیوں کہ عشق مجازی والا اپنے محبوب کے علاوہ جب دوسری حسین صورتوں پر نظر نہیں ڈالٹا اُسی طرح عشق مجازی میں جب کی دنیاوی آ رام ہے سکون بخشی نہیں ،اگر پی سامان تسکین ہوتا و ریداریار میں، تو پھر عشق حقیقی والوں کو دنیاوی آ رام چین دے ،ی نہیں سکتا، ان کو بھی دیدار حق بی سے اصلی دوای لذت وسرور ہے۔ تیجہ صاف ہے کہ دنیا جس ہے آرام پاتی ہے وہ نگاہ عشق میں تکلیف اور نگاہ عشق میں جو متاع لذت وسرور ہے وہ دنیا کے لیے تکلیف ہے، بلکہ بیطالب تو اس ہے مسرور ہے کہ اس کا مطلوب اس سے راضی و لذت وسرور ہے، بیاس کی رضا جو کی میں ذائد سے زائد مسرور اس کو کرنا چا ہتا ہے، اُسی وھن میں مست ہے، یاد میں کو مست ہے، یاد میں کو کہنا چا ہتا ہے، اُسی وھن میں مست ہے، یاد میں کو ہنا چا ہتا ہے، اُسی وہن میں تو کی اور غیر کی ہے، اس کے راحت پار ہا ہے ۔ پس مشاہرہ جمال ولذت معرفت سے بڑھ کر جب اور پھر نہیں تو کی اور غیر کی ہے، اس کا حالے کے اس کا مطلوب کے ، شکھانے ہے، اس کے اس کو کہنا ہوگئی ہے، نہ کھانے ہوں کو پہند کیے کیا جائے ، جب کہ بیاصل لذت غذا بھی ہے، نشاط بھی ہے، بھوک گے تو کیے، نہ کھانے ہاں جائے کی جو کی مور تو اپنے مولا سے سب پھر پار ہی ہے۔

#### درو دمحبت علاج مصيبت:

(rr)

آج جے دیکھے کیا شاہ، کیا گداافکار کا شکار اور اس کے دفعیہ کا طلب گار ہے، لیکن کسی طرح خلاصی نہیں ہو پاتی ، بس ایک گروہ اولیا ایسا نظر آتا ہے جواس سے بری نظر آتا ہے، کیوں؟ محض اس لیے کہ ان کا کوئی لمجہ بغیر عشق ودرد ومحبت گذرتا نہیں ۔ان حضرات کی حسن شان ہے ہے کہ جو سانس بلا ذکر اللی نکلے وہ مردہ ہے، جو دن یا دات بغیر دردومحبت، عشق وستی تک گذرے وہ یہ پائی عمر میں شار نہیں کرتے ، واقعی دردومحبت، عشق وستی بی اصلی بہار ہیں، انہیں سے قائم ان نی وقعت اور وقار ہیں، یہی وہ ڈھال ہیں کہ ہر ہتھیار جس کے سامنے ہے کار ہیں۔ ہی وہ ڈھال ہیں کہ ہر ہتھیار جس کے سامنے ہے کار ہیں۔ ترقیات وانوار کے دروازے کھلے ہیں، عشق رسول کی صبها عرفال جس کی کشید ہے خانہ قدس کی بھٹی ہوتی میں ہوتی ہے اور ساتی ازل نے اُسے محتلف پیانوں میں بھرا ہے ان سمع وطاعت والبانہ کے مستانوں کووہ ستی وسر شاری عطا کرتی ہیں تو حسن مصطفائی کے فدایا ہی جمال ہوتی خوثی خاطر مرکٹا دیتے ہیں۔ ۔

بیش یوسف اُنگلیاں کٹا تیں زمان مصر میں تیری خاطر سر کٹاتے ہیں فدایان جمال

مین میں بیانے جب شکست ہوتے ہیں تو اس صہبا کی مرشاری دوآتشہ ہو جاتی ہے، بیخمارنہ للنے ہیں کم ہوتا ہے، نہ منتے میں، بلکہ موت بھی اس کو دور کر دینے میں بالکل قاصر وعاجز ہے۔ کسی دور میں بھی دیکھیے ،اہل دودو محبت کے حالات ہی تریخم ثابت ہوئے ہیں، جتی کہ آج اس عروج پر آکر یہ ماذیت کے دل دادہ بھی اہل دودو وجبت کے حالات ہی تریخم ثابت ہوئے ہیں، جتی کہ آج اس عروج پر آکر یہ ماذیت کے دل دادہ بھی اہل دودو وجبت کے بھکاری اور اس تریات کے متلاثی ہیں۔ اب بھی افکار کے غاروں، شبہات کے دھاروں سے جونگانا

ردے ذات پاہدو دل کی عشق ومحبت کی اس چنگاری کوسلگائے جسے خود سرد کیے ہوئے ہے۔ مقبقت علم: ارشادر بانی ہے:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا (الامرانة)

ان کور آن گناہ قراردیتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ جس چیز کا یقین کان ،آنکھاورڈ بن کی حقیقی شہادتوں ہے حاصل ہو کیسے الم تی نہوں قراردیتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ جس چیز کا یقین کان ،آنکھاورڈ بن کی حقیقی شہادتوں ہے حاصل الم تی نہوں قد النفی بیکن کو بھی آخر اعتراف کرنا پڑا کہ سے علم وہی ہے جو کان ،آنکھاورڈ بن مینوں قد رائع ہے حاصل ہو بیکن کی تعریف بھی ہے ،اورتقلید بھی کی جاتی ہے ، لین اسلام نے بچے نے چودہ موہری ہے پہلے بی اس آکسیری نوکو پیش فرمادیا کہ ان تیکن کی جاتی ہے ، لین اسلام نے بچے نے چودہ موہری ہے پہلے بی اس آکسیری نوکو پیش فرمادیا کہ ان تیکن فدکورہ قدرائع ہے حاصل شدہ علم بی سے علم ہے ،اورٹورمعرف وحقیقت پرجبل وظلمت نوکو پیش فرمادیا کہ ان تیکن فدکورہ فران کے سے حاصل شدہ علم بی عید علم ہے ،اورٹورمعرف وحقیقت پرجبل وظلمت ہے نکل کرفائز ہونے کی راہ صرف اسلام ہے۔ ہی ہی بیس ہوتو مقابلہ میں لاؤ ، لیکن صدافسون کہ اس جیش کش سے بیان بوتو مقابلہ میں لاؤ ، لیکن صدافسون کہ اس جیش کش سے بیان بوتو مقابلہ میں لاؤ ، لیکن صدافسون کہ اس جیش کش سے بیان دفراد ہے۔

# اتباع بنوی وتصرف اولیا پرسائنس کی فریاد:

(ry)

آئی کی سائنس بڑاتی ہے کہ مجوب رہ العالمین صلی القد تعالیٰ علیہ دسلم جن کے پر توات نورانی موجودات کے ذرہ ذرہ میں سرایت کیے ہوئے ہیں میں (سائنس) بھی اس کا ایک نا چیز اثباتی کر شہ ہوں۔ میرے (سائنس) ذریعہ کوئی ایجادوم شاہدہ میں آئے تو وہ سوئی صدی قابل یقین ہواور جس ذات نورانی کے بر انوار کا میں (سائنس) معمولی قطرہ ہوں ان کو خدا کی عطا کر دہ صفات سے متصف نہ جاننا دراصل مجھ سائنس سے بھی انکار عب بلکہ یہ توایی منم راہی ہے جس کی دید ہے نہ شنید، کول کہ یہاصل سے بغاوت اور فرع سے محبت ہے۔ دھوب کا گری تو تسلیم ہواور آفیا ہی ضیاباری سے انکار ہو، کس قد رضلالت بلف بات ہے۔ چوں کہ میں (سائنس) مول کر کم علیہ الصلول قروات فی ایس میں دید کا ایک حقیر ذرہ پیدائش طور پر ہوں، میں (سائنس) نے اس عطا ب رسول کریم علیہ اللہ تو اللہ علیہ وہور کا ایک حقیر ذرہ پیدائش طور پر ہوں، میں (سائنس) نے اس عطا ب اللہ پر اور جس سرایا نور صلی اللہ تعالی علیہ وہور کی میں صدقہ ہوں ان پر بھی کمل ایمان ، جس قبول و کمل رکھا ہے، اس لیے ہر جگر ممتاز و باد قعت ہوں ، حالاں کہ یہ شرف میر سے معتقد میں سائنس کو خدا عطافر ماچکا تھا، مگر انھوں نے اس کی سیات کے دوران میں خواری کی تو ان برد نیا ہے ایمان تنگ ، متاع عرفان دوراور سب کی نظر میں خواری کی ۔

تار برقی، ریڈیو، ٹیلی ویزن، لاسکی ریڈیائی کٹرول وغیرہ جن کے وصف واٹر پرتم کمل یفین رکھتے ہو یہ تمھاری ایجادات تو سب کچھہوجا کیں، لیکن نورالی کی نورانی طاقتیں اور کٹرول روحانی تم کوتشلیم نہ ہوں، یہ خود تمھاری کے روی کی شاہد ہے غورتو کرویہ کس کا صدقہ، کس کا نور پُر کھریم سب میں جاری وساری ہے؟ صرف ان کا جن کی وجہ ہے، جن کے نور ہے، جن کے فیل میں کل موجودات پیدا ہو کیں، افسوں کہ کولمبس و نیا کا موہوم پہتد دیتو اس راہ پرتم چلو، لیکن یہ نورالی خالق انوار کا پہتا اورا پے خالق سے ملنے کی خبرد ہے تو تم انکار کرو۔ فرراائیان سے بولوکہ ای نورجسم ہی نے تو تم کوار تقاو پرواز علوی کا پہلاسیق پڑھایا، جس کے فیل تم نے آلات مرتب کے، خود مرور نے بولوکہ ای نورگور کی نورانی ذات کے اوصاف مخصوصہ ہی جب سب کے وجود کا باعث ہوں تو یہ انکار خود مرور نے تا تکار ہے۔

(rz)

خود سے جانے ہوئے کہ فرشے تم سے ہزار درجہ طاقت ور ساعت و بصارت میں ممتاز و باسطوت، اس کے بعد پھر جنات اس درجہ میں ہیں، کیکن ان دونوں کو افضلیت ہیں متی مرف تم انسان کو لئی ہے، کیوں جمش اس لیے کہ دونورلیاسِ انسانی میں تشریف ارزائی فرما تا ہے، اور تم سب کوصفات ربائی سے متصف فرما کر منازل قرب واختصاص سے مشرف فرماد یتا ہے۔ فاتب عونی گئے ہیں گئے اللہ (آل عمران: ۱۳) میں قدرت نے راز ہی یہ دکھا ہے کہ داہ بھر جوب جن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتن کھل و مرصع اور خداکوالی مرغوب اور محمود ہے کہ جوآ ہے کی اتباع کر سے خداکا پیارا ہوجائے۔ جولوگ صرف اتباع خداوندی کوسب کچھ سمجھے ہوئے تصفدانے اس کوفائی خطی بتا کرخداکی فریت اور حصول ایمان محمل صرف اتباع خداوندی کوسب کچھ سمجھے ہوئے تصفدانے اس کوفائی خطی بتا کرخداکی قربت اور حصول ایمان محمل صرف این فقد آطاع اللہ۔ (انسان ۱۸) جواللہ تعالی کو مانتا چاہتا ہے اس کے لیے خدائے اپنا مانا اپ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و مشر وطر کر دیا۔ پھر میں (سائنس) اس تھم سے سرشی کروں تو کیے اس شرف کو اپنا کرکیوں مقتد ورشر ف شہوں ، تم نے جس طرح یہ ریڈیائی طاقتیں وغیرہ خدا کے اور کو اپنا کرکیوں مقتد ورشر ف شہوں ، تم نے جس طرح یہ ریڈیائی طاقتیں وغیرہ خداکے اور سے پائی ہیں اس طرح اور اور ایسان کی ہیں ، پھراس سے بنگ محاری اور کیا ہے کہ جب تم کوفرع مسلم تواصل اس سے سیلے مسلم ہوئی۔

# مثابدهٔ ج پال صاحب:

(M)

ہے بال صاحب جوگی کی حیثیت میں رہ کراپئی روحانیت اور ارتقائے مقابل سب کوطفل کمت بھیجتے تھے، لیکن خدا کے ایک پہند بیرہ ولی خواج غریب نواز قدس سرہ کے مقابل ہوا پر اُڑنے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو خدا کے اس ولی الہندنے صرف اپنی کھڑاؤں کو تھم دیا تو وہ اُڑی اور جے پال صاحب کے سر پر مارکر تی دیواندوارینچ اُڑنے ہ

رمت وأنت

241

بچورکرلائی۔ یہاں ہے پال صاحب نے جان لیا کہ میں ایک انسان ہوں، اگر کوئی کمال حاصل کیا تو اس لیے کہ بچو ہیں روح ہے، لطافت ہے، کیکن یہ ختک لکڑی کی گھڑاؤں جس میں نہ ہم ہے، ندروح ہے، نہ مادّ وُلطافت، نہ دیات، کیکن اس ولی البند نے جب اس میں چٹم زون میں یہ اوصاف ڈال دیے تو بقتی اُن کا علم سے علم ، اُن کی دیات، کیکن اس ولی البند نے جب اس میں چٹم زون میں یہ اوصاف ڈال دیے تو بقو خود مرایا نور ذات مر مایک انباع صراط متنقیم ہے۔ یہ ولی جب ایک نمونہ ہوکر اس قدر پیکر لطافت و کمالات ہے تو خود مرایا نور ذات مر مایک ایری نجاب ہوگئی جو ایک نمونہ ہوگر اور کی ہے، ندار تقاے اسلی ، ایس کلمہ پڑھ کر حلقہ بہ گوش خواہد ہوئی اور عبد اللہ بیا بانی ہے موسوم اب تک ہیں۔

#### فلفه توحيد وصفات:

(19)

(r.)

یہ تقیقت بہت واضح ہے کہ ذروہ ہے لے کر آفتا ب تک کوئی ایسی چیز نہیں جس کوخدانے وجود اور بعض صفات رہائی نہ عطا کی ہوں ، لیکن اس کے باوجود بیا ختیار خدانے کسی کوند دیا کہ جب تک چاہیں ایپ کوفائم رکھیں ، اگر ایسا ہوتا تو خود بخشے والے اور وجود چاہے والے میں کوئی فرق ہی ندر ہتا ، اور وجود ذاتی اور وجود عطائی میں اتمیاز ہی مث جاتا ہے۔ لامحالہ ماننا پڑتا ہے کہ موجودات میں جیسی کچھ جھی صفات ہوں گی ذاتی کسی طرح ہو ہی نہ کیس گی ، بلکہ لقردت کی اس قید ہے تھی عطائی اور فائی رہیں گی ۔

(ri)

ظاہرے کہ خداے ہمہ گیرومحیطاکل کے ماسواہرا کیک موجود وجہات میں مقید کیف ورنگ و پومیں گیرا ہواہے، محدود ہونے ہی کی وجہ ہے ہم موجودات کو جانتے و پہچانتے ہیں۔ پس نہ ہمارامشاہد و مطلق، نہ عرفان وعلم مطلق، تو

رحمت وأقمت

اشتراك في ابعلم، اشتراك في الصفات، اشتراك في العبادت كا خيال بي سرايا صلال ہے، كيوں كه وجود مقيد كا عرفان وعلم وصفات اس وجود مقيد کے ليے عارضي وعطائي اور وجود مطلق كاعرفان وعلم وصفات خود وجود مطلق کے ليے ابدى و ذاتى ہے۔ تواب انسان كولم غيب بخشا جائے ، تصرفات و خاجت روائى ، قريب و دور سے سننے ديكھنے، نيز عاضر و ناظر کی صفات ہے خدامتصف فرمائے ، جب بیخود خدا ہی صفات عطا فرمائے تو عطا ہے الٰہی میں اشتہاہ شرک کا خودساختہ ہوندلگانا ہی خداسے بغاوت ہے۔

عطائی وذاتی کافرق نہ کرنا ابلیسیت ہے:

جس طرح چراغ روش کرنے ہے درود بوارروش ہوجاتے ہیں، بیروشی چراغ کی صفت ہے، اور درود بوار کی روشن مظہریت چراغ ہے۔ایسے ہی انسان میں صفات ربانی کی بجلی مظہریت یز دانی ہے، پھر خالق کو کلوق کی، قدیم کو فانی کی ضرورت ہے، تا کہ اس کی صفات و ذات کا ظہور ہو، اور منعم حقیقی اینے وجود وکرم کا فیضان اپنی مخلوقات پرکرے، بینہ ہوتو خدا کی صفات عالیہ اوراس کے وجود کا اظہار ہی نہ ہوسکے۔ ٹابت ہوا کہ صفات عطائیہ بنا برمظهریت وظلّیت ربانی عین ایمان وروح تو حید ہیں۔اس کا انکار ہی قدرت کوم تکب عجز وقصور گر دا ننااور کفر

عقائد کا متفقہ مسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہے موجود ات کا وجود اور جستی ہے، یہ غیبت مطلقاً نہیں ہے، بلكه وحدة الوجودكو وحدة الموجودات اوركثرت موجودات كو دجود مطلق كي عينيت وكثرت سي سيحضنے والے يقيني كفر متحقق کررہے ہیں۔

یار اول یک الله فوق آیدیهم "اتفسرروح البیان" میں ہے کہانسان خود وجود وحدانیت ہے۔ بینوری صفات وقدرت وحیات، نیز دیکھناوسٹناوکلام کرناسب صفات الہیدکا انسان میں اظہار ہے۔اس طرح بندے کاعلم خدائے علم كامظهروآ كميندوخليف ب- جس يروفي أنْفُسِكُم أفلا تَبْصِرُون تَابدعادل بـ يس صفات ذاتى و عطائی کا فرق نه کرنے اور تعظیم وعبادت میں امتیاز نه رکھنے پر ہی اہلیس راند ہُ درگا ہ الٰہی ہوا۔

# بلاگ فیصلہ:

(mm)

آگ نے جلا کر نقصان بہنچایا، زہر نے ہلاک کیا، دوا نے فائدہ بخشا، غذا نے توت بخشی، ان سب کے اثرات کوذر بعیدما نناجس طرح ندتو حیدے انحراف ہے، ند ترکت اتصاف ہے، ای طرح انبیاے عظام واولیا 🗠 سرام میں خداداداد صاف مانناان حضرات کو دسیلہ جانتا کسی طرح تو حید میں خلل انداز نہیں۔ (۳۵)

سبامورے تطع نظرخدادادصفات میں ذاتی وعطائی کااگرفرق نہیں کیا جاتا توید دوکفری قباحتوں سے خالی نہیں: اول مید کدان صفات کوالٹد تعالی اورغیر اللہ میں بلاکسی امتیازی صورت اور بغیر کسی تفریق کے تتالیم کریں، تو میہ دہ شرک اکبرہے، جس کی مغفرت ہی نہیں۔

دوسرے مید کہ ان خدا دا دصفات عطائی کی نبعت ہی بندوں سے قطعاً نہ کی جائے ، تو معاذ اللہ قر آن الہی کی تکذیب ہوگ ، کیوں کہ خود باری تعالی نے ہی اپنی صفات قدسیہ سے بندوں کومنسوب فر مایا ہے، اور تکذیب بردانی کی باعث ہووہ کھلا ہوا کفر ہے۔ تو حید کہاں ہو تکمیں گی؟

ان ہر دو قباحتوں سے بیچنے کے لیے ذاتی وعطائی کا فرق کرنے والے صرف ہم سیچ علم بردار توحید وفر مال بردار دب مجید ہیں۔

# فلىفەفرق تعظيم وعبادت:

(FY)

عبادت ایک رکن جداگانہ ہے، جو صرف خداے واحد کے لیے مخصوص ہے۔ دیکھنایہ ہے کہ تعظیم کو خود خداے لازوال نے کیا درجہ دیا ہے۔ چنال چہ قرآن مجید کی تحریم، کعبہ کی تعظیم، سنگ اسود، کو وصفاوم وہ کی تو قیر کوشعائر اللہ خدانے ہی قرار دیا ہے، پس ثابت ہوا کہ تعظیم و تو قیر میں اگر شرک کا شائبہ بھی ہوتا تو خدا پہلیم ہی نہ دیتا، فَانِنَهَا مِنْ تَفُوّی الْفَلُو بِ (الحج: ۳۲) کی سند متقیا نہ عطانہ فرما تا، پس بنا ہا راہیمی سے مید کعبہ عظمہ جب خدا کے نز دیک نید ورجہ پاتا ہے تو تھلی چیز ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ورجہ عظمت خدا کے نز دیک کیا کچھ ہوگا۔

شاہ زادی بی بی سیدہ ہاجرہ علیہاالسلام پانی کی تلاش میں وادی غیر ذی زرع میں کوہ صفاو کوہ مردہ کے درمیان سات چکرلگاتی ہیں، اس اوا کو خدا اتنا پند فرماتا ہے کہ صفا ومروہ کی پہاڑیوں کو شعائر الله قرار دے کراس اوا بسیدہ ہاجرہ کوسنت جاریہ بنا کر سعی کے نام ہے موسوم فرماتا ہے۔ کیا بیدوالدہ محتر مد حضرت ذبح الله علیہ السلام کی موقر اندیا دگار منائے کے سوااور کھے ہے؟

(m)

شیطان تعین باری باری والد و ذیخ الله علیه السلام، پھر حضرت فلیل الله علیه السلام، پھر حضرت ذیخ الله علیه السلام کوفریب وینے کی کوشش کرتا ہے۔خدا ہم کو تکم دیتا ہے کہ تینوں مقامات پر کنگریاں مارو! کیا بیان ہرسہ حضرات کی تعظیمانہ یادگار جاری رکھوانے کے سوابھی کچھاور ہے؟

(mg)

یعلم ویفتین رکھتے ہوئے کہ خداجیم ومکان وغیرہ ہے منزہ ہے، گر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کو خدا کا گھر کہا تو خداے واحد نے باوجودگھر مکان ہے متنتی ہونے کے اس گھر کے اضافت بھی طبقو 'بیتی سے اپنی طرف قبول فرمائی کہ میرے گھر کو پاک بینجیے۔

ووسراتكم بخشا: فَلْيَطُو فُوا اس كُفر كاطواف رب-

روسر المسلسوسوس کرده است کیا ہیں؟ پانی کی طلب اضطراری، صفا ومروہ کے سات تبسراتکم فر مایا: فیلیہ آیات بتینات کیا ہیں؟ پانی کی طلب اضطراری، صفا ومروہ کے سات چکر جہاں بتوں کے استمان تھے، پھر چاہِ زم زم کا ظہور، پھراس سرز مین پاک پرسیّد ناظیل اللہ علیہ السلام کا خدا کا غیر

ر بواقع وجہ تعظیم خدانے بیدواضح فر مائی: مَقَامٌ اِبْو اَهِیْمَ یہاں سیّد نا ابرا بیم علیہ السلام والصلوٰة نماز ادا فر ماتے جو گئی وجہ تعظیم خدانے بیدواضح فر مائی: مَقَامٌ اِبْو اَهِیْمَ بی کے نام سے موسوم فر ماکر عظمت بخشی ، خدا جس تعظیم کی تعلیم سے ، کوئی دوسرا نام دیئے کے بہ جا ہے مقام ابرا بیم بی کے نام سے موسوم فر ماکر عظمت بخشی ، خدا جس تعظیم کی تعلیم دے ، تر و تر کو فر مائے ، شعائز الٰہی قر ارد ہے ، پھراس ہے روگر دانی تعلی ہوئی شیطانی ہے۔ ( ۴۰۰ )

مکہ مرمہ کو اللہ تعالیٰ حرم الہی قرار دے کر وہاں کی نبا تات کا نیے یا نقصان پہنچانے کوحرام قرار دیتا ہے، 
ہمارے تاج واررسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کواسی طرح حرم قرار دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عین مشابہت حرم کے با وجود مدینہ منورہ وہی صورت حرم یا تا ہے۔ عظمت وحرمت مصطفائی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی وجہ ہے ہی مدینہ منورہ کی یہ تعظیم داخل دین ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کا انسان کو یہ جامعیت صفاتی واپنی مظہریت عطاکر ناویگر گلوق میں تو قیرانسانی قائم رکھتے ہے۔

فلسفه الله غير الله:

(11)

خداے واحد کے علاوہ موجودات میں جو پچھ ہے سب غیرالقد ہے۔ انسان بیاری میں معالجہ کامختاج ہے، یہ معالجی ہیں دوسروں کامختاج ہے، یہ معالجی ہیں دوسروں کامختاج ہے، یہ دواسب غیرالقد ہیں۔ انسان تصفیہ معاملات میں زبروستوں کے مقابلہ میں دوسروں کامختاج ہے، یہ دوسرے غیرالقد ہیں۔ انسان کھانے چنے کامختاج ، مکان کا جاجت مند ہے، یہ سب بھی غیرالقد ہیں۔ کامختاج ہے، استادان علم وہنرسب غیرالقد ہیں۔ انسان ہوی بچوں کامختاج ہے، یہ بیوی بچے سب غیرالقد ہیں۔ انسان ہوی بچوں کامختاج ہے، یہ بیوی بچے سب غیرالقد ہیں۔ آدمی احباب واعز اکامختاج ہے، یہ احباب واعز اغیرالقد ہیں، حتی کہ خودانسان ایک نہیں دو غیر القد (والدین) کا مرجون منت ہے۔ فرمائے ، انسان کون می چیز کامختاج نہیں، امور ندکورہ میں براہ راست القد تعالیٰ ہے انسان کون سے امور حاصل ہوئے؟ یہ طلب، یہ احتیاج، یہ استمد او، یہ توسل، یہ استفایہ وفریادِ دکام کس کی ہے بہی خرد

رحمت و<sup>ز</sup>قمت

· 245

اگر معاذ الله شرک تلم براتی ہے تو باوجود اسلام دنیا میں مسلمان کا وجود نه ہوگا ، نه ان فرضی معتر ضوں کوایئے خود ساخته شرک ہے راہ فرارل سکے گی۔ پس تابت ہوا کہ اس عالم اسباب میں انسانی ضروریات کی وسائل ہے تھیل لازی ے،اور بدراہ راست مستب الاسباب سے نہونا ہی قانون اللی ہے۔ إِذَا اَرَادَ اللّٰهُ شَيْنًا هَيّا اَسْبَابُهُ الى وج ے عالم اسباب کی حاجت ہے۔

(rr)

· بلاشبهه واحد طور پر ہم کوصرف خاصانِ حق ایسے ملتے ہیں جن کوخدا نے بیشرف واِ ققدار بخشا کہ وہ عالم اسباب کے پابند میں میں ملک عالم اسباب ان کا پابند ہے، ای وجہ سے تمامی مخلوق کو تھیل وسائل کی بنایر ان مخصوصاب حل کی احتیاج ہے۔ یقیمی سیمقریان اولوالعزم جاہتے ہیں تو ان کی انگلیوں ہے آب شیریں کے چیشے بھوٹ نکلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو آسان سے کھانا اُٹر تا ہے، وہ آب دواند کے تاج نبیں، بلکدان کارب تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ حیا ہے ہیں تو ملکہ سبابلقیس کومع اس کے تخت کے چثم زدن سے پہلے تھینے لاتے ہیں۔ یہ مانوق الاسباب باتنس انبياك لي معجز واوراوليا كے ليے كرامت كہااتي ہيں۔

#### خودساختة ايمان:

(rr)

سنج روی کے آخری گڑھے میں دھنسی جونی وہ مخلوق جوخوب جانتی ہے کداس کی پیدائش و پرورش بعلیم و تربیت، از دواج ومعاشرت، معاملت حیات ممات احتیاج سب غیرالله ہے لب ریز ہے، یبال توبیفقط نظر رکھتی ہے کہ بیاری میں دواکی طلب حکیم و ڈاکٹر سے رجوع ،تکرارو جنگ وتصفیہ معاملات برادری واحباب و حکام سے استمدار واستغاثه وفرياد ماذي اسباب كوغير الله مجھنے كے با وجود عين ايمان قرار ديے بيں، ليكن يمي امور اسباب روحانی میں نا جائز تھر اکرخود اپن تکذیب کرتی اورخود اپن ضلالت کا ثبوت بنی ہوئی ہے، بلا شک شافی مطلق خدا ہے، مگر دواد عاکووسیلہ خدا ہی نے بنایا ، بزانہ حاجت رواما لک بوم الدین ہے، مگر بیخدا کی مرضی کی مازی اور روحانی وسائل میں جے جاہے وسلمہ بنا دے، قانون البی ہے بیخودساختہ ایمان کتنا خود صلالت برکف ہے۔حضور پر نور صلى الله تعالى عليه وسلم كاتنبيبي ارشاد ب:

> إِذَا تَحَيِّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ۔ جب تم سی مشکل میں بھنسوتو اہل قبورے مدوطلب کرو! تواعتراض كيون ع؟

> > وصف معادت ونحوست:

الیسے ارشادات رسالت کے ماتحت اہل قبور ہے استعاثت وطلب امداد صانت صحت ایمان ہے۔

تجربه ہے کہ متعدد جانور وصف سعادت ونحوست رکھتے ہیں۔ سایئر ہماانسان کو بادشاہ بنانے کی قدرت رکھتا ے۔ چشمہ حیوان کا ایک قطرہ ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ ألو تباہی وہلاکت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ پھروں میں لعل، ہمرا، يا توت، نيلم، فيروزه، موزگا، قيق وغيره خوشي ورنج و ملاكت كا باعث بنتے ہيں۔ كافی جڑى يوثياں وادويات زنده ر کھنے، بیاری کوختم کرڈالنے اور شفایا بی کے اثرات رکھتے ہیں۔ان سب میں بیاوصاف، بیقو تیس تو عطیهٔ ربانی ے مسلم مانی جائیں انیکن صفات ربانی کے جامع حضرات سے خدا کی خداداد صفات تصرف وامداد سے عنا داور ارشادرسالت ہے انکارخودا پنائی اقبال بے دیی ہے۔

فليفه تصديق:

خاتم الانبياصلی الله تعالی عليه وسلم کی شریعت اسلامی جوں کہ بچپلی تمام شریعتوں کی جامع اور آپ کی لائی ہوئی كتاب ميد ميں بچيلى تمام كتبة سانى مندرج بيں، تواس كى تقيد يق اپنى تقيد يق ہے، كيوں كدد ميكر سابقة شريعتيں دراصل اس آخری شریعت اسلام کے ابتدائی مراتب ہونے کے سبب اسلام بی سے نکلی ہیں، اس لیے اسلام کا مانا اور بھی مقدم ہے۔ اگر شریعت اسلام آخری مانے سے اعتراض کیا جاتا ہے تو بیقباحت لازم آئے گی کہ سابقہ شريعتيں پھرابتدائي ندره كيس گي، جومشاہره وقل عقل سب كےخلاف ہے۔وَإِنَّهُ لَقِيْ زُبُرِ الْآوَلِيْنَ (الشعرا:١٩٦) معلوم ہوا کہ سابقہ شریعتیں دراصل اسلام کاتھوڑ اتھوڑ ادری تھیں ، آخر میں مجموعی درس دیا گیا۔ پس بیرجامع شریعت ا آل حضور عليه الصلوٰة والسلام كے اندر سے موكر نكلي تو شرائع سابقه بالواسطة آل حضور كے اندر سے آئيں، اب شریعت اسلام کاسابقہ شریعتوں کی تقدیق کرنا ایسا ہے جیسے بدن کی تقدیق کے لیے اعضا واجزا سے بدن کی ،جو اس کے مبادی ومقد مات ہیں تقعد بق لازم ہے۔ایسے ہی پچھلی نازل شدہ شرائع اس آخری شریعت اسلام کے ابتدائی مراتب ومقد مات ہیں۔ یس کل کی تصدیق کے لیے اسلام کی تصدیق واجبی ہے۔

تمام شريعتوں كا تواب:

ملمان اس لیے اسلام کو ماننے پر مجبور ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو اسلام ہی نہیں دیا، بلکہ سرچشمہ ادیان و ندا ب نازل شده کا تصدیق کننده مخزن دے کرساری مبادیاتی ومقد ماتی شرائع اک دم حوالے کردیں، جوشاخ درشاخ ہوکرای جامع شریعت اسلام سے نکل رہی ہیں، جس سے مسلمان بہ یک وقت ساری شریعتوں پڑل کرنے کا اہل اور اس عمل جامع ہے اپنے لیے جامعیت ندہبی کا مقام حاصل کیے تمام منزل شدہ دینوں کے اجر وثواب و درجات عالیہ و مقابات فائز ہ کا حامل ہے۔ سے معنی میں پیمسلمان نوحی بھی ہے، ابراہیں بھی ہے، موسوی بھی ہے، عیمائی بھی، اور آج ای مسلمان کے دم سے مچی عیمائیت

چوتے مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھلے سارے دینوں کا تقد بی کندہ ہونا سب ہے اہم مسکت دلیل ہے۔ اسلام تقد بین فدہب کا نام نہیں، بلکہ تو قیرادیان کا نام ہیں، بلکہ تو قیرادیان کا نام ہیں، بلکہ تو قیرادیان کا نام ہے۔ اسلام اقرار شرائع منزلہ کا نام ہے، انگار شرائع کا نہیں ہے۔ بلاشک اسلام کی تقد بین تام وسلیم عام کی بہ دولت تمام فداہب کا وقار باتی اور حیات تازہ ہے۔ اللہ تعالی کا بیفنل عظیم ہے کہ ایک طرف اسلام کی وسعت وجامعیت کا اگر پھریرا اُڑر ہا ہے تو دوسری طرف غلبدوین اسلام تمام ادیان پرجاری وحاوی ہے۔

پانچ ویں غیر مسلموں کواس لیے اسلام کوابنا تا ضروری ہے کہ آج کی دنیا میں جزوی وہنگای دین چل ہی نہیں سکتے۔مشاہدہ ہے کہ کتنے ایسے ندا ہب ہیں جوخود ساختہ آٹر کے سہارے سامنے آئے ہم کنگڑے کے کنگڑے ، ان کی ہاتی ان کے دھرم کو ہنگای اور تو می ہونے ہے بچانہ میں۔اگر ان ندا ہب میں حدنمائش تک جاذب نظر بنانے کی کوشش ندگی گئی ہوتی تو وہ دلوں کوراغب و محور کرنے کی خوبی کیوں کھو جھتے ؟ آج قلوب بتنظر کیوں ہیں؟ قومی حد بند یول سے بیزاری کس لیے ہے؟ مقتضا نے فطرت یہ ہے کہ ایسے مجموعہ کو ابنائے جن کی جامعیت سے جزوی دین خود بہخوداس میں آجا کمیں۔ دیگر اقوام اگر اپنی شریعتوں کے سنجا لئے کے دل دادہ ہیں تو اسلام کے جامع دامن

میں آئیں،اسلام،ی وہ ندہب جس نے دیگر نداہب کوان کی تاب حداصلیت اپ آغوش میں لے کرسنجالا ہے،
لیکن اگر کوئی اپنی ضعد کی وجہ ہے اپ دھرم پر مجل رہا ہے قویہ اس کی تھئی بھول اور دائی پشیمانی ہے، کیوں کہ اس کے اس نداس کی سند، نہ جحت جامعیت تو اسلام ہے، جس ہے گریز کیا گیا۔ بالفاظ دی سنداس کی سند، نہ جحت جامعیت ہے، بلکہ سندو جحت جامعیت تو اسلام ہے، جس ہے گریز کیا گیا۔ بالفاظ دی گر اخباروں کے کالم پر کالم ان اطلاعات ہے بھرے ہیں کہ ارباب اویان خود ترمیم و تبدیلی کررہے ہیں۔ یہ یوں کی ہوئی دی کوئی آب ان کی اس اس کے دی نوب کی میں میں میں اگر کوئی این و میں کی اصلاح چاہتا ہے جب بھی، اگر کوئی این و میں کی اصلاح چاہتا ہے جب بھی، اگر کوئی وصول حق کی سنجی داہ جاہتا ہے برطرت اسلام کا کوئی ان ملامت ریز مشکلات ہے تحفظ چاہتا ہے جب بھی، اگر کوئی وصول حق کی صحیح راہ جاہتا ہے برطرت اسلام کا دین فطرت ہونے کا سب دامن تھام لینے ہے برقتم کی نجات و فلاح ہا آسانی حاصل ہو سے فطر تی دین کو اپناتی اور خود اسلام کی طرف میں جو نوب کے سامنے ہے کہ فطرتی طور پر دنیا اسلام جسے فطرتی دین کو اپناتی اور خود اسلام کی طرف بردھتی آرہی ہے۔

## فلسفه بإخدائي:

#### دوسراباب

فلفه في راهمل:

قرآن کریم جہاں ہم کو امِنُوْا بِالله کا تکم دیتا ہے وہاں اَطِیعُوا الله کا بھی تاکیدی فرمان ہے۔ امِنُوا کیا ہے؟ صرف مید کہ خدا کا منتا ہے آفر نیش بجھ کرجس صداقت سے خداور سول خدا کی تقد بق کی اس بچائی سے طلب خداور سول خدا کی تقد بق کی اس بچائی سے طلب خداور سول خدا میں مصروف رہنا۔ اَطِیعُوْ اکیا ہے؟ فقط بہ کرزبان ودل کے دعووں کاعملی ثبوت اتباع سنت کی والہا نہ باندی سے اصلاح نفس کے ساتھ دینا۔ بنابری امِنُوْ اروح ہے، اور اَطِیعُوْ اجم ہے، جب تک جم وروح کا اشتراک واتحاد نہ ہوسی کے راہمل ہے نہ ایمان واطاعت ہے۔

# محبت صادقين:

ارشادر باتی ہے:

يا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ (التوبـ:١١٩) اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ (التوبـ:١١٩) اسايمان والوابر بهيز كارى عاصل كرواور راست بازول كرمجت اختيار كرو!

ہم نشین صالحان باش اے پسر زور باش از رند و قلاش اے پسر صدق نیت،صدق طلب،صدق عمل،صدق مقال کے بغیرتر تی روحانی و قرب ربائی نیز ھی کھیر ہے

ای لیے اصلاح ننس کی حاجت ہوتی ہے۔

فلسفه روح نفس:

نفس کوروح سے وابستہ کردینے کافلسفۂ قدرت میہ ہے کہ اگر خالقِ ارواح اس نفس کاوزن روح پر ندر کھ دیتا توبدروح لطیف اپنی فطری بالیدگی کے سبب عرش سے فرش پر آکر ایک لھے کے لیے بھی تھمرنہ عتی تھی۔ بنابری حیات دنیاوی میں یفس توروح کا جزو خار جی ہوگیا،اب نفس کوروح کے تالع بنانے کے لیے دو چیزوں ہے ہم کو کام لیناپڑتا ہے، جس میں ایک تو نماز ہے، دوسری چیز ذکر ہے، ظاہری پاکی کا جس طرح نماز میں اہتمام کیا جاتا ہے اس طرح باطنی نجاستوں ہے بھی پاکی کا اہتمام رکھا جائے تو بارش انوار سے روح ، مجرروح سے قلب اور قلب ے اعضا اور جوارح متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہی اوّلین مقصد نماز وذکر ہے، لا زمی ہے کہ تقس کو دلا سہ دے کر، پہلے پھلاكر، كچھ كرارود باؤے راوسلوك ميں ملنے والى روشنى كى طرف متوجه كردے، نفس چوں كه خود طبعًا تريص واقع ہوا ہے،اس خوب صورت حقیقت کو تاو تیج کے نفس کو دکھایا نہ جائے نفس کی حربیصا نہ طبیعت لغویت وخواہشات پریدا کرنے ہے بازنہ آئے گی، کین اس ترکیب ہاس روشی اذ کارکود کھتے ہی نفس ادھر مائل ہوجا تا ہے، اور روح بر غیرضر وری دباؤدینا چیوژ دیتا ہے، یہیں ہےاب انسان ایک صالح انسان کی رفتار اختیار کر لیتا ہے، روح میں نور کی ترتی اور نگاہ میں احتیا ط نظر کی پابندی سے نفس مغلوب ہوجائے گا۔

افضل الذكراور رازنفي:

تفریج ذکرونز کیفسی پر لکھنے والے حضرات علیہم الرحمہ گوخز اندمعلومات جمع کر گئے ،لیکن اس کے پیاسے اب بھی ویے بی بیا سے نظرآتے ہیں۔میرے نزدیک اس کے دوسب ہیں:

اول بیکدید بات ہی اتن نازک ہے کہ کتنامہل پیرایہ کیوں نداختیار کیا جائے مسئلہ ذکر وارتقامہل بنائے نہیں جاكية ، كيول كه بيلم بهي مخصوص اور مقامات بهي مخصوص بي-

دوسرے طالب ذکراس کوجس آسال نظری ہے دیکھنا جا ہتا ہے وہ نہ نظری چیز ہے نہ عنی والفاظ میں تسلی بخش ہوسکتی ہے، بلکہ بیملی چیز اور تعلیم شیخ پر موتوف ہے، پھر ہر ذاکر کے موافق ظرف ومطابق ریاضت وارادت وكيفيات سلوك جدا بوجاتي بين \_اي طرح مرشدين كالجهي رنگ تعليم جدا گاندر با كيا \_ ارشاورسالت مآب صلى الله تعالى عليه وملم ب:

ٱفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ\_

یبی وجہ ہے کہ تمامی اذکار کی بنیادای کلمدطیب پر ہے،اس کا راز افضلیت خود بنا تا ہے کہ قدرت نے بینکت لطیف رکھااس واسطے ہے کہ ماسوی اللّٰہ کی کمل نقی ہی تو اللّٰہ تعالیٰ کے اثبات کا خز اندہے، بدوقت ذکر تمامی ماسوی

الله كي جس پختلي سے نفي اورا ثبات ذات اللي ركھا جائے اتن ہي جلدتر تي ہوگي۔

مقامات روح:

یہ موجب تشری حضرت ممس تمریزی قدس سر ہ روح کے یانچ مقامات راوسلوک ہیں:

- بلی منزل ناسوت ہے۔اس کا مقام شریعت،اس کے ملک مبتر جرئیل علیه السلام اور کلمه لا إلله إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ہے۔
- دوسرى منزل ملكوت ہے۔اس كا مقام طريقت،اس ملك مبترميكا يُل عليه السلام،اس كاكلمه لَاإلة إلا الله بعِزْتِهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللهِ بِخِلافَتِهِ إِن اللهِ بِخِلافَتِهِ إِن اللهِ اور سیر مقامات و کا نئات ہونے لگتی ہے۔
- تيسرى منزل جروت ہے۔اس منزل كامقام حقيقت،اس كےملك مبترعزرائيل عليه السلام،اس كاكلمه تدالله إلا الله يقدريه محمد رسول الله برساليه برساليه بداس مزل من قرب الى عطاموتا، كشف من وجود نظرا نے لگتا ہے،روح سے کرامت ظاہر ہونے لگتی ہے۔
- چوتھی منزل لا ہوت ہے۔اس کا مقام معرفت،اس کے ملک مبتر اسرافیل علیہ السلام،اس کا کلمہ آلالة إلّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ صَفًّا صَفًّا اسمزل من ما لك الله تعالى كاديداركرتا اورنورمحرى کے ماحول میں خدا سے شرف ہم کلامی یا تا ، قلب اللہ تعالیٰ کی آماج گاہ بن جاتا ،قرب البی سے سرفرازی یا تا ہے۔ای کولا مکال بھی کہتے ہیں۔ بیصدیث ای مزل کی ہے کہ

انسان ميراراز اوريس اس كاراز مول-

ٱلْإِنْسَانُ سِرِى وَاناَ سِرَّهُ-

پانچ ویں منزل ماہوت ہے۔ یہاں تک بدوسیلہ ﷺ کرنہ خود ، نہ ذکر سچھ باتی نہیں رہتا ، بلکہ سرورکو ٹین صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں سالک کوشنخ پیش کردیتا ہے، اب سالک آل حضور کی رہ بری وعلمی میں حسب لیانت درجات یا کرفائز خدمات ہوتا ہے۔

فلسفه يوشيدگى كرامات:

منزل جروت میں جب روح سالک ہے کرامت ظاہر ہونے لگتی ہوتے پہلے ہے بھی زائد سالک کوآگے بڑھنے کی انتہائی کوشش کرنا جا ہے ، ذرا بھی کرامات کی طرف توجہ نہ ہونے وے ، بلکہ ہرمنزل میں کشف وکرامات کو انتهائی تی ہے پوشیدہ رکھنالا زمی ہے، ورند ذرا سابھی اظہار کم ظر فی ہوکرسب پچھسلب ہوجانے کا سبب بن جاتا ے، تقاضا بھی ای کا ہے جس کومرم راز بنایا جارہا ہے اس کی پوری طرح پر کھ ہو لے کہ راز خدائی کوراز رکھنے کا کتنا

اٹل بناہے، عاجت آزمائش ہے کہ ایسے طالب کا مقصد فقط غالق کرامات ہے یا صرف حصول کرامات ہے۔
الْکُشْفُ حَیْصُ الرِّ جَالِ وَالْکُواَهَةُ نِفَاسُ الرِّ جَالِ۔ خاصانِ تِی کے لیے کشف حیض کی طرح اور کرامت نفاس کی طرح لایعن ہے، یہاں بنا پرارشادگرای ہے، یہ جس طرح ایک عائضہ محورت محورتوں میں بیٹھ کراپ اس امر کواس طرح مخفی رکھتی ہے کہ اس کی ہم جنسوں کو بھی خبر نہیں ہو پاتی اس طرح صاحب کشف و کرامات ان انعامات کو خفی رکھتا ہوان نعتوں میں الجھنے کے بہ جائے اپنے منعم عم نوالہ ہے اور بڑھ چڑھ کر دلط وقر ابت بڑھا تا انعامات کو خفی رکھتا ہوان نعتوں میں الجھنے کے بہ جائے اپنے منعم عم نوالہ ہے اور بڑھ چڑھ کر دلط وقر ابت بڑھا تا جے، علاوہ ازی اس مزل میں عموماً دو خطرے لاحق ہوتے ہیں۔ سالک اگر زبان سے پچھ ظاہر کردیتا ہے تو درمیان میں جاب ہو کرمشاہدات کا دروازہ بند کردیا جاتا ہے۔ دومرے سالک کواگر کسی مقام پر جیرت ہوتی ہوتے ہیں۔ سالک کواگر کسی مقام پر جیرت ہوتی ہوتے ہیں۔ سالک کواگر کسی مقام پر جیرت ہوتی ہوتی ہو گھرسلوک جذب سے بدل جاتا اور ترتی بند ہوجاتی ہے۔ ارشا دِرسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے:

وی کا بند ہو جانا انبیا کی عقوبت ہے، اور کرامتوں کو ظاہر کر دینا اولیا کی عقوبت ہے، اور اطاعت الہی

میں کی کرنامومنین کی عقوبت ہے۔

عُقُوْبَةُ الْآنْبِيَاءِ حَبْسُ الْوَحْيِ وَعُقُوْبَةُ الْآوْلِيَاءِ الظّهَارُ الْكُرَامَاتِ وَعُقُوْبَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ التَّقُصِيْرُ فِي الطَّاعَاتِ.

ظاہر ہے کہ اپنے کو مستحق عقوبت وتر تی بند ہونے کا مستحق اظہار کرامات سے طالبان حق کیول بنا تعیں۔ یہی وجہ ہے کرامات کا صادر ہوناد لیل کمال نہیں رکھا گیا ، بلکداس کا معیار تقوی کی رکھا گیا۔

إِنَّ أَكُرُ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنَّقَاكُمُ للهِ (الْجِرات:١٣)

الله تعالی کے زویک وای بزرگ زین ہے جوسب سے تق ہے۔

صدورِ کراہات کو مدار بزرگ بجھنے والوں کی گم رائی قرآن نے واضح کردی، چناں چہ حضرت خواجہ خواجہ کا نظافہ عبد الباتی 'باتی بالشاوی قدس سرۂ سے بہت کم صدور کراہات کی وجہ سے معترض ہونا اور زیادتی کراہات کو بااتیا نہ مانا ایک گم رائی جگہ کر ان بھی تا ئب ہے۔ خواجہ موصوف کی صد کرامت در کرامت بہی ہے کہ حضرت سیّد نا شخ احمد فاروقی قدس سرۂ جیسی ہی تا ئب ہے۔ خواجہ موصوف کی صد کرامت در کرامت بہت کم و تعلیم و تزکیہ احمد فاروقی قدس سرۂ جیسی ہی مرضع فرمادی۔ ذراصحا بہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو دیکھیے کہ تعلیم و تزکیہ رسالت سے کن قدر تنقی مرضع جتی کہ خودو لی گر بھی تھے، گرصد و درکراہات بہت کم حضرات صحاب ہے۔ بیسا کی اس بنا پر بہیں کہ وہ صاحب شف و کراہات نہ تھے، بلک اس بنا پر ہے ندوہ کراہات کے خود شائق رہے ، نداس کے جویاں ومتوجہ رہے، بلک ان کا راز مقدری کہی ہے کہ ان حضرات کی حسن ریاضت پر رب نعیم نے جتنی بارش کے جویاں ومتوجہ رہے، بلک ان کا راز مقدری کی ہی ہے کہ ان حضرات کی حسن ریاضت پر رب نعیم نے جتنی بارش کرنے میں ترقی کی اور حدودار تقابر پنچے کہ فرشتے بھی گم ہم رہ گئے، یول مجھیے کہ خورشید روح جو بہ اعتبار استعداد کرنے میں ترقی کی اور حدودار تقابر پنچے کہ فرشتے بھی گم ہم رہ گئے، یول مجھیے کہ خورشید روح جو بہ اعتبار استعداد کرنے میں ترقی کی اور حدودار تقابر پنچے کہ فرشتے بھی گم ہم رہ گئے، یول مجھیے کہ خورشید روح جو بہ اعتبار استعداد کرنے میں ترقی کی اور حدودار تقابر پنچے کہ فرشتے بھی گم ہم رہ گئے، یول مجھیے کہ خورشید روح جو بہ اعتبار استعداد کرنے میں تانہیں سکتا، کیول کہ یہ فلک تو خوداس خودشید

روح میں تایا ہوا ہے۔ پس معرفت آسانی و دنیاوی اس کی نوری استعداد وسیعہ کے ایک گوشہ میں پڑی ہوئی ہے، پھریہ جو ہراعلیٰ ادنیٰ اُمور کی طرف متوجہ ہوتو کیوں ، یہ تو بہ تھم رہی خوداس کے زیر تگیں ہیں ، پس حسب ضرورت ان سے صدور کرا مات رہا کیا۔

(1)

حضرت مولانا بابا علیدالرحمدے جب کوئی اپنے اوپر بیتی کرامات کا اظہار کرتا تو آپ فرماتے: میرے مالک! بچھے ہی سب قدرت ہے، یہ عاجزاس قابل نہیں ہے۔

مقامات نفس:

مقامات نفس سات ہیں:

- پہلامقام ظلمت الاغیار ہے۔ نفس کو یہاں نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس کاذکرلا الٰہ الله اللہ ہے۔
  - دوسرامقام انوار ب نفس کو یہال نفس اوامد کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ بے۔
  - تیسرامقام اسرارے نفس کو یہال نفس ملہمہ کہتے ہیں۔اس کاذکر ہو ہے۔
  - چوتھامقام کمال ہے۔نفس کو یہال نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔اس کا ذکر باحق ہے۔
  - یا نج وال مقام وصال ہے۔نفس کو یبال نفس راضیہ کہتے ہیں۔اس کا ذکریا حی ہے۔
  - چھٹامقام تخلیات افعال ہے۔ نفس کو یہاں نفس مرضیہ کہتے ہیں۔ اس کاذکریا قیوم ہے۔
- سات وال مقام تجلیات وصفات اسا ہے۔ نفس کو یہال نفس کاملہ کہتے ہیں۔ یہاں جس اسم البی سے جا ہے ذکر کرے۔

ان آخری جاروں مقامات نفس کوصو فید کرام نفس ذکید کہا کرتے ہیں۔

#### لطيفه مقامات:

ان ساتون مقامات كے لطفے بھى جداجدا بين:

- نفس اماره کالطیفہ قلب ہے۔ اس کانورزرد ما نندروشن چراغ ہے۔ اس کامقام با تیس لیتنان کے دوانگل یہجے ہے۔
  - نفس لوامه كالطيفه روح ہے۔ اس كانورسرخ اور مقام دائے ليتان سے دوانگل نيج ہے۔
    - نفس ملہمہ کالطیفہ سر ہے۔ اس کا نور سفید اور مقام بائیس پیتان ہے دوانگل او پر ہے۔
  - نفس مطمئنه کالطیفه خفی ہے۔اس کا نورساہی مائل اور مقام داہے بہتان سے دوانگل اوپرے۔
- نفس راضیہ کالطیفہ اخفا ہے۔صوفیہ اس کولطیفہ اخلاص ہے بھی موسوم کرتے ہیں۔اس کا نورسبز اور مقام وسط

مين ہے۔

رجمت وألات

نفس مرضیہ کالطیفہ محویت، اس کامقام پیٹائی ہے۔
 نفس کاملہ کا قرب ہے، اس کامقام کل جسم اور شہود حق ہے۔

اقسام وطريقه ذكر:

وكردوطر ترب

• اوّل ذكرام ذات يعني الله الله كمنا

دوسراذ کرفنی دا ثبات

يتين طرح يرب

اقل بموافقت سائس زبان وقلب سے اللہ اللہ کہنا ذکر جہری ہے۔

ورس بر موافقت سانس زبان وقلب سے اس طرح الله الله خیال کرنا که روح میں اس کی کشش محسوں ہو ذکر خفی ہے۔

ور رہے۔ تیرے ذکر قلبی بلاحرکت زبان سائس کی موافقت سے بدراہ راست دل سے اللہ اللہ خیال کرٹا، حفرات نقش بندیدای ذکر قلبی کے عامل ہیں۔

(r)

# طريقة نفى واثبات:

(r)

موناباباصاحب قدس مرہ نے فرمایا کنفی وا ثبات یوں ہے کہ ماسوی اللّٰہ کی کمل نفی کرے کہ میراکوئی مطلب و مقصود خدا کے سوانبیں، پھر بدذر بعید سانس تاف کی جگہ سے صرف خیال سے لا کو د ماغ سکھینچ کر داہنے پہتان مقام روح پرالله کے ساتھ اتار کرالًا اللّٰه کی دل پرضرب لگائے ،اس دھیان سے کہ میر امقصود صرف اللّٰہ تعالیٰ ج

ا الله من بعدد طاق ٥ ورنه ٤ بارني كر ، پر سائس چورژن مير مُحَمّد رَسُولُ اللهِ كِي، پر ميديه ها: بدر کن اول ز دل خطرات را تا يه يالي وحدت حل ذات را

ذكرياس انفاس:

(4)

مولانا بابا قدس سرة في فرمايا كه جب سانس بابر فكالي تولا الله خيال كرے كه ماسوا الله كودل سے فكالا، جب سانس اندر تصنیح توالا الله خیال کرے کہ صرف خداکودل میں متمکن کہا۔

چرفر مایا کداس ماس انفاس کی مستقل یا بندی سے ماسوی الله کی ممل نفی ہوجاتی ہے، نیز اطیفہ قلب وردح طے کرنے کے بعد لطیفننس میں جس قدرا خلاص بڑھائے سب لطائف ای سے طے ہوجاتے ہیں۔

پچرفر مایا کہ جس پختگی ہے نفی وا ثیات کے معنوں کا ذاکر دھیان جمائے اتنی ہی جلدتمام بدن ذکرا ثر تبول كرے گاجتی كه ياس بيضے والے تك متاثر ہوں گے۔

يه بھی فرمایا که روزاندا عمال میں جتنی اتباع سنت اختیار کرے گا آئی ہی جلد باطنی ترتی ہوگی۔ پھر میہ پڑھا:۔ ور حقیقت وال که دل شد جام جم ی نماید اندران هر میش و کم

#### صفات مذمومه كاعلاج:

(A)

دادامیاں صاحب قدس سرۂ نے فرمایا کہ اگر ذاکر خدانخواستہ عادات ندمومہ یاتعلق غیرخدار کھتا ہوتو اول صدق دل سے خدا ہے تائب ہوکر بدوقت ذکرانی فدموم عادت کی کلمدلا میں نفی کرے، اور خدا ہے اس برائی کی دوری کا ایتی ہو، جب سے دور ہو جائے تو دوسری بری عادت کی نفی کرے جتی کہ اپنی بری عادتوں کو دور کر کے بھر ماموی الله کی تفی کی برابر یا بندی رکھے۔

رجمت وألمت

مقامات فنا:

(4)

بجرفر مايا:

مقامات فناحارين:

• اوْل نْنَائِ عَلْقَ كَدَفَدا عِلْدُ وَى كَعَلَادُ وَمَا سُوى الله سِي بِحَداميد وبيم بى شرب-

دوسر عناے نواہشات یعنی ول میں ضدا کے سواکوئی خواہش بی شرہے۔

• تیسرے ننائے ارادہ کدا بی صفات ارادہ وافتیاری خدا کوسونب دے، اپنے کواس طرح مردہ مجھے لے۔

چوضے فنانے نعل یا فنا ، الفنا کہ بیٹی بیٹسمٹع و بیٹی بیٹیطن الج میرے ساتھ سنتا، میرے ساتھ بولتا، میرے ساتھ دیکتا و چلنا جلو وگر ہو۔

## احتياط ذكروتز كيه

(1.)

وادامیاں علیہ الرحمہ نے قرمایا: خدا کی طرف پختنی ہے دھیان جما کر ذکر کرے، ذکر میں جسم کو نوو ذرا بھی حرکت نددے، سانس ندرو کئے میں جونو اکد ذکر ہیں وہ جس دم کے ذکر میں نہیں، بلکہ گرم مزاج والوں کو ذکر جس دم نقصان رسال ہے ادراس کی حرارت کا برواشت کرٹا ٹاممکن ہے۔

(II)

پھر فرمایا کہ ضروری ہے کہ ذاکر صرف اپنے شخ کی ہدایات وتعلیمات کا پابندرہ کراپنے ہیر سے پہلے ہے اور زاکد ربط اور قربت برطا تارہے، تا کہ جلد ترتی ہو۔ شخ ایک علیم ہے، حسب حال ذاکر جودہ طریقہ تجویز کرے گادہ اور طریقوں سے زاکد سود منداس کی اجازت ہے ہوگا۔ ذاکر کسرنفسی پیدا کر ہے، طبع دنیاوی، ہوئ اقتدار، ترک لذات ہے ہوگا۔ ذاکر کسرنفسی پیدا کر ہے، طبع دنیاوی، ہوئ اقتدار، ترک لذات ہے ہے بیشن ہیں کہ بیا کہ میں کے گریز لازم رکھے۔ پھر ربدیز ھا:

دور باش از اختلاط یار بد یار بد تنها جمیس جمیس برجال زند

کٹر ت درود، محبت رسول دانتائے سنت زائدر کھے، کیوں کہ آل جعنور پُرنورسٹا نُٹیوا کے ماہ سلوک میں برلحظہ ضرورت رہاکرتی ہے۔

نمازِ تبجدوا شراق:

نماز اشراق ارکعت ہیں، گرس سے زائد نہیں۔ نماز جاشت سرکعت سے کم نہیں، گر ۱۲ رسے زائد نہیں، جیسا

" منور الابصار" میں ہے۔ طلوع آ فاب سے آ فاب گرم ہونے تک وقت اشراق ہے لینی وقت طلوع سے ۲۵ من تک، پھراطراف میں دھوپ بھیل جانے پر لیعنی اشراق کے دقت سے بیون گھنٹہ بعد عاشت کا دقت ہوکر زوال سے ایک گھنٹہ ل تک رہتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم ارکعات اور اوسط سے ۸ تک اور زائد ارتک ہیں۔ (Ir)

واداميان صاحب عليه الرحمة فرمايا:

فرض نمازیں ہوں یا سنت دنوافل سب کواؤل وقت ادا کرناافضل ہے۔ بیاحتیاط لازی ہے کہ تہجدے ایسے وقت فراغت كرے كر تبجد كے ١٢ ارمنٹ بعد مع صادق ہو۔ مؤثر طریقہ میہ کے کتبجد میں الحمد کے بعد ہر دکعت میں ۳ بارقل ہواللہ پڑھے،اشراق وچاشت میں بھی ۳ بار پڑھنامعمول صوفیہ ہے۔

#### يروانة رضامندي خدا:

(IF)

داداميال عليه الرحمه نے قرما يا كه خطا جو يا نه جو بار بارتوبه اور كثر ت استغفار ايسا خدا كوراضي كرنے كاپروانه ے کہ جتنا جا ہے خدا کوراضی کر لے، پھر بھی اوگ اس سے فائدہ نہیں اُٹھاتے۔

مولانا بابا قدس مره نے فرمایا کہ بہ وقت سحر استغفار پڑھنا بہت افضل ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ـ أَكْرَكَى وَجِدِ عِنْجِدِ جِعُوثِ جَائِدُ تَوَاسْتَغْفَارِ بِرُ هِتَارِ ہِ-

إحتياج شيخ:

حضرات مشایخ کی سوانح پرنظر ڈالتے ہی پیخود واضح ہوجاتا ہے کہا سے بلندیا پیکاملین کوجن کے مرشدوں نے ان کواپنے لیے قابل فخرسمجھا، مگر ان حضرات کومرید ہونا اور شیخ کرنا پڑا۔ حضرت سیّد نا بابا فرید سمج شکر جب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى قدس سربهاكى خدمت ميس مريد بونة تشريف لائة آپ كوكم عمر ياكرايك گیند کھیلتے و کمچے کرسوجا کہ پیرتو ملامگر بالا ( کم س) ملا ،حضرت با با صاحب نے ہر چند گینداُ ٹھانے کی کوشش کی ،مگر اٹھائے نداُٹھا،تو حصرت قطب صاحب قدس مرہ نے فر مایا کہ ذراسا گیندتو اُٹھتانہیں، بیر کابو جھ کیے اُٹھاؤ کے؟ ا چِها، اب ہم حکم دیتے ہیں کہ گینداُ تھاؤ، پھر جو بابا فریدعلیہ الرحمہ نے گینداُ ٹھایا تو اور گیندوں کی طرح ہلکا پھاکا اٹھ كيا، لاكر حاضر خدمت كيا، تو حضرت قطب صاحب عليه الرحمد في فرمايا كرتم في بيتو د كيوليا كه بير بالا ( كم عمر) ہے، لیکن بیندو کھے سکے کہ پیر کا درجہ کتنا بالا (اعلیٰ) ہے۔

حصرت غوث دوران مولا ناشاه فضل رحمن صاحب بارگاه محبوب صبيب خلاق سيّد نا خواجه شاه محمرآ فاق صاحب

قبلہ قدس سر ہما میں بیعث کے لیے آتے ہیں، ادھر حضرت مرشد قبلہ اپنے فلفا ومریدین ملیم الرحمہ کومولانا بابا صاحب کے استقبال کودور تک لینے بیفر باکر روانہ کرتے ہیں کہ میرے پاس دواسم باسمی ہتی ہے جس کا ظہور گئی صدی بعد ہوا ہے اور جس کی مریدی ہے مجھ کوفخر آر ہا ہے۔ مولانا بابا بعد سلام مؤد باندنشست عام میں بیٹھ جاتے میں، مگر مرشد قبلہ بار باراصرارے پاس بلاکرآپ کواپٹے سینٹہ مبارک ہے لگا لیتے ، اور اندرون خاندا کی وقت لے ہیں، مگر مرشد قبلہ بار باراصرارے پاس بلاکرآپ کواپٹے سینٹہ مبارک ہے لگا لیتے ، اور اندرون خاندا کی وقت لے جاکر مخدومہ ملت صاحب زادی صاحب اور اپنے داماد مولانا شاہ عبد الخنی صاحب قدر سرہم سے فرماتے ہیں کہ مولوی جاکر مخدومہ ملت صاحب زادی صاحب اور اپنے کی خواہش کی، مگر اپنی خاص عنایت سے خدا ہے قد دس نے ایک خاص اولاد ہم کومرحت کی، جس کا ہم کو بہت انظار تھا کہ تمام عالم ان کے دریا نے فیض سے سیر اب ہول کے۔ پھر خاص اولاد ہم کومرحت کی، جس کا ہم کو بہت انظار تھا کہ تمام عالم ان کے دریا نے فیض سے سیر اب ہول کے۔ پھر مولانا بابا کو بیعت فرماکرا لیے جمرہ میں گھر الیا۔

وں بابا و بیت رہ کو بہت اور سے بارک اور ہے۔ ایک روزمولا ناشاہ امظم علی صاحب خلیفہ حضرت مرشد دہلوی قدس مرہمانے عرض کیا کہ جم مریدان قدیم پر اتن عنایت نہیں جتنی مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب پر ہے۔ حضرت مرشد قدس سرجم نے فر مایا: تم سب کو میں جا ہتا جوں کہ جوجا و بگر مولوی فصل رحمٰن کوخدا جا ہتا ہے، پس جے خدا جا ہتا ہے اس کو میں بھی جا ہتا ہوں۔

ای طرح ہمارے مقتداے اہل سنت حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی سے حضرت سیّد تا خواجہ محمد عبدالباتی اس طرح ہمارے مقتداے اہل سنت حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی سے حصر ید ہم وجائے۔ باتی باللہ صاحب اولی قدس سر ہمافر مائے ہیں: ''میہ جی چاہتا ہے کہ ہم تم سے مرید ہم وجائے۔

ہاں باست سب ادی سے ولی گروبا خدایہ حضرات ہیں ان کے مرشدوں کی زبانی ان کے کیا کیا اتمیاز ات ہیں، پھر بھی مختریہ کہ سے ولی گروبا خدایہ حضرات ہیں ان کے مرشدوں کی زبانی ان کے جامع تھے، بلکہ نسلیت صحابہ کا داز ہی حاجت مریدی اورا حتیاج ہیردہی ۔ سحابہ کرام خود کمالات ظاہری و باطنی کے جامع تھے، بلکہ نسلیت صحابہ کا داز ہی جب یہ کہ دوہ رسول معظم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر تعلیم صوری و معنوی کمالات سے مرضع ہوئے ، لیکن وہ بھی جب سے کہ دوہ رسول معظم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر تعلیم صوری و معنوی کمالات سے مرضع ہوئے ، لیکن وہ بھی جب کہ بیعت نہ ہوئے یہ منزل نملی جتی کہ صحابیہ مستورات بھی مشتیٰ ندرہ سکیس، زندگی کے مختلف شعبوں خاص کر جاں خاری و ہر مالی و جانی قربانی حتی کہ ذرانہ زندگی پر بیعت کتی اہم ہے، مگریہ پر وانے یہاں بھی مثال قائم کر گئے۔

علم طلب يربيز گاري:

کے دور ان ان کے کہ یہ سب حضرات اس فلسفہ قرآئی ہے بہ خوبی واقف تھے کہ خدانے تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ رسول مرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو وَ بُورِ تُحَدِیمِ مُم ایک درس مخصوص کا بھی منصب خاص سپر دفر مایا تھا۔ یہ فیصلہ ربانی کہ تعلیم کتاب و حکمت اس وقت تک ادھوری ہے جب تک تزکین فس کا یا کم روحانی حاصل نہ کیا جائے ،
کیوں کہ بھی وہ اصل تعلیم ہے کہ اس کے بغیر نہ خدا کا حصول نہ خدا تک وصول ممکن ہے۔ ان حضرات نے سجھ کر ملب طلب طریقت کے اس حکم وجوب اور راز وصول مطلوب کو پاکر اس کمتب مخصوص میں جان و دل وقف کرد ہے۔ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی بی علیہ الرحمہ راقم کہ طریقت کی طلب اور کمالات باطن حاصل کرنے کی کوشش کرناواجب ہے۔ چناں چا درشادر بانی ہے:

رمترانت

يًا أَيُّهَا اللَّهِ يُنَ المَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تَقَاتِهِ (آل عران:١٠٢) مومواالله تعالى عدرواوركالل يربيز كارى عاصل كرو

یفنل امر کا وجوب کے لیے ہے، پس حصول پر ہیزگاری وطلب طریقت جب واجب ہوئی تو تاش پیرخود واجب ہوگئ-

مخلوۃ شریف، باب الفقد ،حضرت الی جریر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے ، زکوۃ اواکر نے اور ہر سلمان کی خیرخوا ہی پر بیعت کی متفق علیہ غور سیجیے کہ اس دور میں زندگی کے لیے بیامور کتنے داخل حیات ہیں۔

للفعلم ظامروعلم باطن:

ظاہر کہ کوگ انہائی اعمال خیراور نمازروزہ کے پابندگناہوں سے دوررہا کرتے ، مگر باس ہمدان امور پر بعت کرتے ، قرون اول کی بیسندخوداس کی شاہد ہے کہ اس سنت جاریہ کواک شکل سے ہر دور میں مرصع اور تازہ بنانے والے صرف اولیا ہے کرام ہیں۔ آپ ایسے بھی شیدائی پائیں گے جھوں نے کتاب و حکمت کو علم ظاہری کی ضرورت سے اور علم باطنی کو حصول پر ہیزگاری اور وصول حق کے لیے شخ بنا کر مرید بن کر حاصل کیا تو کچھا ہے بھی پر وائے آپ کولیس کے کہ اُن کے جذب عشق نے اتنی تا خیر بھی گوارانہ کی اور سب سے مقدم کمتب عشق خداور سول کی تعلیم سے پر ہیزگار بن کر دم لیا، اور ان پر بیفنل الہی ہوا کہ اس علم باطنی کی تکیل ہی ہے بیکر پر ہیزگاری میں علم فداور سول کی تعلیم سے پر ہیزگار بن کر دم لیا، اور ان پر بیفنل الہی ہوا کہ اس علم باطنی کی تکیل ہی ہے بیکر پر ہیزگاری میں علم فداور سول کی تعلیم یا نے والے جناسبق یا وکرتے ہیں اتنی ہی جلد یا وکیا جائے اتنی ہی جلد چھٹی پا جا تا ہے، لیکن کمتب عشق خداور سول کی تعلیم یا نے والے جناسبق یا وکرتے ہیں اتنی ہی چھٹی نہیں یا تے۔۔۔

کتب عشق کا دستور فرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

عارف رومی علیہ الرحمہ اگر چہ یکتا نے فن تھے، کیکن اُن کا صحیح علم اس تقیقت کا ذاتی تجربہ سے اعلان کرتا ہے کہ علوم ظاہری سے کیسی ہی آرائنگی کیوں نہ ہو بھیت شیخ کے ذریعہ باطنی تعلیم عشق البی عاصل کیے بغیرسب آجے ہے۔۔

مولوی برگز نه شد مولاے روم تا غلام شس تبریزی نه شد

چوں کہ کتاب و عکمت کے علوم ظاہری سے بیعلام الغیوب کاعلم باطنی اصل اصول ہے اور اقرب الوصول ہے، اس البند خواجہ ہے، اس لیے علم باطنی کا تاج داران تابع علوم ظاہری کا بھی معلم ورہ بررہا کرتا ہے۔ حضرت سلطان البند خواجہ غریب نواز قدس سرؤ اپنے مکتوبات میں حدیث من آلا شیخ که آلا دین گذہ جس کا کوئی پیرنہیں اس کا کوئی وین نہیں بر مفصل تبرہ وفر ماتے ہیں۔ حضور پُر نور جلی الله علیہ دسلم شیخ کو یوں دینی درجہ عطافر ماتے ہیں:

رحمت وللمت

اكشيخ فِي قَوْمٍ كَنبِي فِي أُمَّةٍ. أمت مِن شَعْ بِمنزله بي ج-

عالم رباتي:

(10)

عاضرین آستاند میں دواشخاص گفتگو کرنے گئے۔ایک نے کہا کہ صاحب باطن کو عالم کی ضرورت دہا کرتی ہے۔ دوسرے نے کہا: بیغلط ہے، بلک صاحب باطن کی ضرورت عالم کور ہا کرتی ہے۔ اس کاعلم مولا نا باباعلیہ الرحمہ کو ہوں، بیغلم ظاہری والے توعلم باطن کے بھی جاتا ہی اور دوہر دین کے بھی حات مندر ہا کرتے ہیں، لیکن علم باطنی والا ہی دراصل عالم ربانی ہوا کرتا ہے، اب اگر بیصاحب باطن مقربان حق ہے ہو گاب میں پاکر بھی اس کی مزید صحت اور کتاب میں نہ پانے کی شکل میں خودصاحب باطن مقربان حق ہے۔ اگر اس ورجہ کا نہیں تو لوح محفوظ ہے صحت معلوم کر لیتا ہے، اگر اس ورجہ کا نہیں تو لوح محفوظ ہے صحت معلوم کر لیتا ہے، اگر اس ورجہ کا نہیں اور نہ ہونے پر بھی اور نہ ہون اگر موال میں دیکھنے تک محدود رہتا ہے۔ پھر یہ پڑھا: ۔ صحت و معلومات کے رہتا ہے، پھر غلم مت یا حالم ست یا دائش عظیم

می رماند ہے وسیلہ مر مرا دا راہے رجیم

می رماند ہے وسیلہ مر مرا دا راہے رجیم

می رماند ہے وسیلہ مر مرا دا راہے رجیم

می صاحب دائش و مقنن کیوں نہ ہوں اگر وسیلہ شخ نہیں رکھتے تو شیطان رجیم اپنی راہ پر لگا۔

#### فليفهمعابدة بيعت

سی خیال کہ انسان خدا ہے عہد کر کے خود پابندی رکھے خدا ہے خاکف رہ کر جا نتار ہے کہ خدا ہم کودیکھا ہے ایک خوش نما فریب ہے۔ سابق الذکر حدیث مشکلوۃ میں حضرت ابی جربر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند کا نماز پڑھے، روزہ رکھنے اور جرمسلمان کی خیر خواہی پر بیعت رسالت اس اغوا ہے شیطانی کوریزہ ریزہ رکھے ہے۔ صحابہ ہے ذاکم اس خیال کی پابندی کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس حسن پابندی کے باوجود بیعت کرتے تھے، جس کی وجہ اس خیال کی پابندی کوئی کر بی نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس حسن پابندی کے باوجود بیعت کرتے تھے، جس کی وجہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے جبتو ہے جن تعالی طلب پر بیز گاری واجب بھنجر اکر اور دروازہ فریب بند کردیے، تجرب ہے کہ الیے عہد سے نہ راہ عشق الی عاصل کی کو جو تکی، نہ کوئی بستی اس طرح حق سے واصل جو پائی ہے۔ مشاہدہ ہے کہ ایسے عہد خدا سے اگر دوبار کیے جاتے ہیں تو وس بارخو د توڑے جاتے ہیں ہوئی ہے مشاہدہ ہے کہ ایسے عہد خدا سے اگر دوبار کیے جاتے ہیں تو وس بارخو د توڑ ہے جاتے ہیں ہوئی سے اس کر دوبار کے جاتے ہیں تو وس بارخو د توڑ ہے جاتے ہیں ہوئی ہے کہ خدا ہم کود کھورا

ہے۔ بیلازی پابندی ہوٹبیں پاتی تو پھر مذکورہ تول کی ناپ تول میں بہ ہر لحدکون پورااترے گا۔ برخلاف اس کے روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان باہم کی سے معاہدہ کر لیتا ہے تواس کالحاظ ضروری کرتا ہے نہ کہ کی اہم شخصیت سے كوئى معاہدہ كيا جائے تواس كاكس قدر كاظ مقدم ركھتا ہے۔ اى طرح انسان جس كوائے سے اچھايا بزرگ جھتا ہے اس كى طرف نفساتى طورے راغب رہتا، جھكتا جاتا ہے، اور ہرامر میں اس كا احتر ام محوظ ركھتا ہے، اتباع كرتا ہے، پس ایک باعمل ستی سے جب زبان دے دی جاتی ہے تواس وجن کا پالن بھی سب سے زائد کیا جاتا ہے، چنال چہ يه معامده به حيثيت كواه الله تعالى سے شخ كرا تا ہے۔اب يه مهد، بدالتجائے تبول توبه، بدالتما س معانى، يه كذارش تونیق عمل و قبول مریدی خداے قد وی سے نہیں تو خدارا فرمایئے کس سے ہے؟ جب کہ خدا ہی مطلوب، خدا ہی مسئول ہے، یہی خداطلی جب روح حیات ہے توالی راومل ندہوئی، ندہوستی ہے، اور کتنا جامع بیمعاہدہ ہے۔ اب شیخ کی زیرتعلیمات مریدر تی کرتا ہے، چول کہ شیخ کی نگرانی مرید کے ظاہر دباطن پرد ہے لگتی ہے، مرید کوخواہ . مخواہ اس کالحاظ کھنکھٹائے رکھتا ہے کہ شیخ اگر کوئی باز برس کر بیٹھا تو کیا جواب دے گا، یہ حسن احتیاط، بیر ضانت معاہدہ نفساتی طور پرخودکتنی اہم وگرال قدر ہے، یہی وہ مخص تھا کہ جوایک بارعبدتو بہرتا تو ۲۰ بارعبد شکنی کرتا تھا، یہی اب وہ ہے جومعاہدہ بیعت کے بعد اگر ایک بارغلطی کر جاتا ہے توسو بارتو بدکرتا ہے، اگر خطانہیں کرتا جب بھی ڈرتار ہتا ہے کہ کوئی غلطی شہوجائے ، اس لیے اور بھی کثرت اذ کارواستغفار رکھتا ہے ، بید حسن ندامت خود خدا کو کس قدر پندیدہ ہے، یہ ہراس جومقدمہ ہے خوف الٰہی کا ، یہ ذوقِ ارادت جومحرک ہوعشق حقیقی کا کتنالائق تحسین اور دنیا و دین و عقبی میں کس قدر نفع بخش ہے، اور وہ لفظی دعواے خوف الہی، وہ وقتی دعدہ جے خود جوڑیں، خود توڑیں ایسا فریب ہے کہ فریب بھی تائب ہے۔

## وستم يددردست شيخ:

تمامی سلاسل میں مریداینے ہاتھوں سے پیرے ہاتھوں کوتھام کرمعاہدہ سے جس ایجاب وقبول کا یا ہند ہوتا ہداوہ ی قرون اول کی سنت رسول کا ہوبہ ہواتا کی نقشہ ہے، بیعت عائبانداور عورتوں کی بیعت جس میں شیخ ہاتھ تھامنے کے بہ جاے اپنا کوئی کیٹر امریدہ کوتھا کرا یجاب وقبول ہیری ومریدی کراتا ہے اس کے علاوہ دست مرید در وست شيخ بي متواتر وسنت رسول ب،اس ليه غلاف مزاريا قبركويا چوكه ثقام كرالفاظ بيعت اداكر نافريب بيعت بی نبیس بلکسنت رسالت دست دردست کومٹانے والی چیز ہے، اگر یہی ہوتا تو آج ہراُمتی سرایا نورسلی اللہ تعالی عليه وتمكم كي ويوار روضه طيبه ياستون يا جالي مبارك وغلاف اطهر تقام كربدراه راست شرف مريدي عاصل نه كرايا کرتا، حالال کہ معاہد ۂ بیعت کی روح اصلی مہی ہے کہ شخ مرید کوایجاب وقبول سے اپنی مریدی میں قبول کرے، اور مرید شیخ کوبہ حیثیت بیر قبول کرے۔ ہرصاحب سلسلہ نے اس کو قائم رکھا ہے۔معاذ اللہ! ہم کس ولی اللہ ہے الیاوہم بھی نبیں کر کیتے جوسنت رسول کومنانے کا باعث بے مولا ناروم علیہ الرحمہ قرماتے ہیں: \_

رجمت ولعمت

صد کتاب و صد ورق در نارکن سینه را از نور حق گل زارکن چوں که کردی ذات مرشد را قبول هم خدا در ذاتش آید ہم رسول

کتابیں کتنی ہی جائے ڈالو، گر خدا حاصل نہ ہوسکے گا، پس اس کوچھوڑ واور شیخ کے کمت عشق الہی میں تعلیم کے کرسینہ بھی انوار تق سے پُر انوار بنا دُاور خالق انوار کو بھی اپنا ؤ ۔ تم کسی شخ سے مرید ہوگئے، تعلیم لے کرسینہ بھی انوار تق سے پُر انوار بنا دُاور خالق انوار کو بھی اپنا و ۔ تم کسی خور کے ماجت ہی ہیں رہی ، کیوں کہ ذات شخ ہی ہے تم کو خدااور رسول خدامل جا کیں گے۔

م يدكو بيرتك يهنچنے كى ضرورت:

(KI)

بر ہمہ خلق و جہاں سلطان گشت جب آپ عالم عرفان کی سرستی سے سرشار ہو گئے تو آب کل خلقت اور سارے عالم کا خدا آپ کو

سلطان بناديتا ہے۔

گرچہ عاصی خادم سالک بود

برتر از صد عابد مسک بود
ایک عاصی بھی اگر کسی بزرگ ہے مرید ہوجا تا ہے تو بیر سوئیل عابدوں سے برتر ہے۔

دست مردے گیر تا مردے شوی

جز بہ مردے نیست راہ رہ بری

بر بہ مردے میست راہ رہ بری مردان خدا کا ہاتھ اس کیے تھامو، تا کہتم بھی مرد با خدا بن جاؤ، کیوں کہ اصلی رہ بریبی مردانِ خدا

\_--

چیم روش کن از خاک اولیا تا به بینی ز ابتدا تا انتها

ان اولیا ءاللّٰدی خاک کا سرمدلگا کرآئکھنورانی بنالوتونم کوابندا ہے انتہا تک خودسپنظرآنے لگےگا۔

فلففرق بيراوروالدين:

چندوجوہات سے کے کا درجہ والدین سے بردھا ہوا ہے:

الال يدكت غريد كوراه مدايت دكها تااورالله تعالى ورسول خداصلى الله تعالى عليه وسلم عةريب كرتا ب-

• دوسرے مید کہ شیخ مرید کو جہالت سے علم حق اور شقاوت سے ابدی سعادت اور ظلمت سے نکال کرنور حق کی طرف لاتا ہے۔ بیدونو ل خصوصیات والدین میں نہیں۔

• تنیسرے والدین کا تعلق جسم اولا دیے زائداورروح ہے معمولی ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے شخ کا تعلق عالم علوی کی امانت روح مرید سے اتنا زائد ہوتا ہے کہ خود مرید کا پی روح سے نہیں ہوتا، ای طرح جسم مرید سے بھی جتنا تعلق پیرکو ہوتا ہے مرید کؤہیں ہے۔

چوتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کواہل قرابت میں رکھ کرتھم اطاعت بخشا، کین شیخ کواللہ تعالیٰ اور رسول کا مُنات علیہ الصلوٰ قوالتسلیمات کی صف اطاعت میں رکھ کراولی الامر والاتھم اطاعت بخشا۔

پانچ وی للبیت کی بنا رئسبی تعلق ثوث جاتا ہے، جیسے سیدنا نوح علیه السلام سے فرمایا گیا: إِنَّهُ عَمَلْ غَیْرُ صَالِح۔ بیآ پ کا بیٹانہیں، مگر مرشدانہ علق نہیں ٹو نتا۔

کام دیے ہیں۔

سات ویں راه سلوک اور ترقی روحانی بلاشنخ حاصل نہیں ہوسکتی۔

# تیسراباب خصوصیات خاندانی

## مجرب استخاره:

(14)

مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کو معتبر سند ہے پہنچا ہے کہ اول سات سات باردرود، پھر ک بار بسم اللہ کے ساتھ سور ہ فاتحہ، پھر ۲۵ باریا علیہ مع قیل منے یہ تعبیر اُنٹے بیٹر اُنٹے کے سوجائے ، بی بات یا داضح اشارہ ان شاء اللہ ملے گا، کیکن قلت لطافت ہے اگر نور سبز یا سفید دیکھے کا مرانی سمجھے، اگر سمرخی یا سابی مائل روشنی دیکھے ممانعت سمجھے۔ بہلی رات اگر بچھ معلوم نہ ہو سکے تو تمین رات برابرای طرح کرے۔

#### نماز تضاے عاجت:

(IA)

مولا نابابا نے فرمایا کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ بیر کی رات کواس طرح مرکعت ایک سلام ہے پڑھے کہ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ میں بعد بیات آتی ہے۔ اتواد کا فائد درکر آنے والی رات بیر کی ہوتی ہے۔ بیعد بیت 'احیاء العلوم' میں بھی ہے۔

(19)

اس پردادامیاں نے فرمایا کہ''تخفہ' میں یوں صدیث مرقوم ہے کہ بنچر کو بدوقت چاشت (۸ بج دن) کا رکعات نماز قضا ہے جا جت موافق مرضی سورتوں سے پڑھ کر خدا سے جوطلب کرے وہ بفضلہ پائے ،اورصد یفوں شہیدوں کے ساتھ ہو۔

(r<sub>\*</sub>)

اس سوال پر کہان اوقات کے علاوہ کیے اس کو پڑھے مولا نا بابانے فرمایا کہ بید عدیث تر ندی یادر کھوکہ جس

#### كفارة تمازقضا:

(ri)

وادامیاں نے فرمایا کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدنے فرمایا: نور جسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض شب دوشنبہ میں ۵۰ رکعت (دودور کعت کرکے) یوں بڑھے کہ ہررکعت میں بعد فاتحہ ایک بارقل ہو اللہ بڑھے، پھرسو باراستغفار بڑھ کرخدا ہے اپنی سب قضا نماز دن کا کفارہ چا ہے تو سوبرس کیا ہیں، سواسو برس کی بھی تضا ہوتو خدامعاف قرمائے۔

# صلوة التبيح:

(rr)

کے ذکر پرمولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس طرح چار رکعت پڑھناصلوٰ ۃ الشیح کی نیت ہے کہ اول رکعت میں بعد فاتحہ الله کم المت کا ثورہ دوسری میں والعصر، تنیسری میں سورہ کا فردن، چوتھی میں قل ہواللہ پڑھنا بھی لکھا ہے۔

# ختم كل مثان نقش بنديية

(rr)

پرمولانابابا نے فرمایا کہ ہم کوائی والدہ کے سلسانونی سے پہنچاہ کہ بعد عصر، ورنہ بعد مغرب پہلے اعو ذ

باللہ من الشیطان الوجیم پڑھ کر ما نندوعا دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم اللہ کے ساتھ ایک بارالحمد پڑھ کر ہاتھ گرادے،
پر ہم اللہ کے ساتھ گیارہ بار درود شریف، پھر ہم اللہ کے ساتھ الجمد گیارہ بار، پھر سوبار صرف درود شریف پڑھ کر

ہم اللہ کے ساتھ ایک بارالحمد پڑھ کر آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ صدیقہ وعترت رسول اور خواجہ خواجگان

سے دعا کرے، بفضلہ کام یاب ہو، کی سب عترت کو، کل مشائخ نقش بندیہ کو بخش کران خضرات کے وسلے صفدا
سے دعا کرے، بفضلہ کام یاب ہو، کین بعد کام یا بی شیرین پر فاتح ضرور دلائے۔

#### ہزاری روزے:

(rr)

دادامیاں نے فرمایا کہ ایک ہزارروزے کے برابراتواب دالے پانچ روزے ہیں:

ببلا٢٢مم كاكداس دن آغاز رسالت موا\_

اور دوسرا بارهوی رئیج الا ول کا که أی روز ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی لائے ،
 اوریر دہ بھی فرمایا۔

■ تيراكارجبكاكماس بين آپ كومعراج جسماني موئي \_

• جوتفا۲۵ فی تعده کا کهاس دن بنیا د کعبه برشی-

یا نج وال ۱۸رزی الحجه کا کهاس دن کعبشریف کمل ہوا۔

وجه تخصيص وظا كف:

(ra)

پر مولانا بابانے فرمایا کہ حضرت خواجہ محمد مرحثی علیہ الرحمہ ہے منقول ہے کہ جوکوئی سوبار سبحان اللہ و بحمد ہ ہتید اول آخر ۵ بار درود پڑھے کف دریا برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو خدا معاف کرے۔

(14)

پھر فرمایا: بابا فریدالدین گئج شکرے ہم کو پہنچا ہے کہ جوکوئی بعد فجر چوتھا کلمہ سو باراول آخر درود کے بار پڑھا کرے خدااس کوغنی کردے۔

(12)

سی بھی فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جودوسو بارقل ہواللہ پڑھتا ہے اس کے ۵ برس کے گناہ خدامعاف فرما تا ہے۔

(M)

ریکی ارشادرسالت ہے کہ لاحول دلاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم ۹۹ مصائب وَتُنگی ہے نجات دہندہ ہے، جس بھی سب سے آسان درجہ فم سے نجات ہے، یہ جنت کا خز انہ ہے۔ اور خواجہ بختیار کا کی قدس سر ۂ سے منقول ہے کہ سو بارضح ، سو بارشام جواس کو پڑھے خدا غنی کردے، نہیں امداد فرمائے۔

رجمت وأقحت

وظيفه فضل رحماني:

(19)

## حصول ملازمت ومعاش کے لیے:

(r)

دادا ميال نے فرمايا كداول آخرى بار دردون مو بار فان توكُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا اِللهُ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ بِرُ هَ كُرا لَ حضور، بي بي عائش، عتر ت رسالت كوبخش كردعا كر \_\_

وظيفه نفع تنجارت

(m)

پرمولا نابابانے فرمایا: اول آخر ۵ بار درود، ایک بار لایلاف، ایک بار سوره کافرون، ۳ بارقل ہواللہ پڑھ کر مال پردم کرے، خداے وعالے نفع کرے۔

نىب ئامە:

(rr)

غوث زیال فضل رحمٰن محمدی، بن مخدوم الل الله، بن طامحمد فیاض، بن طلابر کِت الله، بن مخدوم عبدالقادر، بن شاه سعد الله، بن مولا تا نورالله، بن مخدوم شاعبداللطیف، بن مخدوم حافظ شاه عبدالرحیم بندگی میال، بن مخدوم شخ محمد معروف به مصباح العاشقین چشتی، بن مخدوم شاه مگن، بن مخدوم شاه محمد داوُد، بن مخدوم شهاب الدین تانی معروف به مصباح العاشقین چشتی، بن مخروم شاه مگن، بن مخدوم شاه محمد داوُد، بن مخدوم اوجم دا تا، بن فخر الدین ولی ما در زاد، بن شهاب الدین کی امام کعب، بن شخ احمد صونی ، بن شخ احمد مونی ، بن شخ الدین ولی ما در زاد، بن شاه محمد جون ، بن شاه احمد کلان ، بن شاه عبدالله دوی ، ابو بحر ، بن شخ احمد فقید، بن شاه عبدالله دوی ،

رجمت والمت

بن شاه فخر الاسلام، بن شيخ محمد ثابت، بن شيخ محمر حادث، بن حضرت عبدالله، بن سيّد نا امام قاسم، بن سيّد نامحمر، بن سيّد ناامام المتصد قين ابو بكر الصديق القريش \_رضوان الله تغالى يهم الجمعين

توطن بهار:

(rr)

مولا نابابا کے بزرگوں میں مخدوم احمرصوفی جنھوں نے خاندانی امارت ترک فرما کرورویش اختیار کی ، تواح روم میں وصال ہوا۔ آپ کے پہلے فرزندشاہ سعیدالقریش ہیں ، جوروم سے بغداد آ کر بہترین قاری وعالم باطن ہو نے ہے۔ سلطان بغداد کے اول میں مشیر دین ہوئے ، پھر داماد ہو گئے۔ صوفی صاحب کے دوسرے فرزندامام شہاب الدين كى بيں موصوف اپنے والدے يحيل طريقت كے بعدروم سے كعبہ شريف آئے، چندسال درس مديث دیا ،اولا دواصحاب رسول سے فیوض طریقت پائے ،مصلا سے شافعی کے امام مقرر ہوئے۔ آپ کے فرزند فخر الدین ولی ما در زاد ہوئے ، امام موصوف کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ شاہ فخر الدین اولیا حضرت شیخ حسن رومی ہے بیعت ہوئے۔ ۹ جمادی الآخر ۲۵ ھیں شام شہر میں وصال ہوا۔ آپ سے مخدوم ادہم دانامستجاب الدعوات پیدا ہوئے۔ آپ کے خلف اکبرشہاب الدین زاہر شہید ملک شام ہے کعبہ آئے ، چند سال خدمت کعبہ کی ، پھراجم برشریف آکر عامدہ کرتے رہے، ایک روز عالم سرشاری میں بہارشریف آئے ، ملاشخ نور الله صاحب بہاری کی دختر سے عقد ہوا، بہار کے معرکہ جہاد میں آپ شہید ہوئے۔ آپ کے خلف اکبریشخ محد داؤد، نیز ایک صاحب زادی ہیں، جن کا شخ بر ہان الدین ملا کبیرے عقد ہوا ،محد داؤ دصاحب بہارے یانی بت محلّد سراے کا فوری میں مقیم ہوئے ، جاند لی بی بنت شیخ زین الدین عثانی ہے آ ب کا عقد ہوا، جاند نی بی کی اولا دیں کم سی میں فوت ہوتی تکئیں، ایک روز ایک صاحب باطن موسوم شاہ مکن وارد ہوئے ، بشارت دی کہتم کوفر زند اور فرزندوں کے فرزند عطا ہوئے ، یہی اشارہ تھا کدان با کمال فرزندوں سے فیض عرفانی کے دریا بہ جائیں گے،آپ کا اشعبان ۸۸۸ھ کو وصال ہوا۔آپ کے فرزند کا نام بھی شاومکن ہوا۔ اپنے نانا کے بھتیج حافظ محمد نعیم بن بر ہان الدین ملاکبیر بہاری کی دختر بی بی صالحہ آپ کاعقد ہوا۔ آپ سے دوفرزند ہوئے ،اول شاہ نوراولیا جوشنے اولیا کے نام مےمشہور ہوئے ،مخدوم شاہ کمن کے جھوٹے صاحب زادے شیخ محمر شاہ معروف بہمصباح العاشقین پیدا ہوئے ، حا فظ محمر نعیم بن بر ہان الدین بہاری ک نوای ہے آپ کا عقداول ہوا، مگر مخدوم صاحب بہار پچھ عرصہ رہ کر جج کو گئے۔

(mm)

چندسال وہاں رہ کرشرف زیارت اولا درسول اوران سے سند حدیث کا امتیاز یا یا، ایک سال سات ماہ دینہ منورہ حاضر رہے۔ مولانا بابائی بنا پر اکثر فرمایا کرتے کہ ہمارے اجداد نے مکہ شریف میں حدیث بڑھی بھی، پڑھائی بھی ،اورو ہیں سے سند حدیث لائے ہیں۔ آپ کاعقد دو یم ملک عبد الصمد صدیقی جن کو پانی بت کی حکومت پڑھائی بھی ،اورو ہیں سے سند حدیث لائے ہیں۔ آپ کاعقد دو یم ملک عبد الصمد صدیقی جن کو پانی بت کی حکومت

ہروتی' کی وختر ہے ہوا۔ مخدوم زادہ عبدالرزّاق آپ ہے ۱۹۵۸ھ ۱۹ د کی الحجہ کو پیدا ہوئے۔ موصوفہ کے وصال کے بعد مخدوم صاحب کا تیسرا عقد محمدا بین نہیر ہ وختر شہاب الدین زاہد شہید بہاری کے بھائی محر منعم کی وختر فنج ملک ہوا۔ پھر کے دمضان المبارک ۱۹۵۸ھ حافظ عبدالرحیم بندگی میاں بیدا ہوئے۔ حاکم شہر بہار میر کمال الدین نے مخدوم صاحب ہے بعت ہو کر وسیع خافقاہ بنوائی، رتن پورہ و چاند پورہ و سیع گاؤں نذر کیے۔ مخدوم بندگی میاں کا بین براوری قنوج میں شیخ عبدالرحمٰن کی وختر سے عقد ہوا، جن سے شاہ اہل اللہ اسم باسمی بیدا ہوئے۔ آپ کا عقد محتر مد بصیرت بی بی بنت سید رحمت اللہ شاہ ہے ہوا۔ سید صاحب اولا و خاص وادھیا لی طور سے مخدوم سید علاء الدین سند یکوی کے ہیں۔ سید علاء الدین سند یکوی کے ہیں۔ سید علاء الدین صاحب حضرت چراغ دہلوی ہے تر بی نسب رکھتے ہیں۔

سیّدہ بصیرت بی بی ناتھیا لی نسب ہے اولا دخاص سیّد ناشہاب الدین سہروروی اور اولا دسیّد نا ابوالقاسم بہاء الدین محمد نقش بندیکہم الرحمہ ہے ہیں۔ چنال چہ بیخونی نسبت حضرت مولا نا بابا پر غالب آئی مخدوم اہل اللّه شاہ ہے خوث دوران مولا نافضل حمٰن صاحب علیہم الرحمہ پیدا ہوئے۔

آپ کا عقد اول دختر محمد عطاء الله ولد مولوی غلام امام براور مولا تا شاہ فیاض صاحب سے قر ابت ملاواں میں ہوا، جن سے اول شاہ عبد الرحمٰن ، دوسر سے شاہ عبد الرحمٰ ہوئے۔ عبد الرحمٰن صاحب کے فرز ندعطاء اللہ ثانی ہوئے ، مرسب اولا دفوت ہوگئی۔ عبد الرحيم صاحب سے اول شاہ تبارک حسین ، دوسر سے شاہ حامد حسین عرف مد ہے میاں ہوئے۔ افسوس کے اب ان کی بھی اولا دموجود شدری۔

(rz)

حرم اول کے وصال کے بعد تبنج مراد آباد ہیں نواب میر کریم شیر صاحب علوی کی بھیتجی ہے مولانا بابا کا عقد نواب غوث محمد علوی نے بہ کمال عقیدت مندی کیا، جن سے اول مولانا احمد میاں صاحب، پھر حضرت سید محمد عرف سیدومیاں (جن کا واقعہ گذر چکا) اور ایک دختر بیدا ہوئیں۔

(M)

ان دختر صاحبہ کا عقد سیّد احمد شاہ صاحب ولد سیّد محمد شاہ صاحب ساکن کلھو ابندھن ضلع اعظم گڑھ جوسید میر حیات قلند علیہم الرحمہ کی اولا دیتھ ہے ہوا ہموصوفہ دختر کی وُختر وفرزندان افسوس کہ اب حیات نہیں ہیں۔
حیات قلند رعلیہم الرحمہ کی اولا دیتھ ہے ہوا ہموصوفہ دختر کی وُختر وفرزندان افسوس کہ اب حیات نہیں ہیں۔
حیات قلند رعلیہم الرحمہ کی اولا دیتھ ہے ہوا ہموصوفہ دختر کی وُختر وفرزندان افسوس کہ اب حیات نہیں ہیں۔

مولانا احمرمیاں صاحب کی خانہ آبادی دیوان ریاست شہنشاہ عالم گیرمیر کریم صاحب علوی کی پر پوتی سے ہوئی ،جن سے یا نیج دختر ہوئیں ۔ پہلی جعیت بی بی اور یانیج ویں کم سی میں ، دوسر کی لا ولد فوت ہوئیں ، تیسر کی دختر

رحمت دلات

مغریٰ بی بی زوجه چودهری احسان احمد با تحرموی ، چوهی راحت بی بی زوجه قاضی سعید الله ، پھلی شہر سب فوت ہو بیگے۔ رت ب ب مولانا اجرصاحب فرزندوں میں اول مولانا محررجت الله، مجرمولانا محرفعت الله میال موے برے بایا کی مولانا احرصاحب فرزندوں میں اول مولانا محروجت الله ، مجرمولانا احرصاحب شادی دختر قاضی اشفاق مسین بلگرامی مقیم حضرت پورے ہوئی ، تکر کم سنی میں دواولا دیں فوت ہوگئیں ، ندموصوفہ شادی دختر قاضی اشفاق مسین بلگرامی مقیم حضرت پورے ہوئی ، تکر کم سنی میں دواولا دیں فوت ہوگئیں ، ندموصوفہ حیات ہیں۔چھوٹے باباک اول شادی میرسرفرازعلی صاحب علوی ،فیض آبادے ہوئی ،اول چند دفتر ان ہوکر کم من فوت ہوگئیں، پھراول بھولے میاں، پھرمحرمیاں ہوئے۔ چھوٹے بابا کی دوسری شادی مرزامحرعلی بیک صاحب مجویالی سے ہوئی، جن سے اول آفاق الرحمٰن، پھرولی الرحمٰن فضلومیاں، پھرائیک دختر، پھرجلیل الرحمٰن رفیق میاں پیدا ہوئے۔ سینج مراد آباد وطن آپ کو بنانے کا حکم مرشد دوہوی اس لیے ہوا کداس مقام کو تین بزار برس قبل کے ایک الله کے نبی علیہ السلام اور خواجہ ابوالحس خرقانی کے خلیفہ صاحب جن کو • • ۹ برس ہوئے کی آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے، مرمولا نابابا کی سیخت تاکیدی کہ اس آرام گاہ نی کوخفیہ رکھا جائے۔

مخدوم شاه میناصاحب:

اور مخدوم مصباح العاشقين صاحب تشريف فرما تنے۔ايک شخص نے مخدوم صاحب کے بابت يو جھا:ايشال كدام آيد؟ حضرت شاه ميناصاحب نے فرمايا كەن مستم، جب وه ند مجھے تو پھر فرمايا: ايشال في الحقيقت منم و في التسمية منم وفي القصر منم ، تو وه بهت قائل بهوا كه مصباح العاشقين صاحب بهي مولا نااعظم صاحب ثاني صاحب عليهم الرحمه كامحبت يافته تنضه

## مخدوم صفى صاحب:

عرف شاه عبدالعمد خليفه أعظم شيخ سعدصا حب خيرآ بادي اورمخد دم شيخ سعد خيرآ بادي بن شيخ بذهن صاحب مجى تنوج آئے تو مخدوم مصباح العاشقين عليهم الرحمه كا قيام قنوج سن كر ملاقات كوآئے، شيخ سعد صاحب في مخدوم مصاح صاحب کو دیکھتے ہی کیف میں فر مایا: دیکھامحمہ ٹانی ، آپ کا بیہ کنا بیا ہے بیر شیخ محمہ عرف شاہ مینا صاحب ہے تھا، مخدوم سعدصاحب تیسرے دن اور مخدوم شفی زائد دن صحبت مصباحی میں رہ کر بعض لطائف باطن فند ہے تین ماب ہوئے۔

#### عبادات رجب:

(rr)

مولانابابائے فرمایا کداول رجب کی رات کو ۱۰ اررکعت اس طرح پڑھے کہ ہررگعت میں سور <sub>گ</sub> فاتحہ سے بعد

رجت ونعت

271

ایک بارسورہ کا فرون اور ۱۰ بارسورہ اخلاص ہوتو خداسب گناہ معاف کرے۔ اگراؤل شب رجب نہ پڑھ سکے تو سمی شب رجب میں پڑھ لے۔

#### (mm)

شب ١٢ رجب كے ليے مولا نابا عليه الرحمہ نے فرمايا كه ١ ركعت اس طرح پڑھے كه برركعت ميں الحد ك بدر كوت ميں الحد ك بارسورة اخلاص پڑھے تو ٣٠٠ غلام آزاد كرنے كا، ٣٠٠ ج كا اور بہاڑك برابرسونا چاندى خيرات كرنے كا بدك بارسونا حلاك كي الله الله الله كا محل بي الله كي بحل بحق بم نے مرقوم يائى )

#### نمازشعبان:

(mm)

مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شعبان کی شب پندرہ میں بعد مغرب اوّل شسل کرے، بھر دور کعت تحیة المسجداس طرح پڑھے کہ ہر دکعت میں بعد فاتحدا کیک بارآیة الکری اور ۱۳ بارسور وُاخلاص ہو، بھراس کے بعد ۸رکعت بول پڑھے کہ ہراکیک میں سورو وُ فاتحہ کے بعد ایک بارسور واِنّا اَنْوَ لَنَاهُ اورسور وُاخلاص ۲۵ بار ہوتو خدا سب گناہ معاف کرے۔

# نماز فاطمی:

(ra)

دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شب پندرہ شعبان کوآٹھ رکعات ہر یک سلام پڑھے، ہررکعت میں المحد کے بعد گیارہ بارا خلاص پڑھ کراس کا تو اب حضرت سیّدہ جنت علیماالسلام کو ہدیہ کرے تو آپ ایسے نمازی کی شفاعت فرمائیں گی۔ (بیہ ہردوا حادیث 'غذیۃ الطالبین' اور''فضائل الشہور''میں ہیں )

#### عبادات رمضان:

(PY)

مولانا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت ابواُ مامہ بابلی ہے مروی ہے کہ شب ۲۲ رمضان مبارک کو بول چار رکعت پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد إِنَّا ٱنْزَ لُنَاهُ ایک باراورسور اُ اظلام ۲۲ بار بوتو خدا جنت عطا کرے اور الیا گنا ہوں ہے یاک کرے جیے ابھی پیدا ہوا ہے۔ (بیعدیث ' شخفہ' میں بھی مرقوم ہے) الیا گنا ہوں ہے یاک کرے جیے ابھی پیدا ہوا ہے۔ (بیعدیث ' شخفہ' میں بھی مرقوم ہے)

وادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ رمضان کی ہرشب دوسو بارسورہ اخلاص ،سو بارسحان اللہ و بحمہ ہ ،سو بارچوتھا کلمہ ،سو بارتیسر اکلمہ ،سو باراستغفار طعی پڑھے، جو بے صدموجب برکت دمغفرت و باعث انعامات ہیں۔ اسی طرح رجب کی ہرشب دوسو بارتیسراکلمہ، دوسو ہاراستغفار پڑھے، نیز رجب وشعبان ورمضان ہیں دروو شریف کی کثرت برنسبت اورمہینوں کے زائدر کھے۔

نمازعيدالفطر وعيدالاضحى:

(M)

مولانا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شب اوّل شوال یا پھر شوال کے اوّل دن بدروزعید الفطر ۸ رکعت اس طرح پڑھے تو پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد ۲۵ بارسورۂ اخلاص ہو، پھر بعد سلام ۵ ک بارتیسرا کلمہ، ۵ ک بار دورد بڑھے تو حضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشے، جنت عطا کرے، ۵ کے حاجات بوری فرمائے۔ عید الاضیٰ کے دن بھی بیٹماز پڑھ سکتا ہے۔

(M9)

مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی نویں شب میں بہ یک سلام چار دکھت یوں اوا کرے کہ ہم درکعت میں الحمد کے بحد تین باریاناً اَنْزَ لَنَاہُ اور ۲۱ بارسور ؤ اخلاص ہو، پھر بعد سلام • کے بار ورووشریف، • کے باراستغفار پڑھے تو جہ جج ،۱۲ رشب ہاے قدر ،کامل ۱۲ ارمضان کے روزوں کا نواب اور جنت خداعطا کرے۔

## عرفه 9 ذي الحجه:

(a+)

دادامیان علیه الرحمه نے فرمایا که عرفه و ی الحجه کے دن روزه رکھے، دن میں سوبار درود شریف، دوسوبارقل موالله، سوبارتیسر اکلمہ، سوبار چوتھاکلمہ، سوباراستغفار پڑھے تو ایک سال آئندہ کا کفارہ ہو۔

## شب عشره ذي الحجه:

(14)

وادامیال صاحب علیه الرحمہ نے فر مایا کہ شب عشرہ ڈی المجہ کو چار رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں المحمد کے بعد سورۂ قل ہواللہ ایک بار بسورۂ قاس ایک بار بسورۂ قاس ایک بار ، پھر بعد سلام • کہ بار درووشریف ، • کہ بار تیمرا کلمہ بڑھے تو خداسب گنا ہول سے پاک فر مائے۔ (''غدیۃ الطالبین'' و'' قضائل الشہور'' میں بھی بیسب احادیث مرتوم ہیں)

نماز ماه صفر:

(ar)

مولا نا با باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ماہ صفر میں چوں کہ بلا دُں کی پیدائش ہے، بہموجب حدیث اوّل صفر کو بہ ونت جاشت جوکوئی دورکعت نمازیول پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد اامر بارقل ہواللہ احد ، پھر بعد سلام • کہ بار قل ہواللہ پڑھےتو سال بھرتک جملہ بلاؤں سے خدامحفوظ رکھے۔ (بیصدیث کتاب' شرح شہاب الدین' میں

## آخری چہارشنبہ صفر:

(ar)

وادامیاں علیدالرحمدنے فرمایا کہ صفر کے آخری جہارشنبہ کو بعد فجر عنسل کر کے اور بدوقت حیاشت اس طرح دور کعت پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد اام بارسورہ اخلاص ہو، بعد سلام و کہ بار درودشریف اکلیم مَلِ عَلی مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ تَوْمُعَاسُبِ عَنْدَا تَحْفَظُ رَكِهِ ـ (بيَ عَدَيْثُ " جوابر تیبی میں بھی ہے)

## نمازمحرم:

(ar)

مولا نابا باعليه الرحمد فرمايا كه حضرت عاكثه صديقة رضى الله تعالى عنها عمروى بي كه شب اول محرم مين ٨ ركعات يون يڑھے كه ہر ركعت ميں بعد الحمد كـ ١٠ بارسورة اخلاص بڑھے، تو اس كے اور اس كے گھرانے والول کی شفاعت ہو،خواہ وہ واجب النار کیول نہوں۔ (بیحدیث 'ریاصین' میں بھی ہے)

دادا میال علید الرحمہ نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ شب عاشورہ محرم كواً خرى وفت تنجد قبل مبح صاوق جإر ركعت برشهر، برركعت مين الحمد كے بعد آية الكري ابار، سورهُ اخلاص تين بار،بعد سلام سوبارسورة اخلاص پڑھے تو خداسب گناہ بخشے، بے انداز انعتیں بخشے۔ (بیحدیث 'تحفہ' میں بھی ہے )

نمازر زميع الأول:

(ra)

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اول رہے الاول کو، ورنہ بارھویں تاریخ کو ۲۰ رکعات پڑھے، ہررکعت میں

والنت وألمت

الحمد کے بعد ۲۱ بارقل ہواللہ پڑھ کرشافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کو ہدیہ تواب کرے نے قیاس ثواب وکرم سے سم فراز ہو۔ (بیدوایت بھی' نفعیۃ الطالبین'' میں ہے )

#### نمازيوم جمعه

(04)

مولا نابا باقدس سرہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن آٹھ رکعات یوں پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد تین بارقل ہواللہ پڑھے، پھر بعد سلام سوبار لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو خدااس کے سب گناہ بخشے، آٹھ سودرجہ بلند کرے۔(بیرحدیث منطبقہ الطالبین 'میں بھی ہے)

#### نمازشب بنج شنبه

(AA)

دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ درمیان مغرب وعشادو رکعت یوں پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعد ۵ بارآیۃ الکری ۵۰ بارقل ہواللہ ۵۰ بارسورہ فلق ۵۰ بارسورہ ناس، بھر بعد سلام ۱۵ مر بار استغفار پڑھ کر اپنے والدین کو بخشے تو والدین کے سب حقوق اوا ہوں، صدیقوں وشہیدوں کا تواب یا ہے۔

## نماز دوشنبه:

(09)

دادامیال علیدالرحمہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ شب دوشنہ کواں طرح دورکعت پڑھے کہ ہررکعت میں الحمد کے بعدا یک بارآیۃ الکری ،ایک بارقل ہواللہ، ایک بارسور وُفلق ،ایک برابر ظاہری و باطنی گناہ خدا معاف کرے ، ہرآیت کے ہم نے جو وہ مورد کے برابر ظاہری و باطنی گناہ خدا معاف کرے ، ہرآیت کے ہم نے جو وہ مورد کے وہرد کا ثواب مرحمت ۔

(+F)

مولانا بابا صاحب قدس مرہ نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے کہ دوشنبہ کوطلوماً آبت کے بعد یول دورکعت پڑھے کہ الجمد کے بعد ہررکعت میں ۳ بارآیة الکری ۳ بارسورہ اخلاص ۳ بارسورہ فلق ۳ بارسورہ تاس ہو، پھر بعد سلام ۱۰ باراستغفار، ۱۰ بار درودشریف، تو خداسب گناہ بخش دے۔ (یہ تیوں احادیث 'احیاءالعلوم' میں بھی ہیں)

نمازشب شنب<u>ر:</u>

(IF)

مواہ نا بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب شنبہ کو درمیان مغرب وعشا ۱۲ اررکعت حسب مرضی سورتوں سے بڑھ کر ۱۱۱ ربار بعد سملام درود شریف پڑھے تو خداسب الله بخشے، جنت میں عظیم کل عطا کرے۔ (بیر''احیاءالعلوم''میں بھی ہے)

# تحية المسجد كابدل:

(Yr)

در س حدیث تحیة المسجد میں دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تحیة المسجد پڑھنے کا بے حدثواب ہے، کین اگر کھی تحیة المسجد کا موقع نہ پاسکوتو چار بار سُبح تحق الله و الْحَدُدُ لِلّٰهِ وَلاَ الله وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الْحَبُرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَالَةُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ

# مخقر وظيفه د فع افلاس وتُنكَى:

(71)

مولا بنا باعليه الرحمه في ما ياكه جب لين الكي تواقل يا في بار، آخر يا في ماردرودشريف اور٢٠ بارقل موالله، ٢٠ بار مُن حَالَ الله وَبِحَمْدِه بن حَمْدِه بن حَمْد بن حَمْ

## خدا کاباغ اوراس کے پیل:

(71)

مولاناباباعلية الرحمد في فرمايا كمجبوب داور صلى الله تعالى عليه وسلم في صحابه عفر مايا كه تم في خدا كاباغ بهى دريكها مباعلية الرحمد في مايا كه مجدي ثين، ويجها مباعلة أيناك ما رسول الله الله الله الله والله الله والمنظمة من الله والمحدود من الله والمحدود الله والمحدود الماغ مباعد الله والمحدود المحدود المحدود المحدود المحدود الله والمحدود المحدود 
# چوتھاباب مسائل ضرور ہیہ

#### الله تعالى كے جارا حمانات:

(Ar)

دادامیان علیدالرحمد نے فرمایا کہ جب انسان گناه کرتا ہے اس وقت بھی الله تعالیٰ اس پر چاراحسانات فرماتا ہے:

- اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتا۔
- اس کوفوراً جتلاے عذاب نیس کرتا۔
  - اس کے رزق کو بندئیں کرتا۔
  - اس کی تن در تی موتوف نبیس کرتا۔

#### فورى توبه كاراز:

(rr)

وری قرآن ٹیم یکوبون مِن قریب میں وادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب بھی خطامرز وہوجائے اُک وقت قربر کے ، فوری تو بور نے میں بواراز ہے۔ اللہ تعالی نے اتمال انسانی کے لیے دوفر شخے مقرر کیے ہیں، دو فرشخے ون والے ہیں دو فرشخے رات والے ہیں، داہنے کا ندھے پر کا تب بیکی ، با کمیں کا ندھے پر کا تب برائی فرشتہ ہیں، جب بندہ ہے برائی مرز دہوتی ہوتو نیکی لکھنے واللافرشتہ بدی لکھنے والے فرشخے ہے کہتا ہے: ابھی فرشتہ ہیں، جب بندہ کرو، شاید میہ بندہ تو برائی کی جگہ تو باتھی جائے ، پھر پھے انتظار کے بعد بھی جب دہ بندہ تو بہیں کرتا تو مجور آبد کا تب بدی فرشختاس برائی کولکھ لیتا ہے۔ ای طرح جب بندہ مسلم دل میں خیالی نیکی لاتا بندہ تھے اس خیال ہی پر کا تب بندہ مسلم دل میں خیال نیکی لاتا ہے۔ تو اس خیال ہی پر کا تب بنی الیہ نیکی کھو لیتا ہے، پھر جب یہ بندہ وہ نیکی تمل میں لے آتا ہے تو دس نیکی الاتا بندہ کے لیے تھدتی رسالت بناہ سلی اللہ علیہ دسلم میں لکھ لیتا ہے۔ حاضرین محفل نے تحسین کی تو آپ نے فرمایا: یہ بندہ کے لیے تھدتی رسالت بناہ سلی اللہ علیہ دسلم میں لکھ لیتا ہے۔ حاضرین محفل نے تحسین کی تو آپ نے فرمایا: یہ میں مرشدہ تو قبلہ کی تعلیم آفاتی ہے۔

صحف آساني:

(44)

ورس قرآنی صُعُف اِبْراهِیم وَمُوسی پردادامیال علیدالرحمد نے فرمایا که علاوه تورات سے المعجف

رجت وأهت

277

حفرت مویٰ علیہ السلام پر، • ارضحیفے حضرت ابراہیم علیہ انسلام پر، • ارضحیفے حضرت نوح علیہ انسلام پر، • ۴ صحیفے حضرت ادر لیس علیہ السلام پر ادر • ۵ صحیفے حضرت شبیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔

مدمات انسانی:

(AF)

دری قرآن لھا مَا تحسَبَتُ دادامیاں قدی سرہ نے فرمایا کدانسان کی محافظت کے لیے خدانے دوخاص فرشتے مقرر کیے ہیں ، لیکن تقدیر الہٰی سے جب کوئی صدمہ بندہ کولائق ہوتا ہے تو یہ فرشتے تفاظت نہیں کرتے ، یہی عادثات اس بندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں۔

مسئله ذبيحقر باني:

(99)

دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے درس حدیث شرکا ہے قربانی پر فرمایا کہ بیمسئلہ یا در کھوکہ قربانی کے سات شرکا میں ہے اگر ایک شریک بھی سات ویں حصہ میں ذرا کم بھی دے گا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی ، لازی ہے کہ ہر حصہ دار آٹا پائی ہے برابر حصہ اداکرے۔

(4.)

ایک باریفر مایا کہ ذیج کے وقت جتنے لوگ وہ چھری پکڑے ہوں مے سب کوقصد انتجبیر ذیج بسم اللہ واللہ اکبر واؤ کے ساتھ کہنا لازم ہے، اگر سب تکبیر نہ کہیں گے تو جانو رحزام ہے۔

دعائماز:

درس حدیث اللهم أنت السلام میں داوالمیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ فرض نماز کا سلام بھی کر مختصر دعا ما تک کرسنت پڑھنے میں جلدی ارے، اتن طول دعا یا بہطور وظیفہ بعد سلام امام بچھ پڑھتا رہے اور مقد کی دعائے کیے ہیں جلدی اس معتدی دعائے کیے ہیں جسٹے دہیں ہو منوع کے ہے۔

ر ایک بیمی فرمایا که نمازی حالت قیام میں سجدہ کے مقام پررکوع میں پاؤں کی طرف بیٹھنے میں سیند کی طرف نظر جمائے رکھے،اور کسی طرف نظر ندد کھے۔

رحمت وأقمت

آیت مجده

(44)

وعائے وضو:

(LM)

در س حدیث وضویس دادامیال علیدالرحمد فرمایا که جس کوسب وضوکی دعا تیس یا دند مول وه وضوشروع کرنے میں ہاتھ دھونے پراقل بیسم الله الرّحمیٰ الرّحمیٰ الرّحیم الله الرّحمیٰ الرّحمیٰ الرّحمیٰ بالله و کَفَوْتُ بِاللّهِ وَکَفَوْتُ بِالطّاعُوْتِ پر ھے، اور منی دھونے میں اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللّهِ اللّهُ وَحْدَهُ لاَشْرِیْكَ لَهُ وَالشّهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَاص کر پڑھے، وضوح کرکے اللّه م وسّع لِی فی داری و بار ل لی فی رِزْقی و اغفر لی ذَنْبی پڑھے۔

عرش دكرى ولوح محفوظ:

(40)

درب قرآن و استوی علی الغری دادامیان قدس مرف نے فرمایا کہ جس طرح باری تعالی کاتخیل و تصور عقل انسانی سے باہر ہے۔ امام مالک علیہ عقل انسانی سے بالاتر ہے ای طرح عرش اللی اور کری البیدی تخیل بھی عقل انسانی سے باہر ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ استواعلی العرش معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت لامعلوم ہے۔ اس طرح کری جملہ صفات فعلیہ فی بنی واقتد ارالبید کی مظہریت سے عبارت ہے۔ لوح محفوظ علم اللی کا وہ بعض حصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت البید کی مناسبت سے بہ نقاضا ہے حقائق وموجودات جاری اور تا قیامت جو ہوتا ہے محفوظ فرمایا، اپنی راے کو یہاں وظل دینا گم رائی ہے۔

عليين وجيين:

(44)

دادامیاں قدس سرہ نے فرمایا کے لیمین سات ویں آسان کے اوپر عرش کے بیجے بہت وسیج اور تھنڈاو خوش گوار مقام ہے، اس مقام پر نیک ارواح کا قیامت تک قیام رہتا ہے، اور قبر سے بھی بدستوران کا تعلق رہا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بھین ایک نگ و تاریک اور بد بودار مقام زمین کے سات ویں طبقے کے بیچے ایک گڈھے کے ماند ہے، کفارومشرکین وانتہائی گنگاروں کی روحیں یہاں رکھی جاتی ہیں۔

قامت كون:

(44)

یے بھی ارشاد کیا کہ قیامت کے تین یوم ہیں: پہلا دن ہزار برس کا، دوسرا بچاس ہزار برس کا، تیسرادن ایک لاکھ برس کا ہوگا، مگرمسلمان پر بہعنایت الٰہی دور کعت نماز ہے بھی زائد خفیف ہوگا۔

#### ملاقات وآيدرفت ارواح:

(LA)

در س حدیث میں دادامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ جب انسان مرجاتا ہے تواس کی ملاقات آسان پراس کے ہم جنسوں سے ہوتی ہے، اوراس کے جو پہلے فوت شدہ اقرباہیں وہ اس تازہ مرنے دالے کا استقبال کرتے ہیں، موس کا مل کی ارداح خدا کی طرف سے بھی جہاں جا ہیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور عام مسلمانوں کی روحیں عیدین، شب عاشورہ محرم، شب براءت، شب فقد راور جمعہ کی راتوں میں اپنے گھروں وعزیزں سے ملئے آتی جاتی دئی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے کون صدقہ و خیرات کرتا، یا در کھتا ہے۔

#### نكة حفاظت قبر:

(49)

در س حدیث سوال قبر۔ وادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ مسلمانوں کے بھوٹے بچوں سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے ان بچوں کوفر شتے جواب سکھا دیتے ہیں ، اور کا فروں کے بچوں کے سوال وجواب میں اس برعلاکا القاق ہے کہ اس امر میں ساکت رہو ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ، ہاں انبیاعلیہم السلام سے قبر میں تو حید اور تبلیغ امت کے بارے میں صرف سوال ہوگا ، باتی کوئی سوال نہ ہوگا۔

 $(\Lambda \bullet)$ 

دادامیاں قدس سرہ نے فرمایا کہ شب جمعہ یا جمعہ کے دن کوئی فوت ہوتو قیامت تک عذاب قبراور سوال منظر تکم سے حفوظ رہتا ہے۔ ای طرح شہدا نے بھی سوال قبر نہ ہوگا۔

(AI)

شاہ اللی بخش صاحب فرخ آبادی نے بیان کیا کہ بیں نے ، کچھ اور حاضرین نے عرض کیا کہ حضور عالی! دعا کردیں کہ خدا ہم لوگوں کو جمعہ کا دن عطا کرے۔ دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیتمنامحمود ہے۔ فضیلت جمعہ کو کو جمعہ کا دن عطا کرے۔ دادامیان صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیتمنامحمود ہور شب شنبہ، جمعہ دوسری یوم جمعہ گذر کرشب شنبہ، محمد بین میں دارد ہے کہ خدانے جمعہ کو دوراتیں عطاکی ہیں: ایک شب جمعہ دوسری یوم جمعہ گذر کرشب شنبہ، کی جوشب شنبہ تک فن ہوگا وہ بدروے حدیث سوال قبر سے محفوظ اور تو اب جمعہ پائے گا۔

(Ar)

عاضرین نے پوچھا کہ اگر اور کسی دن کوئی فوت ہوتو کیا تہ ہیر تھا ظت عذاب قبر وسوال ہو؟ وادا میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے مشائ نے بیقا عدہ رکھا ہے کہ اگر جمعہ کے علاوہ اور کسی روز کوئی انتقال کر بے تو وُئن کے الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے مشائ نے بیقا عدہ رکھا ہے کہ اگر جمعہ کے علاوہ اور کسی رمتوا تر تلاوت قرآن کا سلسلہ ساتھ ہی اس وقت ہے آنے والی شب جمعہ تک ایک یا چند اشخاص میت کی قبر پر متوا تر تلاوت قرآن کا سلسلہ رکھیں ،اگر ایک کسی ضرورت ہے ایٹھے تو اس وقت اسٹھے جب دوسرا تلاوت شروع کرے ، تا کہ وُئن ہے اور شب جمعہ کو یہ سلسلہ تم کردے ، بلفضلہ عذا ہے قبر وسوال سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ تک سلسلہ تلاوت قبر پر نہ ٹوٹے ، پھر شب جمعہ کو یہ سلسلہ تم کردے ، بلفضلہ عذا ہے قبر وسوال سے محفوظ رہے گا۔

وست بوی وقدم بوی:

(AF)

حاضرین خانقاہ رحمانیہ میں ایک نے کہا کہ پیری دست بوسی وقدم ہوسی دونوں سنت ہیں، دوسرے نے کہا کہ دست ہوسی جائز ہے، گرقدم ہوسی ٹاہت ہیں۔ دادامیاں علیہ الرحمہ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دونوں کو دست ہوسی جائز ہے، گرقدم ہوسی ٹاہت ہیں۔ دادامیاں علیہ الرحمہ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دونوں کھو نستے ہو؟ ابوداؤد میں ہے کہ حضرت ذراع رضی اللہ عنہ کہتے ہوا کر فرمایا کہ دینی سائل میں تم لوگ اپنافتو کی کیوں ٹھو نستے ہو؟ ابوداؤد میں ہے کہ حضرت ذراع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدیند منورہ آئے تو ایک دوسرے کے اتر نے میں جلدی کرتے شفیع ند ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں کہ جب ہم مدیند منورہ آئے تو ایک دوسرے کے اتر نے میں جلدی کرتے شفیع ند ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوں کو بوسہ دیتے۔

ہ ری ریزوں وہ مدت کے منقول ہے کہ ابن حسان مجموع وشام معراج کے دولھاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلین ہدایہ میں ابن عسا کر ہے منقول ہے کہ ابن حسان مجموع وشام معراج کے دولھاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلین یاک کا نقشہ بنا کر بوسہ دیا کرتے۔

مولانا محمہ فاروق صاحب فضل رجمانی در بھنگوی ناقل کہ چوں کہ دادا میاں اس وقت ۱۱ برس کے تھے، معرض اس صغرتی ہے کچرمشکوک رہے، ادر مولا نابابا سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا: بحمہ اللہ تو جہات مصطفائی ہے ہمارے احمد میاں کو حدیث وفقہ از برہے۔

مصافحہ شخسن ہے:

(AM)

سيّدانواداحدصاحب نُفنل رحمانی و پيُ گلکرشيرگهائی ، ضلع گيانے پوچها که عصر بعد مصافحه باہم کرنے جما لوگ معترض ہوتے ہيں ، مولانا بابا قدس سرؤنے فرمايا که خواہ بعد فجر خواہ بعد عصر باہم مصافحه کرے متحن مجا اظہار محبت کا سبب ہے۔ عالم گيری ميں فيصله فقها موجود ہے: الکُمُصَافَحَةُ حَسَنَةً وَلَوْ بَعُدَ الْعَصْرِ وَالْفَحْرِ۔

بعد عصر و فجر مصافحہ دونوں وقت کریا مستحسن ہے۔ ای طرح عیدالفطر وعیدالانٹی کے دوگانہ کی ادائیگل کے بعد بھی باہم مصافحہ کرتے ہیں۔

شوېربيوي کې نماز:

(44)

سيدانواراحدصاحب فدكورفے بوجھاكدكيا شوہركے ساتھاس كى بيوى جماعت سے نماز اداكر سكتى ہے؟ مولانا بإباعليه الرحمد نے فرمايا كه بس اس شرط سے بڑھ عتى ہے كہ بيوى اپنے شو ہر سے ائى دب كريتھے كھڑى ہوكہ جہاں شوہر کی اینڈی ہواس کے پیچھے زوجہ کے پیر کی انگلیاں رہیں تو نماز سے اگر زوجہ برابر شوہر کے ہوجائے گی توند شوېرکې نمازېو کې نهزوجه کې نمازېو کې \_ ( زائدوضاحت شامي ، باب امامت ، جلداوّل مين د کچو )

سندنيج:

سیّدانواراحدصاحب مذکورنے پوچھا کہ بعض لوگ تبیج کو بدعت کہتے ہیں ،مولانا باباقدس مرہ نے فرمایا کہ السے لوگ خود حدیث سے واقف نہیں ، حالال کہ ثبوت کے لیے ذراسا جزو کا ہونا کافی ہوتا ہے، مگریہاں تو ابو ہریرہ رضی الله عندنے وانول کو پرویا ہے، تم میں ضرور پڑھا کرو۔

#### يعت غائبانه:

(A4)

قاضى فرزندا حمدصا حب فضل رحماني سكنه كياني سوال كياكه بيعت غائبانه كالجحى اثر ويبابى موتا بي جبياكه عاضر خف کی بیعت کا مولا نابا باقدس سرهٔ نے فرمایا که اس میں بیشرط ہے کہ خواہش مند بیعت غائبانداس بیعت پر اعتقاد سے پختدربط مرشدر کے، یہ بیعت غائبانداس شدے درست ہے کہ حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند کی غائبانه بیعت لی ۔اصطلاح اولیا میں اس کو بیعت عثمانیہ کہتے ہیں۔

 $(\Lambda\Lambda)$ 

مولاناباباقدس سرؤے بابوسید مرم حسین صاحب فضل رحمانی رئیس کھوری کھاٹ جسلع کیانے عقیقہ کو یوجیما، آپ نے فرمایا کہ سات ویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے۔ نیز بیروایت ہے کداگر کسی بچے کا عقیقہ نہ کیا گیا ہواوروہ قوت ہوجائے تواپنے والدین کی وہ شفاعت نہ کرے گا، کیوں کہ بچیتو عقیقہ میں گروی ہے۔

سيد مكر مسين صاحب نے يو چھا كه اگر عقيقة كے ليے جانور خريدا، پھر بچيفوت ہو گيا،اب اس جانور كو ﷺ دينا یا ذرج کرے کھالیٹالوگ درست بتاتے ہیں۔مولا تا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیلوگ خودمسئلہ سے ناواقف ہیں ، مسئلہ یہ کہ عقیقہ کا جانور خرید نے کے بعد اگر بچہ نوت ہوجائے جب بھی بعد انتقال عقیقہ کے بہطوراس جانور کو ذرح کردے تو والدین بیچے کے حق ہے اوا ہوجائے ہیں، بچہ خواہ بالغ ہویا نابالغ حیات ہویا مرجائے، جب بک عقیقہ نہ کیا جائے نہ والدین اس حق سے سبک دوش ہوں گے، نہ عقیقہ میں گروی رہنے سے بچہ رہائی پاسکے گا، بلا عقیقہ کے جانور مقررہ بیچنایا کھالین مطلق درست نہیں۔

(4+)

بابو کرم حسین صاحب نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم گیری میں عقیقہ مباح لکھا ہے۔ مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ لکھنے لکھانے میں نقلی طباعتی غلطیاں ہوجاتی ہیں، بخاری شریف کی بھی غلطیاں ہم نے لوگوں کو سیح کے اس وقت وہ جان سکے۔ یہاں ہمارے سامنے مل رسول ہے کہ مبشر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ پہلی ہوں کو مشریف میں کیا۔ یہی سندہ کہ جس کا عقیقہ نہ ہوسکا ہووہ خود اس سنت عقیقہ پر اپنا عقیقہ کہ جس کا عقیقہ نہ ہوسکا ہووہ خود اس سنت عقیقہ پر اپنا عقیقہ کرے۔

## مسائل جمعه:

(91)

بابوكرم حسين صاحب في عرض كيا كربعض لوگ ديبات بيس جعد پڙ سے منع كرتے ہيں۔ مولانا باباعليه الرحمہ في فر مايا كديكم پڑ سے علم كى جہالت بست عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عند بروايت ہے۔ قال سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَوْرَيْةٍ وَانْ لَهُ يَكُنُ فِيْهَا إِلاَّ اَرْبَعَةٌ

کررؤن خلقت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جمعہ ہرگاؤں میں واجب ہے اگر چداس گاؤں میں حارمسلمان سے ذاکر شدہوں۔

یمی ہمارے امام اعظم قدس مرہ کہتے ہیں۔غور کروکہ صدیث نے کم سے کم مسلمان اور قربیکی وضاحت کردی۔ (۹۲)

مرم حسین صاحب نے پوچھا کہ میرے گاؤں چک ضلع پلاموں میں جمعہ پھرتو درست ہے۔ مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ مقام جس میں وہاں کی ضرورت کے مطابق گلیاں وہازار ہوں وہ تعریف مصر میں داخل ہے، تمحارے چک اور حاجی عبد الغفور خال کے بسرام پور میں جمعہ ای لیے مذکور حدیث سے جائز ہے، یا در کھو جمعہ قائم کرواور قائم کراؤ۔

(9m)

تحاجی عبدالغفور خال صاحب فضل رحمانی رئیس بسرام بور بضلع گیا کے جواب میں مولانا بابا علیہ الرحمہ نے

رجمت وكتحت

ذ مایا کیشری معددوری سے جس پر جعد فرض شدر ہا ہووہ بھی جمعدادا کرے تو بہت اضل ہے،اس کا ظہر ساقط ہے۔

مرجى فرمایا كە جب خطبه جمعه ہونے گئے نمازى بهطورنماز دوزانو بیٹے كرخطبه میں سوامعندور فخص كے مؤدّب وظاموش خطبه میں ، خطبه میں یا قراءت نماز میں امام کی آواز سنائی دے یا نہ سنائی دے، پیرخدا کا کرم ہے کہ وہ سب كوثوات كمل عطا كرتا ہے۔

(90)

قاضى شرف الدين صاحب ففل رحماني رئيس گھورى گھاٹ نے سوال كيا كر بعض لوگ جعد بعد والى جار ركعت احتياط ظهرك بيطوراداكرت مين مولاتابابا قدس مرة نفر مايا كمعاذ الله كس قدرنا دانى ب، جعدتوايي فرضت میں خودستقل ہے، بیفریضہ جمعہ کی ادائیگی خودظہری ساقط کنندہ ہے، یہ جھو کداگر اداے جمعہ ادائیگی ظہریر ال طرح موقوف ہوتا تو پھر جمعہ کے دن ظہر بھی ادا کرنا فرض ہوجا تا، کیوں کہ بغیر موقوف کے موقوف علیہ کب سیج ہے۔دوسری دلیل بیہ ہے کہ بعد کی آخری چارسنت تو خودمؤ کدہ ہیں، پھر بیمؤ کدہ سنت جعد کی اور نیت سے اداہی نہیں کر سکتے۔

(PP)

مجرفر مایا کداب امارے عبد میں روز بدروز مراتیں اور ترقیاں ہونے سے آسانیاں بیدا ہوگئ ہیں، اس لیے بلاقيدفا صلهمسافت مركاؤل مين جمعدوا جب ظهرساقط ب

مسائل عيدي<u>ن:</u>

(94)

قاضی شرف الدین صاحب نے بدیوچھا کہ اگر کوئی عیدین کی نماز میں بدعالت قیام آگر شریک ہواتو کس طرح ادا کرے؟ مولانا با با علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایسے خص کوجا ہے کہ نیت باندھ کرعید کی تکبری آہتہ کہدیے اگرجهامام قراءت شروع كرچكابو

(9A)

مكرم حسين صاحب نے يو چھا كەاگرىمى عيد ميں كوئى بدحالت ركوع شامل ہوا ہو؟ مولانا با با عليه الرحمہ نے فر مایا کہ اگر میدیقین ہو کہ عید کی تلبیریں کہدلینے کے بعد رکوع مل جائے گا تو بعد نیت اوّل تکبیریں کہدلے، پھر شريك ركوع ہو، اگر ركوع ند ملنے كا خوف ہوتو پھر ركوع ميں شريك ہوكر بلا ہاتھ اٹھائے ذكوع ہى ميں تين تكبيري کے ، سجان رلی العظیم کہنے کا جووفت یائے وہ کیے ، ورنداس کوچھوڑ دے ، اگر تکبیریں پوری کرنے ہے پہلے امام رکوع سے سرأٹھالے تو جتنی تکبیریں کہہ چکاوہ کافی ہیں اور باتی معاف ہیں۔

قاضی شرف الدین صاحب نے پوچھا کہ اگر ایک رکعت عیدین سے ترک ہواور بعد رکوع نمازی ملے؟ تو مولا ناباباصاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس شکل میں بعد سلام امام نمازی اپنی متر و کہ رکعت کی قراءت کر کے قبل رکوع تکبیریں کے، پھر رکوع کرے، آغاز رکعت متر و کہ میں نہ کے۔

رسم بسم الله:

(100)

قاضی فرزنداحمرصاحب گیادی کے سوال رہم بہم الله پرمولانا با با علیدالرحمہ نے فرمایا کہ جب بچہ جار بری چار ماہ چاردن کا ہوجائے تو اس کو مجر میں سور و فاتحہ وا خلاص اور فلت پڑھانے لانا جا ہیے، کیول کہ مردار رُسل صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ندکورہ عمر میں پہلے امام حسن کو پھر حضرت امام حسین علیجا السلام کو حضرت ابو ہر میرہ وضی الله تعالیٰ عنہ کے پاس مجد نبوی میں بہم الله کرانے لائے تھے۔

(1+1)

یہ بھی فرمایا کہ سیّد الرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اول امام حسن کے اس کے بعد امام حسین علیماالسلام کی پیدائش کے اول ہی دن دا ہے کان میں اذان ، بائیس کان میں اقامت کہی ۔ ترندی اور ابوداؤد میں یہی سنت ہے۔

مرداور عورت كے كفن:

(I+r)

وُتُكُفُنُ الْمَرُاةُ فِي خَمْسَةِ أَثُوابٍ درعٍ وَإِزَارٍ وَخِمَارٍ وَلِفافَةٍ وَخِوْفَةٍ تُرْبَطُ فَوْقَ ثُدْيَيْهَا-(عورت كُنْيُصُ وَجِادروت بنداوروو پر وسينه بند پانج كبر ول من كفن ديناسنت ب-) منظ ارطن محركاً (1.1")

یہ بھی فر ہایا کہ اگرمیت مشائ یا علاہے ہوتو سر پر عمامہ باندھے بھیص اگر گھٹنوں ہے کچھ نیجی رکھے بہتر ہے، اگر گنجائش نہ ہوتو گھٹنوں سے او پر ہوسکتی ہے۔

طريقه كفن:

(1.1")

پھرفر مایا کہ میت کے گفتانے میں احتیاط لازم ہے۔ مسنون طریقۂ گفن ہے ہے کہ تختہ یا پٹک پر پہلے گفن کی اور بچھا کہ پھراس کے اوپر تہ بند بچھائے ، اب اس برمیت کولٹائے ، اگر عورت ، بوتو تیمی پہنا کر عورت کے سرے منصابی کودہ دھیہ کر کے دائے اور ہا کی سمت سے میت کے سینہ پرقیص کے اوپر کردے ، پھر دوپٹر اس کے سرے منصابی کی وال ویں اور دونوں طرف کے بیٹ بربڑے بالوں کو چھیا دے ، پھر تہ بند کواول با کی طرف سے لیبٹ کر پھر داہنی طرف سے لیبٹ کر پھر داہنی طرف سے لیبٹ کر پھر داہنی طرف سے لیبٹ دیں ، اس کے بعد چا در کو بھی اول با کی طرف سے لیبٹ کر پھر داہنی طرف سے لیبٹ دیں ، اس کے بعد چا در کو بھی اول با کی طرف سے نکال کر بغل سے لاکر دانوں تک لائیل کر پہلے چا در کفن سے دانوں تک کو چھیا ہے ، تین ہاتھ کا دو پٹھا در انوں تک کو چھیا ہے ، تین ہاتھ کا دو پٹھا در این جا در کو بعد بند ہو ۔ میں کہ بھیا کر پھر اس جا در کو بھی کہ بھیا کر پھر اس جا در کو بھی کہ بھیا ہا کی سے لیبٹ کر پھر دائے سے لیبٹے ، ای طرح کفن کی جیا کہ در اپنے سے لیبٹے با کمیں سے لیبٹ کر پھر دائے سے لیبٹے ، اس میں نکتہ یہ ہے کہ تہ بند اور چا در کا دائیا حصہ مردوعورت جا در نوں کے کفنوں میں او پر رہے ، ہاں اگر اختال بوتو کی چیز سے بائد دو ۔ ۔

ئكة تعدادكفن:

(1.0)

پھر میں ال ہوا کہ میت کے تین اور عورت کے پانچ کیڑوں کے بعداد پرسے مزید چا دراوڑھاتے ہیں ، کیا یہ امراف نہ ہوگا؟ مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا: عورت کے لیے اوپر سے چا دراوڑھانا احتیاط پردہ کے لیے ہے، لیکن مرداور عورت کی میرچا دریں قبر میں اتار نے کے لیے کمر میں دے کرمعاون ہوتی ہیں اور بعد میں خیرات کردی جاتی ہیں ، جس میں نفع میت ہے، اس اف نبیس ہے، اس لیے کفن پرسے اوڑھانے کا کام لے لیتے ہیں۔ جا مراف نبیس ہے، اس لیے کفن پرسے اوڑھانے کا کام لے لیتے ہیں۔ (۱۰۲)

بھرآپ نے فرمایا کہ ہم نے یول بھی پڑھا ہے کہ اس تعداد کفن کی وجد یہ بھی ہے کہ دانہ گندم کھانے سے حضرت آدم وحضرت حواعلیہا السلام کے ملبوسات اثر گئے ، تو حضرت آدم علیدالسلام نے پیڑول کے پتول سے ستر

عورت کرنا چاہا، جس درخت ہے آپ پنة ليمنا چاہتے اس کی شاخیس بلند ہوجا تیں کہ ہاتھ و تنہنے کا سوال ہی نہیں رہتا، پر بیثان ہوکرآپ نے انجیر کے درخت کے پاس آکر فرمایا: خدا کے داسطے ہم کواپنے ہے تو ڈنے دے ، تواس کی شاخیس بدرستور رہیں، آپ نے آٹھ ہے تو ڈے، تین پتوں سے کہ ایک سے پچھلا حصر ستر اور دو پتوں سے کہ ایک سے پچھلا حصر ستر اور دو پتوں سے اگلے حصر ستر کو چھپایا، اور امال حوانے پانچ پتوں سے کہ دو پتوں سے سیند کے حصہ کو، دو پنة اسکلے ستر، ایک پنة پچھلے حصہ ستر میں رہا، چھپایا، اس لیے پانچ کیڑے مورت اور تین مردکے گئن میں قرار پائے۔

#### عاصى مسلمان اورنزول رحمت

(1.4)

در سحدیث عذاب قبر، مولانا با باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ گندگار مسلمانوں پر جوعذاب ہوتا ہے وہ ان کے بہ قدر گناہ کے ہوتا ہے، پھر رحمت باری کا نزول ہوجاتا ہے اور نیک بندوں کی طرح آرام سے رہنے لگتا ہے، ان مسلمانوں گندگاروں کا عذاب عزیزوں، دوستوں، وارثوں کی دعا والصال ثواب سے موقوف ہوجا تا اور کرم ربانی سے مرفرازی ہوتی ہے۔

 $(I \cdot \Lambda)$ 

سوال بواكدكياميت كواس كاعلم بوجاتا ہے؟ آپ نے فرمايا كدائل قبور كوجوكوئى اليصال تواب كرتا ہے ميت كو معلوم بوجاتا ہے كدفلال فض نے اس طرح كا ايصال تواب كيا ہے ، اور وہ ميت اس طرح كے مديد ہے الى فوش ، بوتى ہے جيے تم كى اجھے كھانے كے مديد ہے مسرور بوتے بو جيسا كه حضرت انس رضى الله عند كے اس سوال پر بوتى ہے جيے تم كى اجھے كھانے كے مديد ہے مسرور بوتے بو جيسا كه حضرت انس رضى الله عند كے اس سوال پر كہم جو جوصد قات وما كولات ، دعا وجى وغيره اموات كو بخشے بيل بيان كو بم بني اس كو انسان كو بم بني الله تعالى عليہ والله بي من الله بي الله بي من الله بي الله

## فاتحه كى چيز حصرت جبرئيل كاليهنجانا:

(1+4)

مولانا عبدالنی صاحب نفل رحمانی (محدث ڈمراوال، شلع بہار) جب مولانا نور محمد صاحب بہاری نفل رحمانی کے ماتھ مرید ہوئے آئے تو بعد بیعت مولانا نور محمد بہاری نے طعام اموات کو بوجھا، حضرت مولانا بابالیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ، انھوں نے کہا: بے شبہد درست ہو نفع بخش اموات ہے۔ مولانا بابائے فرمایا: بول بہرین، بلکہ یوں ہے کہ جب مردوں کی نفع رسانی مقدم رکھی جائے گی توالیے تواب رسال کے لیے خود اموات بھی دعاکرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جتنوں کو بخشے گاس تعداد میں خداا ہے تواب عطاکرتا ہے۔ دوسرے حضرت

جرئیل علیہ السلام کی جہال اور ذمہ داریاں ہیں ایک میجی ہے کہ وہ فاتحہ کی چیز صاحب قبر کو پہنچایا کرتے ہیں۔ مجدث طبرانی نے اوسط میں روایت کی کہ حضرت انس رضی اللّٰد تعالی عند کہتے ہیں کہ لبینة التمام صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر والول سے کوئی مرجاتا ہے،اوروہ اس کے بعد ایصال تواب خیرات وطعام اموات وغیرہ سے كرتے ہيں، تو حضرت جبرئيل عليه السلام طباق ميں لے جاكرأس مردے كومديددية اور يوں كہتے ہيں كهاے مسكين قبرميق التحصارے فلال رفیق نے بيتم كو مديہ جيجا ہے،اس كوقبول كرو، پھر جبرئيل عليه السلام اس كى قبر بيس داغل ہوکراس مدیدکودیتے ،وہ میت اس مدیدے مرور ہوتا ،ا ظہار فرحت کرتا ہے،اس کے دوپڑوی اموات جن کو ان کے متعلقین نے چھ مدینیں کیا مملین رہ جاتے ہیں، پھرز بانی بیر صدیث سالی:

فَيُنَادِي صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيْقِ هذه هَذْيَةٌ آهُدَاهَا إِلَيْكَ فَاقْبِلْهَا فِيدُخُلُ عَلَيْهِ فَيَفْرَحُ بِهَا وَيُسْتَبُشِرُ وَيَحْزَنُ جِيْرَانُهُ الَّذِي لَا يُهُداى الَّهِمْ بِشَيْءٍ-

عبدالغی صاحب محدث نے بڑی عقیدت ہے کہا کہ ماشاء اللہ!اس قد رغیر متعلقہ احادیث آپ کواس عمر میں جتنی خفظ ہیں سننے میں نہیں آیا ،آپ نے فرمایا: جوال عمری سے کھے ہوتا ہے ندضعیف عمری ہے ،فیض رسالت ہوتو سے حاصل رہتا ہے۔

### اہمیت تو اب اموات:

(11)

اسى جليه ميس مولانا باباعليه الرحمه فرمايا كه ابوقلا بدرضي الله تعالى عند كہتے ہيں كه ميں نے خواب ميں ايك قبرستان دیکھا کہ دہاں کی قبورشق ہیں،اور مرد ہے قبروں سے باہر بیٹھے ہیں،ہرایک کے سامنے ایک نور کاطبق ہے، مرایک مردے کے سامنے چھیں،حضرت ابوقلابے نے اس سے اس کا سبب پوچھا، مردے نے کہا کہ ان سب کی اولا دوا حباب ان لوگوں کے لیے خیرات و ما کولات ہے ایصال تو اب کرتے ہیں، بیسب اس کا نور ہے، کیکن میرا الا كاميرے ليے پچھنيں كرتا،اس ليے ميں اس نورے محروم ہوں اورائ ساتھيوں سے شرمندہ بھى ، ابوقلاب نے بیدار ہوکراس کے لڑکے کو بلایا، باپ کی حالت بتائی، وہ اپنی عفلت پر نادم وتائب ہوا، خیرات و ماکولات ہے الصال تُواب کیے، تو ابو قلابہ نے ایک رات پھر دہی قبرستان دیکھا کہ اب اس شخص کے سامنے آ فاب ہے زائد روتن نور ہے، پھراس مردے نے کہا: جزاک اللہ ابوقلابہ! تمھاری وجہ دوزخ اور خالت ہم سامیہ سے تحفوظ ہوگیا۔ پھر فر مایا کہ بھائی! وہاں کے معاملات بڑے نازک ہیں، اموات کواپنے وارثوں واحباب بے ایداد تواب ک آرزورہتی ہے، ہڑے عذاب ہے بھی پیایصال تواب عجات بخشش ہوتا ہے۔

# بإنج وال باب

#### كواكف از

### مولا ناسيدا بوسعيد صأحب

مولانا باباعلیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے ، درس حدیث لیا ، سیّد صاحب کی مہارت و توت حفظ ہے مرورہ و کرمولانا مولانا بابا علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے ، درس حدیث لیا ، سیّد صاحب کی مہارت و توت حفظ ہے مرورہ و کرمولانا بابا نے موصوف کو ' دکش العلما' کا خطاب دیا تھا۔ یہ امتیاز صرف سیّد صاحب ہی کو حاصل ہو سکا۔ سیّد صاحب نے بہت ہے کو اکف نظم میں بڑی قابلیت ہے جمع کے ، پی حصر نظر اپنے ہم عصر علما کی حاضری و پیش آ مدہ مسائل کا جمع بہت ہے کو اکف نظم میں بڑی قابلیت ہے جمع کے ، پی حصر نظر اپنے ہم عصر علما کی حاضری و پیش آ مدہ مسائل کا جمع کیا۔ حاجی سیّد بھر و حافظ سیّد محمد فی صاحبان فضل رحمانی رئیس ابرایاں نے افاد و فضل رحمانی براوری کے لیے بیا ہم کو الق ہم کو دیے ، چو حوالہ قلم ہیں۔

# سيوم وچهم وغيره كاشارع سے ثبوت:

(1/11)

مولا ناسیدا بوسعیدصاحب رادی که مولا ناسیخ الزمان خان صاحب فضل رجمانی (جواستا دنظام دکن و ناظم ندوه که مولا ناسیدا بوسعیدصاحب بنجا بی این و طن سے بیعت کے لیے حاضر ہوئے ، بعد بیعت مجھ سے اور مولا نا انوار محمد صاحب بنجا بی فضل رجمانی مدری فتح پور مدرسدا سلامیہ سے ملاقات ہوئی ، میں سب کو لے کر حضرت مولا نا احمد میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا ناسیخ الزمان سے تعارف کرایا ، و ہاں گفتگواس برتھی که سیوم و چہانم آیا نعل صحاب ندتھا یا مدمت ہے۔ مولا نا شاہ احمد میاں صاحب نے فرمایا کہ ایسے لوگ حدیث اور فعل صحابہ سے نابلد ہیں ، حالال کہ فیر الوری سلی اللہ تعالی علیہ و مالی سے و مال سے الوری سلی اللہ تعالی علیہ و کھانا دیا ، پھر و صال سے گیار شویں دن حضر سے صدیق اکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دمال سے کیار شویں دن حضر سے صدیق اکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کثر سے کھانا دیا کہ مخلوق مدید طیبہ آسو دہ ہوگئی ، کوئی لینے والا ندر ہا ، بھر دادا میاں صاحب علیہ الرحمہ نے فقہ کی کئز فاری منگوا کر سنا با :

"امااگر کیے ذرومال خود براے میت طعام می کندوخلق رامی خوراند بے شبہہ حلال است زیرا کہ بینیبر

غداصلی الله تعالیٰ علیه وسلم ببروح تمزه رضی الله تعالیٰ عنه طعام روزسیوم و دبم وروز جهلم وروزشش ما بهه وساليا ندداده است وصحابه بهم چنیس کرده هر کدازیس منکر باشد پس اورسول خداصلی الله تعالی علیه وسلم واجماع صحابيدام تكرشده باشدر

پھرفر مایا کہ خوداس فقہی فیصلہ ہے بچھلو کھل رسول ونعل صحابدوا جماع کا عامل کیا ہے، اور مشرکیا ہے؟ مولانا مسيح الزمال صاحب في مجه سے كماكداس طالب علمى كے دور ميں صاحب زادے تبلدى يوفقيها ندوسعت علمى تو معلوم ہی نہتھی۔

### (r/IIT)

پھر ہم لوگ مولا تا با باعلیہ الرحمہ کی خدمت میں فائز ہوئے ،مولا ناشے الز ماں صاحب نے اس واقعہ کا تذکرہ كرتے ہوئے دادامياں صاحب كى تعريف علمى كى تومولا ناباباعليه الرحمد نے فرمايا كدييسب توجهات آفاقى كا نتيجه ہے۔ پھر فر مایا کہ ملاز بیری نے "جامع الفقہ" میں عمل رسول وکل صحاب کی سے حدیث کھی ہے، میاں ابوسعید!" جامع الفقه 'الاكرمين الزمال خال كودو، اس كوجم سے منیں ، اور بیحدیث سنائی كەستىد نا ابو مماره حمز ورضی الله تعالی عنه کے وصال کے بعد تیسر ہے دن، بھروں ویں دن، بھر جالیس ویں دن، بھر چھے ماہی کے دن، بھر ممالیانہ کے دن بدڑ الدجي صلى الشرتعالي عليه وسلم في كهانا دياء اور محابه في بهي ايهابي كيا-

پھر کتاب ' جامع الفقه' 'پڑھنے کو کہا ، بہی مضمون پڑھا گیا ، پھر مولا نامسے الزمال فان صاحب نے عرض کیا كذ العامع الفقد "كا مجھے تو علم نه موسكا ، مرد فزائة الروايات "ك حاشيه پرمجموع الروايات سے يهي حديث عمل ر سول و نعل صحابہ منقول میری نظرے گذرا ہے، تو مولا نا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم کوتقریباً ۵۰ بری ہے ذاکدیہ حدیث "خزائة الروایات" میں بھی دیکھے ہوا، مولانا محمد اسحاق دہاوی نے" خزائة الروایات" کی سندلی ہے، ہم تمھاری یا د داشت سے خوش ہوئے ، ہم نے تمھارے لیے دعا کر دی ہے، حیدرآ باد دکن جا کر مقصد حاصل کرلو گے۔ چنال چے مولا نامیج الزمان صاحب دہاں نظام دکن کے استاد ہو گئے۔

#### (r/11r)

مولا نا حكيم قادر بخش صاحب مهرا ي فضل رحماني، نيز مولانا سيد تسيم الدين صاحب عظيم آبادي اورمولانا لطف علی صاحب عظیم آبادی بیعت کوآئے ،ا ثنا ہے سفر میں فاتحہ سیوم پر گفتگوسیّد شیم الدین اور لطف علی صاحبان میں آ کی ، مولانا قادر بخش صاحب نے کہا کہ اب حضرت کی خدمت میں چل کرمعلوم کر لینا، تینوں صاحبان کو بیعت فر ما كرمولانا بابا عليه الرحمه في يو جيها كه يجه يو جيف والے بوتو يو جيلو، مولوى لطف على صاحب في عرض كيا كه ميس تقىدىق كے ليے دريافت كرنا تقاء ورندسيوم جہلم وغيره كوجائز جانتا ہوں۔مولانا باباعليه الرحمہ نے فرمايا بتم صرف جائز جائتے ہو، ہم متحب مانتے ہیں۔ پھر بیحدیث زبانی شائی کہ سیّد نا ابراہیم فرزندر سول الله صلّی الله تعالیٰ علیہ

وسلم کے وصال شریف کے تیسرے دن حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری اوراؤٹنی کے دودھ میں جو کی روثی پڑی خاتم الرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روب رولائے ، آپ نے اس ماحضر پرایک بارسور و فاتحہ ، تین بار

وَكَانَ يَوْمُ النَّالِثِ مِنْ وَفَاةِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْ جَاءَ آبُوُ ذَرّ بِتَمْرَةٍ يَابِسَةٍ وَلَكِنٍ فِيهِ خُبْرٌ مِنْ شَعِيْرٍ فَوَضَعَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَرًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةَ الْإِخْلَاصِ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ. ياالله!ال كانواب ميرے فرزندابرا جيم كو پېنچادے،ادراپ روے مبارك پر ہاتھ پھير كرابوذ ركو تكم دیا کہلوگوں میں اس کونسیم کردو! حضرت ابوذر نے لوگوں میں تقسیم کردیا۔ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِوَجْهِم، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَا ذَرِّ آنُ يُقَسِّمَهَا بَيْنَ النَّاسِ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ النَّاسِ-

پھر فر مایا کہ میاں ابوسعید! ملا زبیری کی'' جامع الفقہ'' سے حدیث اب پڑھو، میں نے یہی الفاظ حدیث پڑھے، پھرآپ نے ارشاد فر مایا: کیا سمجھے؟ میں (سیّد ابوسعید ) نے عرض کیا کہ تیسرے دن کھانا کرنا ، کھانا سامنے ر کھ کر پڑھنا، دعا کرنا تقیم کرناعمل رسول سے فابت ہے۔ آپ نے فر مایا کہ شاباش! بیصد بہت ای جامعیت کی ہے، پھرآپ جرہ میں تشریف لے گئے۔مولانا قادر بخش صاحب نے مولوی سیدسم الدین ومولوی لطف علی صاحبان ہے بڑی مسرت ہے کہا کہ محدث تو دیکھے ہوں ، مگراپیا محدث گروحا فظ حدیث اب و کمچالو۔

ايام فاتخه كي تقسيم

(m/IIm)

مولانا جان على صاحب محدث سنجل اورمولوي محمرعلى صاحب سنجل مرادآ بادي صاحب كلمات طيبات نقير ابوسعیدے آکر ملے، میں نے بیش کرائی تو مولا نابابانے دونوں کو بیعت کیا، مولوی محرعلی صاحب نے ایام فاتحہ کی تقسيم كو يوجها بمولانا باباعليه الرحمه نے فرمايا كه بهارے امام غز الى عليه الرحمه نے " د قائق الا خبار "ميں مير عديث نقل كى بے كدابو بريره رضى الله تعالى عندنے كہا كمش الفحى صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا كه جب مومن مرتا بي تو اس کی روح اینے گھر کے آس یاس بھرتی اور دیکھتی رہتی ہے کہ سطرح اس کا متروکہ مال تقسیم کیا جا تا اوراس برجو قرض تعاكس طرح اداكياجاتا ہے، جب ايك ماه پورا موجاتا ہے توروح قبرے آس پاس ايك سال تك رہتى ہے اورد مکھا کرتی ہے کہ کس کس کومیر اغم ہے ،کون کون میرے لیے دعاوصد قات کرتا ہے ، جب ایک سال پوراجو جاتا ہے تو جہال سب ارواح جمع ہیں تا قیامت وہاں رہتی ہے۔

عن ابي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا مات المؤمن

يدور روحه حول داره شهرا و ينظر الى ما خلفه من ماله كيف يقسم ماله وكيف يؤدى دينه فاذا تم شهرا ينظر الى جسده ويدورحول قبره سنة فينظرمن يدعو له ومن يحزن عليه فاذا تم سنة رفعت روحه حيث يجتمع فيه الارواح الى يوم ينفخ في الصور ـ

ی اس حدیث کوز بانی سنا دیا ،اور فر مایا که سمال و فات کے سیوم ودہم و چیم ماہی و سالیند ایصال تو اب کے اكر بہلے سال وفات ميں اموات كوثواب رسانى كاسلسلة قائم رہے، اور امت كوبھى بہولت ثواب ہوجائے، حتى کرمنت پراس سلسل تواب رسانی ہے کرم ربانی ہوجاتا ہے، تو پھر حسب مرضی ایصال تواب ہوتار ہتا ہے۔ جیسے العال ثواب متحن ای طرح تقیم وقعین ایا متحن ہے۔

مولوی محمر علی صاحب مذکوراس توجیه پر بے عدر طب اللمان ہوئے ، تو مولا نا جان علی صاحب محدث سنجل نے کہا کہ بھائی سید ابوسعید صاحب! ہم اوگوں کواحکای احادیث پرعبور کم ہو یا تا ہے، مگر پیروم شد کی نظر میں ہر مديث خل كف دست رجا بهت نا درفضل رياني ب

### (0/110)

ایک روزمولا ناستدفداحسین صاحب محی الدین محری بهار بیعت کوآئے ، بعد بیعت نذر اولیا کے متعلق صحت عاى مولانا باباعليه الرحمه في مايا كه نذركي حقيقت سيب كه كهاني اور مال خرج كرفي كاثواب ميت كي روح كو پہنچانا ہے، بدامرسنت ہے، ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی نے بی فیملہ " فآوی ا مزيزيه ميں كرديا ہے۔

# كاناسام في كارشارع كايرهنا:

#### (r/ll/r)

مولانامحت الله صاحب یانی بی فقیر ابوسعید کے ساتھ کان بورے آگر آستانہ پر حفرت سے مرید ہونے بنچ، جلسم مل عكيم الله ويا صاحب فضل رحماني وہلوي نے پوچھا كه كھانا سامنے ركھ كر پڑھنے كولوگ خلاف حديث تاتے ہیں، مولانا باباعلیہ الرحمہ نے نا گواری سے فر مایا کہ زبانی جع خرج جوبھی کرے وہ سب کھے ہواور صدیث کا ثبوت کچھنہ ہو، بیخود کم راہی ہے۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کہ میری والدہ نے ایک یا دید میں تھجورا در تھی کا مرکب ملیدہ بنایا ہوا خدمت رسالت میں بھیجا، جب وہ مالک کورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس پر کھے بڑھا، پھردس درس آدمیوں کو بلا کر کھلا ناشروع کیا، تقریباً تمن مولوگ کھا گئے۔حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے جب بادیدا ٹھایا تو یہ معلوم ندہوتا تھا کہ اب زائد ہے

یا ہملے تھا۔ مولا نامحب اللہ صاحب نے پوجھا کہ اگر کوئی ہے کہے کہ وہاں تو کھانے پر برکت کے لیے پڑھایا گیا،
مولا نابابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بات تو سائے کھانار کھ کر پڑھنے کی تھی وہ سخت رہی، اب وہاں برکت کے لیے ہوا
تو طعام فاتحہ اموات میں وہ کون ہے جو برکت نہیں چاہتا، بلکہ طعام فاتحہ میں اموات کے واسطے بھی اور فاتح کرنے
والے کے واسطے بھی رحمت ومغفرت ومنفعت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حدیث وصال سیّد ناابرا آبیم فرزندر سول البرایا
صلوات اللہ تعالی میں ابوذر غفاری کے حاضر کر دوما کولات پر رحمت ومغفرت وغیرہ بی کے لیے تو آل حسر سے
مولوات اللہ تعالی میں ابوذر غفاری کے حاضر کر دوما کولات پر رحمت ومغفرت وغیرہ بی کے لیے تو آل حسر سے
مولوات اللہ تعالی میں ابوذر غفاری کے حاضر کر دوما کولات پر رحمت ومغفرت وغیرہ بی کے لیے تو آل حسر سے
میں بی میں ابوذر غفاری کے حاضر کر دوما کولات پر رحمت ومغفرت وغیرہ بی کے این کو بیعت فرمایا۔

# طعام اموات برشارع كابرهنا، خودكهانا:

(4/114)

فقیرابوسعید کے پیر بھائی مولا نامحر حبیب الله صاحب فضل رحمانی ساکن ٹانڈ ہ اجود ھیا (چوشنے ویو بندی حسین احمد صاحب ٹانڈ وی کے والد ہیں ) ابوداؤ دشریف پڑھنے گئے، بیرصدیث آئی:

ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدَيْهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلُوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، قَالَ ثُمَّ اَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ الطَّعَامِ۔

پھراس ایسال ثواب کے لیے لائے ہوئے کھانے پرسز گنبد کے دولھاصلی اللہ تغالی علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر فر مایا: اے اللہ! اپنی رحمت وکرم آل سعد بن عبادہ پر تازل فر ما۔ راوی نے کہا کہ پھراس طعام سے سرداراً مم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے خود بھی نوش فر مایا۔

پھرمولا ناباباعلیہ الرحمہ نے مولا نا حبیب اللہ اور فقیر ابوسعید سے فرمایا کہ تم لوگ اپ دوست تھیم اللہ دیا کو یہ صدیم نبیس مجھاتے کہ مل شارع سے طعام فاتحہ سامنے رکھ کر پڑھنا، ہاتھ اٹھا کرمیت واہل میت دونوں کے لیے دعا ہے کرم ورحمت کرنا، پھر اہل جسعت کا بھی اسے کھانا کتنا ٹابت السنة فاتحہ ہے۔ مولا نا حبیب اللہ حکما تھیم جی کو یہ میں مجھانے کے تو صلی نہیں پڑتی، جھے خدمت میں مہم جھانے کے تو کہ نہیں پڑتی، جھے خدمت میں گتا خ دیکھ کر یہ چھنے پر مجبور کرتے ہیں، اس لیے تحقیقا دریا فت کرادیتا ہوں۔

# بعض روایات دیگرمریدین:

(A/IIA)

میرے برادرروحانی جناب مولانا محرعلی صاحب فضل رحمانی مؤلگیری صاحب نے کہا کہ صاحب زادے صاحب (مولانا احمد میاں صاحب) نے فرمایا کہ آج گیارعویں شریف ہے، مولوی بوسف علی بیک صاحب

بوالی نے بتاشے منگوائے ہیں، آپ (مولانا بابا) نے فرمایا: بتاشے لاؤ، ہم فاتحہ کردیں، فورآ ہاتھ اُنہائے، کچھ بور فرمایا کہ اس کا ثواب ہمارے تا ناشخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچے، دو تین تا نے خود کھائے، اور فنیم کا عم فرمایا۔ (بیضمون اضافہ' ارشادر حمانی' صفحہ ۵۵ میں مرقوم ہوا ہے) فنیم کا عم فرمایا۔ (بیضمون اضافہ' ارشادر حمانی' صفحہ ۵۵ میں مرقوم ہوا ہے)

نواب نورالحن خال صاحب رحمانی مجو پالی نے کہا کہ ایک بار حضرت سے فاتحہ کرنے کو ایک صاحب نے رہافت کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی ذرج کی ، اس وقت فرمایا کہ یہ میری انت کی طرف سے ہے۔

نوف: "ایارمبت" صفحه۵ پربیدرج ہے۔

(10/1re)

لواب صاحب مذکورنے کہا کہ ایک بارسند فاتحہ کی مولاتا بابا علیہ الرحمہ نے بیفر مائی کہ ایک صاحب نے کوال بنایا، اور کہا: هلذا یک معدد

نوٹ: مصنی ۱۰ امرار محبت مردرج بواہے۔

روایات مجل حسین صاحب:

(III)

ملسلہ بے ربط نہ جوجانے کی وجہ ہے مولوی مجل حسین صاحب بہاری کی روایات کو بھی ملاحظہ کریں! بہاری صاحب کماب ' وفضل رحمانی' صفحہ ۲۳ ، ملفوظ چبل میں راقم:

مولوی محریجی صاحب تکھنوی نے بیہی فرمایا کہ ایک روز گیار هویں کی نیاز کا ذکر آیا، آپ (مولانا بابا) اس دلت ای محری فرمایا ، آپ (مولانا بابا) نے دلت ای محبد میں زمان ترمیر وسیاحت میں تشریف رکھتے تھے۔ اتفاقاً گنڈیری والا آگیا، آپ (مولانا بابا) نے اسے فرید فرمایا، اور فاتحہ پڑھا، سب سی کوایک ایک سیب (انجلا) مجردیا، اور فرمایا: اس کوادب سے کھا۔

(۱۲۲)

كمالات رحماني منحده ٥

راتم الحردف (بباری صاحب ندکور) ہے بھی حضرت قبلہ مولانا بابا نے فرمایا تھا کہ مٹھائی برفاتحہ کرکے بچول کو بھی کھلا دی تو بزرگوں کی روح خوش ہوتی ہے۔

جيوني خروصال مولانا بإبا:

(11/Irr)

مولانا حافظ سيدابوسعيد صاحب فضل رتهاني كينوشته كوائف بربيح (توجه سيجيح، موصوف راقم كه حضرت مولانا بابا

### فاتحه چهلم مرشد قبله د بلوي:

(Ir/Irr)

فقیرابوسعید کے پیر بھائی مولا ناکیم شاہ نیاز احمد صاحب فظل رحمانی فیض آبادی کان پور جھے ہے ۔ کہا کہ آستانہ جار ہا بول، اطلاع ملی ہے کہ حفرت مرشد وہلوی علیہ الرحمہ کا فاتحہ چہلم مولا تا بابا کررہے ہیں، تو ہیں بگ ہم راہ ہوکر آستانہ بہنچا ، معلوم ہوا کہ تعلقہ داران اسیون نواب وصی الزمال ونواب فلیق الزمال صاحبان فظل رحمانی ہمی آئے ، ان گول نے بچھ جانمازی اور کپڑے کے تھان مولا نا بابا علیہ الرحمہ کو پیش کیے کہ یہ تقسیم کے لیے تبول فرما کر ہم کو معاوت فاتحہ چہلم بخشی جائے ، اس کے لیے ۲۱رصفر اتحاد ہم قررہوئی ہے، ہم دونوں نے خدا کا شکر کیا کہ ایک روز قبل آگئے ، جب تحقر آن خوائی کا سلسلہ رہا ، طعام فاتحہ زردہ ، پلاؤ ، خمیری روثی ، چنے کی دال میں پڑا گوشت بک کرچش کیا گیا ، ۲۰ ختم قر آن ہوئے ، مولا نا بابا نے ماحضر پر فاتحہ دے کرایصال تو اب کیا اور ہم دونوں وقعلقہ داران نہ کورو بچھ دیگر مریدین کے ساتھ خودنوش فرمایا ، اور حکم تقسیم دے کریہ فرمایا کہ نصف جانمازی الا نفت کی را ایہاں تقسیم کرو، بقید دبلی نواب صاحب کو جھیج دو۔

### عرس مرشد قبله:

(11/11a)

مولوى عبدالسجان ومولوى سيّد شاه كمال صاحبان رئيس بيشة شي مولا نامحر عرصاحب ولايتي مدرس اوّل موتلبرد

#### (IM/INY)

ایک بارسیم شاہ نیازاحم صاحب فیض آبادی، مولا ناظہورالاسلام ومولا نانور محمد صاحبان مریدین آستانہ ایک بارسیم شاہ نیازاحم صاحب نابا با وہلی عرس میں تشریف لے جاکیں گے؟ جوابا میں نے کہا: جھے علم نہیں ہے، پچھائی وریس میری طلبی ہوئی، مولا نابا بانے فرمایا کہ تھارے ہم وطن کہاں ہیں؟ بلاؤ، بیسب حاضرآت، تو ادثاوفر مایا کہ عمرکا کیا اعتبار، تھاری کیارا ہے ہاگراس سال ہم دبلی عرس مرشدی کی شرکت میں جاکیں؟ نواسہ صاحب ہوئی استہارہ تھاری کیارا ہے ہاگراس سال ہم دبلی عرس مرشدی کی شرکت میں جاکیں؟ نواسہ صاحب ہوئی اس کے موری کی وجہ نہ تھے کہ معموم ہیں۔ شاہ نیازاحمد صاحب نے عرض کیا کہ حضور کوعرصہ ہوگیا، اس لیانوار سید سام کہ کی وجہ نہ ہم لوگوں کو بھی ہم رکا فی کاشرف بخشا جائے ، فرمایا: آج تفہرو، شب کو ہتا کیں گے، لیانوارسید شاہ کمال صاحب رکیس گیراپ نے بھی کا درس حدید دیا ، عصر ہے آبل خشی اختیار علی صاحب کا کوروی کھنوی اور سید شاہ کمال صاحب رکیس گیراپ نے مفرون کا درس حدید نام کی اوری کے موال کی موری کی موری کی موری کی دونوں خوب لائے ، فرمایا: بیرسب مفاظت سے رکھو، ہم تیسر سے عرم کوکل دبلی عرس مرشدی میں چلیں گے، بیتم دونوں خوب لائے ، مفراسا نابا با کے ساتھ موری نال جاری موری کی دون کو دیاں جدید سب ندکورہ مریدین مولا نابا با کے ساتھ ورکھ کے دہاں حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ صاحب کی خدمت ویکھ کی خود خوب لائے موری کے دہاں حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ صاحب کی خدمت ویکھ کی خود خوب اس حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ صاحب کی خدمت ویکھ کیا ہے۔ اور اس حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ صاحب کی خدمت ویکھ کیا گوروں کے دہاں حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ صاحب کی خدمت ویکھ کیا کہ میں موری کیاں حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ صاحب کی خدمت ویکھ کی خود خواں حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ کیا کہ موری کیاں حسان کیا کیا کہ کوری کیاں حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ کیا خواسہ حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ کیاں خدمت کیاں حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ کیا کہ کوری کیاں حضرت نے قیام کیا، پھر نواسہ کیا کہ کوری کیاں خواسہ کیا کوری کیاں حضرت نے قیاں کوری کیاں کوری کوری کیاں کوری کیاں کوری کیا کوری کوری کیاں کیا کوری کیاں کوری کیاں کیاں کی کی کوری کیاں کیا کوری کیاں کیاں کوری کیاں کیا کوری کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کی

رجمت والعمت

میں بہنچ کر کمبل وجادریں چیش کے، اپنی ذاتی نذر نقتری میں گذاری، ہم سب نے کے بعد ویگرے اپنی نذریں نواسہ صاحب کو پیش کیں، نواسہ صاحب نے دوسرے دن میں سے قرآن خوانی کرائی، ۹ بج من ماحفر شیر مال، کباب، نمیری روثی، بریانی، نهاری، فیرینی پر فاتح عرس مولا نا با با ہے کراکراول خود مولا نا با با اور ہم لوگوں کے ساتھ کھا کرتقیم کرایا۔ یہ قابل ذکرا مر ہے کہ بارگاہ آفاتی بینچ کرمولا نا بابا کے ادب کا یہ الم تھا کہ دوزانو بیٹے آباکثر باب جروفاست احتی رمرا قب رہے ، کس سے بات نہ کرتے، پھر بدوف والی اس قد رحالت احتی باری رہی کہ باب الم اللہ باب الم الم تھا کہ دوزانو بیٹے آباک باب جروفاست احتی برمرا قب رہے ، کس سے بات نہ کرتے، پھر بدوف والی اس قد رحالت احتی باری رہی کہ قطرات اختی رئیش مبارک پر آ جاتے ، دبلی سے روائلی کے بعد بھی یہی حالت کے عدور تک رہی ، سب کو بیا حمال مولیا کہ بی طاہرا حاضری آب کی آفری ہے۔ چنال چہ حضرت کا پھر دبلی جانا کس سے مسموع نہ ہوا۔ فقیرا بوسعیداور مولا نا نیاز احمد صاحب فیم اجمل خان و تکیم احتی خات میں جو بارعرس آفاتی میں شرکت کی معادت مع نواب مزمل اللہ خال و تکیم اجمل خان و تکیم اللہ دیا صاحبان حاصل ہوئی، جب دادا میال علیہ الرحمہ عرب آفاتی میں مولا نا شاہ رحمت اللہ میاں صاحب کی جم رکانی میں بھی بارعرس آفاتی میں مولا نا شاہ رحمت اللہ میاں صاحب کی جم رکانی میں بی بر دارا میال علیہ الرحمہ عرب آفاتی میں مولا نا شاہ رحمت اللہ میاں صاحب کی جم رکانی میں بور میں مولا نا شاہ رحمت اللہ میاں صاحب کو جمیخ کے قو تین باریش فرق جم راہی و شرکت حاصل ہوا۔

### عرس و فاتحه كا فرق:

(10/114)

مولانا تحکیم رشید النی عظیم آبادی، مولاناظهیر احسن شوق نیموی (مؤلف '' آثار السنن') صاحبان مرید مولانا تحکیم رشید النی عظیم آبادی، مولانا بابان کومولانا بابان بیعت فرمایا، مولاناظهیراحسن صاحب نے بوجھا کہ عرک ہوئے آستان آئے، بعد عصر ہردوصاحبان کومولانا بابانے بیعت فرمایا، مولانا طرابصال تو اب مقصود ہے تو سال وصال کے دن کی قید کیوں ہے؟ کیا کسی اور دن نہیں ہوسکتا؟ حضرت مولانا بابانے اول ذبائی حدیث سائی:

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَانِيْ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَاْسِ كُلِّ حَوْلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْنَهُ فَيغُمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْحُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هَلَّكُذَا يَفُعَلُونَ - فَيَقُولُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْنَمُ فَيغُمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْحُلَفَاءُ الْآرْبَعَةُ هَلَّكُذَا يَفُعَلُونَ - فَيَقُولُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرتَم فنعم عقبى الدار يرُعة -اى طرح فلفا - تشريف لات ،اورسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يرُعة -اى طرح فلفا - اربح بهم مهمول بنائر وسال عليه وسمون منه ول بنائر وسال عليه وسمون عقبى الدار يرُعة -اى طرح فلفا - الله وسمون عقبى الدار يرُعة -اى طرح فلفا - الله وسمون عقبى الدار يرُعة -اى طرح فلفا - الله وسمون عقبى الدار الله وسمون عقبى الدار الله وسمون عقبى الدار الله وسمون عقبى المناه عليه وسمون عقبى المناه عليه وسمون عقبى المناه وسمون عقبى المناه وسمون عقبى المناه وسمون عقبى المناه وسمون المناء وسمون المناه وسمون

پھر مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ''تفسیر کبیر'' کی بیدہ بیٹ سال وصال کے اول دن کی قیدے شہدائے احد کی قبور پر آمد کی کیا وجہ رکھتی ہے؟ سوچو، تو لوگ ساکت رہے، تو فرمایا کہ لوہم ہے سنو، رسول موجودات سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکتہ کے ماتحت بیٹملی درس دیا کہ روز مرہ کے فاتحے عام درجہ رکھتے ہیں، مگر بزرگوں کی خاص مسرت وصل الہی اور الطاف ربانی ہے سرشاری کا دن چوں کہ یہی روز وصل ہے، بیدولت کسی اور دن میں اس بیم وصل کے سوا حاصل نہ ہو کی ، اس لیے بزرگوں کے روز وصل کو بارش کرم ورحمت میں شریک ہو کرنذ رائٹ ایصال

رے انہ ہے کہ کے خورہ کے ایسے ہوئے آتے ہیں۔ بول مجھوکہ تم اپنے کی مخصوص کو کسی کے ذریعہ کوئی کے خورہ کا بیت نہ آنے کی برقر ارزئتی ہے، لیکن اگر خود کسی کے بوم سرور خوراں کے باوجود شکایت نہ آنے کی برقر ارزئتی ہے، لیکن اگر خود کسی کے بوم سرور ہیں جسی ہواور تخذیجی دوتو ہاں کے لیے کتنا قابل قدروا ہم ہوتا ہے، لیک بہی عرب خاص اور عام فاتحے ہیں جا کر شریعہ ہواور تخذیجی دوتو ہاں کے لیے کتنا قابل قدروا ہم ہوتا ہے، لیک بہی عرب خاص اور عام فاتح ہی جو عرب کے اس نعل کے دازگو بجھ کر اپنایا۔ یا در کھو، یوم وصال پر جو عرب کا زائے ہے مشاکلے نے مشل رسول اور خلفا سے اربعہ کے اس نعل کے دازگو بجھ کر اپنایا۔ یا در کھو، یوم وصال پر جو عرب کا زائے ہوگا وہ کی تھی عرب ہے خود ہو گئے۔

نوا عرا

(M/M)

اس جلسه میں مولا نا تکیم خلیل الرحمٰ فضل رحمانی پہلی تھیتی بھی تھے۔انھوں نے عرض کیا کہ حضور تحریر فرما کمیں تو بین نوازش ہے۔آپ نے فقیر ابوسعید سے قلم دان طلب فرما کرتح بر فرمایا:

" درشرع تخصیص ایام ازاحادیث کثیره ثابت است و تعین روز عرس، بنابر حدیث تشریف ارزانی رسالت مآب بر قبور شهدای احد به اول روز وصال وازعمل خلفای اربعه شغن علیه شده معمول مشایخ رسالت مآب برقیور شهدای احد به اول روز وصال وازعمل خلفای اربعه شغن علیه شده معمول مشایخ مواظبت زیارت کبیره گشته در جمعات ملاشاه ولی الند د بلوی نوشته ازین جاست حفظ اعراس مشایخ ومواظبت زیارت ایشال والترام فاتحه خواندن وصد قد دادن برای ایشال والترام علم \_

به یدفضل دخمل محمدی چهارم شعبان ۵-۱۳۰ه

> عاضرین اور نقیر ابوسعیدیے اس فتو ہے کوفل کر لیا۔ (۱۲۹/۱۲۹)

عرار پرعری کے مخصوص ہوا کرتے ہیں وہ اور جگہ حاصل ہیں ہوتے ،اس لیے بیر برگان بھی شرکت کیا کرتے۔

(۱۸/۱۳۰)

چودھری عبدالصمد صاحب رحمانی رئیس سندیلہ نے کہا کہ عرس میں لوگ دکا نیس وغیرہ لگا لیتے ہیں منفعت افغانے کے ۔مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمانیا کہ جامع مجد دہلی کے عام جمعہ کواور جمعۃ الوداع کو خاص طور ہے لوگ جامع محبد کے باہر ضروریات وفضولیات کی دکا نیس لگا لیتے ہیں ان کی وجہ سے تمھارے اوائیگی جمعہ میں کوئی فرق جب نہیں آیا تا ،خواہ تم بعد جمعہ کھے خریداری بھی کرلو، تو عرس میں فرق کیسے آسکتا ہے۔

اتے ہیں حاجی عبدالغفور خان صاحب رحمانی رئیس بسرام پور شلع گیا حاضرا کے ، مولانا باباقد سمرہ نے آ ان سے بوچھا کہ تم جج کو گئے تھے، وہاں ضروری اور غیر ضروری اشیا کی لوگ دکا نیس لگائے رکھتے ہیں، تم نے آئے بھی کیا، اور کھانے چنے اوڑھنے کی چیزیں یا تحا نف خرید ہے تو جج میں کیا فرق آگیا؟ ای طرح عری ہے کہ ذائر زیارت قبور وقر آن وکلہ خوائی وایصال تو اب کے لیے حاضر آیا، اب اگر اس نے فراغت کے بعد کھانے پنے یا تحفظ و سے کو کو کرد کھانے بھے یا تحفظ و سے کو کہ چھر ٹرید اتو اسے کون روک سکتا ہے۔

سوال ہوا کہ لوگ بلا دجہ کا مجمع کر لیتے ہیں۔مولانا بابا قدس سرونے فرمایا:تمھارا سوال خود ہی جواب ہے' بلا دجہ کا مجمع اگرتم لگاتے ہوتمھارا قصور ہے،قر آن وکلمہ و درودخوانی کے لیے اجتماع جس تعداد میں ہوگا اثنا ہی ذائد تو اب تم کو ہے،اورصا حب قبر کو بھی ہے،ایصال تو اب و زیارت کا بھی مجمع امرمسنون کے لیے مسنون ہی رہے گا۔ (۲۰/۱۳۲)

. سوال ہوا کہ بعض لوگ سیر د تفریح کے لیے آتے ہیں۔ مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ جیسی نبت دیسا پھل ، اگر زائر قر آن خوانی وایصال ثواب و زیارت قبر کے لیے آیا ہے بلاشبہ بیہ مسعود و محمود ہے ، اگر کو لُ

رجمت ولحت

299

صاحب مزار کے بہ جائے تفریح وسیر بازار کے لیے آیا ہے مردود ہے۔ (۲۱/۱۳۳)

## مولودشريف سنت الاصل ب:

(rr/irr)

فقیرابوسعیداور بھائی شاہ نیاز احمد صاحب فیف آبادی حاضر تھے، دادامیاں علیہ الرحمددر س حدیث دے کر فارغ ہوئے تو قاضی حب حسن صاحب رحمانی بدایونی نے مولود شریف کا استفتا پیش کیا، دادامیاں قدس سرہ نے سے جوابتح مرفر مایا:

"مولودشریف شخصیص ایام وتقلیم شیرین وطعام کے ساتھ مع باادب قیام سلام میرے اور میرے مشاتخ کہار کا متفقہ معمول ہے۔ تفییر روح البیان میں حافظ حدیث امام ابن مجرعلیہ الرحمہ کا فتویٰ منقول ہے:

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطي ورد

على انكارها ان عمل المولد بدعة مذمومة.

علامدابن جراور حافظ صدیث امام سیوطی نے اس قول کو کہ مولود شریف کرنا بدعت ندمومہ باطل کرتے ہوئے ٹابت کیا ہے کہ مولود شریف سنت الاصل ہے۔

دویمش سیرت شامی میں ابوعبداللہ بن ابوجد نعمانی سے منقول ہے کہ میں نے شیخ ابوموی زرجونی قدس سے منقول ہے کہ میں نے شیخ ابوموی زرجونی قدس سرہ جیسے ابدال وقت کو یہ فرماتے سنا کہ انھوں نے مجبوب رب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھ کرمولو وشریف کی بابت بوجھا تو آل حضرت نے ارشا دفر مایا:

مَنْ فَرِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِهِ۔

جس نے ہم سے فرحت وسرور کیا ہم نے اس سے فرحت وسرور کیا۔ امت کے لیے یہ فرمان خضر راہ ہے۔ والنداعلم۔

شاه احدمیال محدی سجاده نشین ۳مرجب ۱۳۱۷هٔ

قاضی حب حسن صاحب نے شاہ نیاز احمد صاحب ہے بھی فتوے پر لکھنے کو کہا، شاہ صاحب کو ادب مانع ہوا،
دادامیاں صاحب نے فر مایا: میاں نیاز احمد! تم اور حافظ سیّد ابوسعید بھی لکھ دو تقبیل حکم میں شاہ صاحب نے لکھا:
'' حضرت قبلہ کا بیفتو کی موجب تقوی ، باعث فلاح دنیا و تقبی ، وجد حصول حسنات عظمی ، سبب مسرت صاحب شفاعت کبری ہے۔'

نيازاحرفضل رحماني فيض آبادي"

يرمين نے لکھا:

"والجواب هوالصواب \_ آفتاب آمدوليل آفتاب مردايان " سيدابوسعيد فضل رحماني امراياني " (۲۳/۱۳۵)

ایک ہارمونوی وحیداحمرصاحب رحمانی ردولوی نے عرض کیا کہ ردولی میں بعض لوگ مولود شریف پرمغترض ہیں ،آپ کچھ لکھودیں ۔وا دامیاں قبلہ علیہ الرحمہ نے لکھا:

''فاضل بر ملوی برادر گرامی مولانا احمد رضا خان صاحب مولانا بابا قدس مره کی ملاقات کوآئے تو موصوف نے مولود شریف کے بابت سوال کیا، مولانا بابا نے فرمایا کہ پہلے تم بناؤ، خود بھی عالم ہو، فاضل بر ملوی صاحب نے کہا کہ میں تو مولود کومستحب جا نتا ہوں یہولانا بابا صاحب نے فرمایا لیکن فاضل بر ملوی صاحب نے کہا کہ میں تو مولود کومستحب جا نتا ہوں یہولانا بابا صاحب نے فرمایا لیکن میں مولود شریف کوسنت جا نتا ہوں، کیوں کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں اہل وعیال وقوم والوں سے میں مولود شریف کوسنت جا نتا ہوں، کیوں کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں اہل وعیال وقوم والوں سے نہی تو کہا کرتے تھے کہ آل حضور ایسے عالی خاندان میں پیدا ہوئے، اس طرح بیدا ہوئے، اس دن

پداہوئے، خدانے آپ برقر آن اتارا، یہ یہ فطائل عطا کیے، ابنامحبوب بنایا، معران سے نوازا۔ای پداہوئے، خدانے آپ برقر آن اتارا، یہ یہ فطائل عطا کیے، ابنامحبوب بنایا، معران سے نوازا۔ای زکراجمالی گفصیل اب ہم مولود میں بیان کرتے ہیں۔ بیار شادخود مشعل راہ ہے۔ نقیراحم میاں سجادہ نشین مشیل میں معبان کا ۱۳۱۵ ہے۔

یفول فاوی میں نے محفوظ کرلیں۔ تخصیص ہومی سے ذکر ولا دت:

(rr/lmy)

ایک باریجی خواص علا کا جمع مثل مولا نا ظهورالاسلام ومولا نا نور محد صاحباب نتج پوری ، مولا نا النفات احمد صاحب، بسوال فتح پور، شخ احمد کی عرب ، مولا نا احمد حسن صاحبان کان پوری دغیره کا تفا که مهلا نا محمد اگرم صاحب ومولا ناسعادت حسین صاحب مدرس اقل مدرسته عالیه کلکته دونوں مربیع و نے آگئے ، خواہش بیعت کی ، تو مولا نابا با علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پہلے اپنی دنیا وی بھوک مثالو ، اور گھر ہے ماش کی دال ، با جرے کی روثی منگا کر کھلائی ، بات علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پہلے اپنی دنیا وی بھوک آرہ بے تھے ، اس پر بید حضرات اور بھی معتر ف ہوئے ، پھران دونوں کو حضرت میں ہی ہی ہی گئی ، بیلوگ راستہ سے بھو کے آرہے تھے ، اس پر بید حضرات اور بھی معتر ف ہوئے ، پھران دونوں کو حضرت نے مربید فرما کر دور س بخاری شرفیف دیا ، مولا نا احمد میاں صاحب نے پڑھا، بعد فرا فت شاہ مجمد خاں قائم گئی ، شلع فرخ آباد نے کہا کہ دور رسالت بی بیاں تو ذکر ولا دت اور بیان واقعات رسالت ہوتا رہا ، مگر خاص بوم پیدائش می ذکر ولا دت جو اس دور میں رائج ہے کوئی شوت نہیں رکھتا ، کچھ علاان کو مجھانے گئے ، بیا طلاع مولا نا باباعلیہ میل ذکر ولا دت جو اس دور میں رائج ہے کوئی شوت نہیں رکھتا ، کچھ علاان کو مجھانے گئے ، بیا طلاع مولا نا باباعلیہ الرحمہ نے یا کرفر مایا کی علم میچو کی کی خود بردی تھی راہی ہے ۔ پھر آپ نے زبانی بیرحد بی سائی :

عَنْ أَبِى النَّرُدَاءِ آنَهُ مَرَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ بَيْتِ عَامِرِ الْانْصَارِيّ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَبْنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُولُ طَذَا الْيَوْمُ طَذَا الْيُومُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ اللهَ فَتَحَ عَلَيْكَ ابْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نجى نَجَاتَكَ.

الم جلال الدين سيوطى الني "جامع التوري" ميں راوى كه حضرت ابودردا آل حضور صلى الله تعالى عليه وحكم كے ساتھ حضرت عامر انصارى كے گھر ہے اس حال ميں گذرے كه عامر انصارى اپنے خاندان اور قوم والوں كو واقعات ولا دت عليه الصلوٰة والسلام سنا رہے تھے، اور يول آگا ای ديتے جاتے ہے كه وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن ہے، وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن ہے، وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن ہے، وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن ہے، وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن ہے، وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن كا دن ہے، وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن ہے، وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن ہے، وہ مبارك يوم ولا دت آج كا دن ہے کو درواز کے الله تعالى الله تعالى عليه وہلم نے فر ما يا كه الله تعالى نے تم پر رحمت كے درواز كول كول ديے ، اور تمام طائكة تمار ہو اسطے خدا ہے مغفرت طلب كرتے ہيں، جوكوئى تمحارا حبيا

کام کرے گاوہ تمحاری جیسی نجات یائے گا۔

نیز نظر ابوسعید کوتکم دیا کہ "جامع التور" لاکر سناؤہ مولا تا احمد سن کان پوری صاحب نے بہی حدیث سنائی ،
مولا نا بابا نے فرمایا: میاں احمد سن وسعادت سین وسیّد ابوسعید اتم نے بہیّروں کو پڑھایا ہے، اس قائم بنی افغان کو
نہیں پڑچاتے ، ہمارے امام تو ایک ایک آیت یا حدیث سے شجانے گئے مسئلہ نکال لیتے تھے۔ یہ جامع حدیث
سب امور کا مجموعہ ہے ، حدیث پر جتنا غور کرواس کے امرار کھلتے ، انوار ملتے ہیں، یہاں واست رسالت کی موجود گ
بھی ہے، تخصیص یوم ولا دت کا فر کر بھی ہے، ذکر اتفاقی بھی نہیں، خاص کر فرکر ولا دت بور ہا ہے، انساری صحافی کا معنون ہے ہاں بھی سے ، اس میں کتنے بی صحافی بوں گے، اس مجلس انساری محافی افکار کو معنون ہے ہاں میں ماحمین سے ہاں بھی اور باعث نجات ہوں گے، اس مجلس انساری محافی اور باعث نجات ہونے کی دیتے ہیں، کون اس کے اس فرمان پرسب پچھڑ بان نہ کر ڈالے گا۔ حضرت کی اس توجیہ سے صاضرین بے خود تھے کہ شاہ محمد خال نے تدم ہوں ہو کہ موال نیا با نے فرما دیر مراقب کہ شاہ کو رہا ہے تاتی بن اور باعث نجات ہونے کی دیتے ہیں، کون اس کے ہوکر محافی ما تقدم ہوں کے بہت بڑا پا بی بوچو کہ ہوں، دعا فرما ہے تاتی بن جو کر محافی ما تو خود میں مولا نا بابا نے فرما دیر مراقب ہو کر فرمایا: جس قدر موجب رسول بڑھاؤہ ہم نے دعا کر دی ہو محامل کے ایک بی بہا ہور ہوا کہ شاہ محمد خال نے تی کر کرایا، جھی کومبارک بادکھی۔ ہوا ہے حابی کر دے گا۔ اس کر امت کا دومر سے سال پی ظہور ہوا کہ شاہ محمد خال نے تی کر کرایا، جھی کومبارک بادکھی۔ ہوا ہے حابی کردے گا۔ اس کر امت کا دومر سے سال پی ظہور ہوا کہ شاہ محمد خال نے تی کر کرایا، جھی کومبارک بادکھی۔

### فرائض عشق ومحبت:

(ra/ITZ)

اس جلسہ میں مولانا سعادت حسین صاحب فرکور نے علا ہے کہا کہا کہا کہ احکام ومسائل کی احادیث کے علاوہ ہر ہر معمولات کے سنا معمول رسول کی اس کثر ت سے احادیث پر ہیر دمر شد کو حفظ وعبور ہے کہ ورق ڈیڑھ ورق زبانی معمولات کے سنا دیتے ہیں، یہی مولانا بابا کی واحد فضیلت محققوں پر ہے۔ اتفاق سے مولانا بابا علیہ الرحمہ نے بیس لیا، حاضرین سے فر مایا کہ اگرتم محبت کے مدعی ہو گے تو محبوب کی ہر ہر بات کا بہتہ تمھا را فرض عشق و محبت رکھے گا، پس ہم بھی اپنے محبوب فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ہر بات کی کھوج رکھ کر فر انتفی عشق و محبت اوا کرتے ہیں، ورنداس کے بغیر عشق کہاں فست ہے۔

موجودگی روحانیت وجہ تیام ہے:

(ry/IFA)

حفرت مولا ناباباعليه الرحمة تغير قرآن كادرى درب من كالمين "روح البيان" من آيا: وَعِنْدَ ذِكْرِ وِلاَدَتِهِ الشَّرِيْفَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْضُو رُوْحَانِيَّةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 303 \*

مولانا بابانے فرمایا کہ بدوقت ذکر ولادت کھڑے ہوکر باادب سلام پیش کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ منسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بدوقت ذکر ولا دت آل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانیت موجودر ہاکر تی ہے۔ منسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بدوقت ذکر ولا دت آل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانیت موجودر ہاکر تی ہے۔

ملام برنكة لطيف

(M/IM)

فقر ابوسعید کوسعادت در س قرآن میں آیت آئی کہ سلام ہوان پرجس دن وہ (حضرت کی) پیدا ہوئے ، تو مولانا با باعلیہ الرحمہ نے فرما یا کہ پھے ہجے؟ عرض کیا: حضوراعلی ہی ارشاد فرما ئیں! آپ نے ارشاد کیا کہ قرآن دیگر انہا کہ انہا کہ انہا اسلام اس دستور تکر کی کواپنے رسول کے لیے اور بھی حسن اخرام ہے معمول بنا ئیں ، پھرآیت میں اللہ تعالی نے تین حالتوں میں سلام بھیجا ہے ، پیدائش پر ، وصال پر پھر حشر میں اُٹھنے پر ، ہم بھی اپنے رسول کی پیدائش پر قیام سلام کرتے ہیں ، کیوں کہ سلام میں پیدائش کا خاص دُن خدا کا اختیار کرنا ہی اصل عظیم ہے ہے تم کہہ سکتے ہوکہ وصال پر بھی قیام کرو، مگر بیاس لیے غلط ہے کہ ہمارے رسول مقبول اختیار کرنا ہی اصل علی رو پوٹی کے بعد بھی آن حضور کوخدا نے اس حیات کا ملہ ہے متصف اور انتظام عالم پر خدا ملی اللہ تعالی علیہ میں اور ذکر دلا دت میں کے نامور کر دکھا ہے ، اس لیے بہ ہر حالت درود و سلام جیج ہیں ، اور مدینہ طیب کی حاضری میں اور ذکر دلا دت میں کھڑے ہوں کہ مور کر خصوصی سلام بیش کرتے ہوئے تھیل ربانی کرتے ہیں ۔ دہا حشر میں اٹھنے پر سلام ، تو بوتو فیق الٰہی ہیں معادت حشر میں اٹھنے پر سلام ، تو بوتو فیق الٰہی ہیں معادت حشر میں اٹھنے پر سلام ، تو بوتو فیق الٰہی ہیں معادت حشر میں طری گ

قیام سلام سنت ملائکہ ہے:

(r9/101)

دوں حدیث قیام میں حاجی مختار صاحب رحمانی بلاس پوری (ڈاکٹر جمیل احمد صاحب رحمانی بلاس پوری) نے پوچھا کہ بعض اوگ کہتے ہیں کہ اگر قیام ایسا ہی ضروری ہے تو جب آں حضور کے آئے جانے کا ڈکر آئے قیام کیوں سبس کرتے ، مولانا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھائی سمجھ کی فرانی کا علاج کیا ، سرور کا کنات سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم موجودات میں تشریف لا ناچوں کہ تمام جہانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ورحمت کبریٰ ہے، اس لیے آپ کے قدوم کلی پر بدونت ذکر ولا دت قیام وسلام ہے تو قیری نذرانہ پیش کرتے ہیں ، ہاں آپ کے قدوم جزوی پراس لیے ایسا مہیں کرتے کہ قدوم جزوی کی سعادت تعظیم قیام ان لوگوں کے نصیب میں رہی جن میں آں صفور نے بودو باش مہیں کرتے کہ قدام میں میں جن میں آں صفور نے بودو باش وشت و برخاست رکھی۔ اس کو یوں سمجھو کہ خان کو کہ میں یا وجود سے کہ تقاضا نے تعظیم کی علت ہمہوفت ہے، مگر کی آنے جانے پریا اوا ہے ارکان پر تعظیم کو بنیں گرتے ، لیکن فقط طوا نے رخصت میں کعبہ کی طرف بلا پشت کیا الئے باک باک اس کو سوصیت ہی تھی ہے، پاؤں پھرنا خاص عمل رسول سے معمول ہوا ، اور اب تک اس آل حضور کے قدوم کلی کی شان وخصوصیت ہی تھی ہے، پاؤں پھرنا خاص عمل رسول سے معمول ہوا ، اور اب تک اس آل حضور کے قدوم کلی کی شان وخصوصیت ہی تھی میں علیائے قیام وسلام مستحب رکھا۔

(r./irr)

پھر'' مدارج اللغوۃ''لانے کا تھم دیا ، وہ لائی گئی ، آپ نے پڑھا کہ علامہ شیخ عبدالحق محدث وہلوی قدس سراۂ بیان ولاوت میں راقم کے شب ولادت میں ٹی ٹی آ مندخاتون رضی الله تعالی عنبہا کے درواز سے پر کھڑے ہوکر بہ وقت ولادت مقد سہ ملا مکہ نے صلوٰۃ وسلام چیش کیا ، قیام سلام یہی سنت ملا مکہ ہے۔

## فتوا التحباب قيام:

(m/mm)

استفقا: كيافرمات بي محققان دين كرمعرضين تيام شامى كاحوالدوسة بين: وَهَلَدُا الْفِيّامُ بِدُعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا جوابِ كَانَى مرحمت بو!

چود هری نفرت علی رحمانی (تعلقه دارسندیله)

الجواب: امام بربان الدين طلي" انسان العيون في سيرة الابين المامون" بيس وضاحت كرتے بين كه يه قيام بدعت ہے، اس كي اصل نہيں

(وَهَلَذَا الْقِيَامُ بِدُعَةٌ لَااَصُلَ لَهَا آَى لَكِنُ هِيَ بِدُعَةٌ حَسَنَةٌ لِاَنَّةٌ لِبُسَ كُلُّ بِدُعَة مَذْمُوْمَةٌ)

اں قول کا مطلب میہ ہے کہ میہ قیام بدعت حسنہ ہے، کیوں کہ ہر بدعت ندموم نہیں ہواکرتی معترض نے جواصل عبارت کی جان تھی وہ اُڑادی ، ورنہ فقہا کے قول کی فقہا بی سے تشریح موجود ہے۔ دویمش ''انسان العیون' میں میہ بھی مرقوم ہے کہ امام تھی الدین بھی جلہ علما میں بیٹھے تھے، کسی نے نعت کے دواشعار پڑھے، توامام بکی نے قیام کیا، بس اس قدر بیروی کو کھایت کرتا ہے۔ بس مسلک

فناربيب كه علامه برزنجي عليه الرحمه "عقد الجوابر" مين فتوى دية بن: وَقَدِ السَّخْسَنَ الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلاَدَتِهِ الشَّرِيْفَةِ اَئِمَّةُ ذُوْرِوَايَةٍ وَدِرَايَةٍ ر این وصاحبان روایت امامون نے ذکرولادت بابر کت کے وقت قیام سلام ستحب قرار دیا ہے۔ یاتی رہا ہے کہ جوامر قرون خلاشہ میں ہواو ہی صرف جائز ہواور جوقرون خلاشے بعد کوئی امر ہواوہ بدعت ب ایسی ہوائی ہے جس کی نظیر نہیں۔ پیرومر شدستیدی خواجہ شاہ محر آفاق صاحب والد ماجد مولا ناشاہ فضل رحمٰن صاحب (قدى سربها) اورفقير احمد ميال خود مولود شريف مسنون الاصل اوراس كاتيام ملام متحب مانتے ہیں معمول رکھتے ہیں۔واللہ اعلم۔

شاه احدميال محمدي تنبخ مرادآ بادي الأول الماه

منوی چودهری نصرت علی صاحب نے مولا ثابابا کی خدمت میں پیش کیا،آپ نے تحریر فرمایا: '' قیام سلام متحب د درمعمول فقیر ومشایخ نمیراست موجب فیض و بر کات می باشد \_

میں نے اور دیگر حاضرین نے اس کی نقلیں کرلیں۔

# آل حضور کی اینے مداحول ہے مسرت:

(my/100)

نواب ارشادعلی خال رئیس بھدیہ شلع گیا نے سوال کیا کہ عام وخاص دونوں حالتوں کا ہمارا درود وسلام کیا آل حضور كي خوشي كاسبب موتا ہے؟ مولا نابا باعليه الرحمہ نے فرمايا كه جوكوئي محبت سے رسول كل صلى الله تعالى عليه وملم کی طرف بڑھتا مدحت سرا ہوتا ہے آل حضور بھی اپنے موافق کرم اس کی طرف بڑھتے اور کافی مسر در ہوتے الى- الار عمولانا شاه ولى الله صاحب دالوى عليه الرحمه نے اس كو "فيوش الحربين" ميں صاف كرويا ہے۔ پھر ظلم دیا کہ جارے نیاز احرفیض آبادی ہے کہوکتاب لاکرسنا تھی ،انھوں نے سایا:

بَلُ كُلَّ ذِي كَبَدٍ يُشْتَاقُ إِلَى شَيْءٍ وَيَتَوَجَّهُ اللَّهِ بِقَصْدِهِ وَشَوْقِهِ فَالَّهُ يَتَدَلَّى اِللَّهِ وَرَايَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْشُرِحُ إِنْشِرَاحًا عَظِيْمًا لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدّحَهُ ثاہ صاحب دہلوی اپنا مشامدہ بیان کرتے ہیں: میں نے صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ أب ال سے جوآب كى مدح كر ہے بصلوة وسلام كے نذرانے بيش كر ئے بہت زائد خوش ہوتے ہيں۔

# مولوي محرا محل صاحب كا قيام:

(rr/ira)

سیّد شاہ کمال صاحب فضل رحمانی رئیس پٹندٹی نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مجمائی صاحب قیام نہ کرتے تھے، اگر چہ آپ کے ساتھ بھی مولود شریف ہیں گئے ہیں۔ مولانا با باعلیہ الرحمہ نے فر مایا کہ دو بار ہمارے ساتھ مولوی محمد اسحاق و ہلوی مولود شریف میں گئے ، بیروت ان کی طالب علمی کا تھا، اگر شاہ اسحاق صاحب نے قیام نہیں کیا تو قیام ستحب کیے نہ رہ سے گا، جب کہ ملاولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے واضح کردیا۔ پھر تھیم عظمت حسین ضاحب رحمانی موتی ہا دوی ہے '' ججۃ اللہ البائذ'' منگوا کر بیرعبارت سنا کر کہ بیہ قیام مباح تھم ہما، بدعت سیند نہ ہوا، بلکہ بسبب مقرون ہونے نہیہ تعظیم شمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مستحب ہوگیا' فرمایا کہ بیسٹد کو کا فی ہے۔ فیرسیّد ابوسعید رحمانی نے بید ذخیرہ معلومات اس لیے محفوظ کیا کہ بیرومر شدکی اصلاحی تعلیم و تبلیغی تنقیم کے مجدون نہ بلوے و اقفیت عامہ فضل رحمانی براوری کو ہو سکے۔

توك: في الحال ال مرتبه موده عدية ١٣ كواكف بيش بيل-

### سلام برمشامدهٔ تفانوید:

(IMY)

رسالہ 'النور' بیں مولا نااشرف علی صاحب تھانوی خود راوی کدایک شخص نے مولود کے سلام پراعتراض کیا، حضرت مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا' ہاں بھائی، قرآن کریم میں حضرت یجی وحضرت عیسی علیماالسلام پراللہ تعالیٰ کو سلام پڑھنے کی کیاضرورت تھی؟ وہ معترض لا جواب رہ گئے۔

# شهادت مجلحسين صاحب:

(IMZ)

" كمالات رحمانی" مطبوعه رحمانیه پرلیس، محله مخصوص بوره، مونگیر، ۱۳۱۵ هه، معظی ۱۹۹، سطر ۱۹ر برمولوی تجل حسین صاحب بهاری راقم:

ایک بار نقیر نے حضرت قبلہ سے جواز مولود وقیام میں جو دریا فت کیا تو فر مایا کہ اگر کوئی محبت سے قیام کرے تو الحضے دو، چنال چہ ہم نے مولود بڑھا، لفظ محبت کا جو حضرت نے فر مایا تو فقیر کو جس شعر پر لطف آیا اُٹھ کھڑا ہوا، شاید گیارہ بارہم کھڑے ہوئے، قوم کو بار بار اٹھنا جبر ہوا۔ شعر اس مثل کے تھے:۔

### دشت بیر بیل ترے ناتے کے پیچھے پیچھے دھیاں جیب و گریبال کی اڑاتے جاتے دھیاں جیب و گریبال کی اڑاتے جاتے

کتاب "فضل رحمانی" صفحه ۱۳۹ رشاه جهانی پریس، بھویال میں بہاری صاحب راقم کہ جواز مولود شریف وقیام برع خ کیا، فرمایا کہ اگر کوئی محبت میں آل حضرت رسول الله سلی الله تعالی علیه دسلم کی اُٹھ کھڑ ابھوتو ہونے دو،مت روکو! برع خ کیا، فرمایا کہ اگر کوئی محبت میں آل حضرت رسول الله سلی الله تعالی علیه دسلم کی اُٹھ کھڑ ابھوتو ہونے دو،مت روکو! برع خ کیا، فرمایا کہ اگر کوئی محبت میں آل حضرت رسول الله سلی الله تعالی علیه دسلم کی اُٹھ کھڑ ابھوتو ہوئے دو،مت روکو!

كالات رحماني مفحه ١٣٩

پر جب ہم خود حاضر ہوئے ،حضرت قبلہ نے معجزات آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ،اس وقت ہم نے مثنوی جامی علیہ الرحمہ سلسلۃ الذہب جوہم نے پڑھا،تو آپ نے جوش وخروش میں آ کرفر مایا کہ ایک معرع پڑھیں،ایک تم پڑھونے

يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَالاً عَلَيْكَ اللَّهِ مَالاً عَلَيْكَ النَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَالاً عُلَيْكَ النَّهُ كَ لَكَيْكَ وو در سلام آمرم جوابم دو مرجے پر دل خرابم دو (۱۵۰)

کتاب فضل رحمانی ، مطبوعه انواراحمری پرلیس ، بکھنؤ ، ۱۳۱۵ ہے، صفحہ ۴۸ ، ملفوظ چہل و چہارم
نورمیاں (بھوپالی) نے ایک صاحب نقل کیا کہ غلام امام شہید صاحب مرحوم کی جب وضع خلاف شرع میں ، چھلے ہاتھوں میں اور حنا لگی ہوئی واڑھی بہت مختصرتھی ، اس زمانہ میں حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان سے ملاقات ہوئی ، حضرت نے ان کی وضع پر اعتراض فرمایا ، اور زجر کیا ، انھوں نے عرض کیا کہ میں پچھ پڑھتا ہوں ، من لیجے ، آپ نے فرمایا: پڑھو ، انھوں نے خوش الحانی سے مولود شریف پڑھا ، حضرت نعت من کر ہے تاب ہوگئے ، اور اس قدر دوئے کہ وہاں کی زمین تر ہوگئی ، جب وہ پڑھ چکتو آپ ان سے بہت خوش ہوئے ۔

كمالات رحماني صفحه ٢٠ بمطر٢ ، بهاري صاحب راتم:

می نے مولا نابابا سے کہا کہ مولود مرقحبہ میں بہت واہی تباہی مضامین پڑھ کرروتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم رب العالمین سے عرض کریں گے کہ البی! یہ تیرے صبیب کی محبت میں مولود پڑھتے تھے، ان کے قصور (غلطی مضامین) کومعاف فرمادے۔

(101)

(IDT)

كمالات رحماني صفحه ٢٩ بمطرع، بهاري صاحب راقي

ایک بار جناب مولانا سیدمحرعلی صاحب موتگیری نے فر مایا کہ مجد ( گنج مراد آباد) میں دومولوی جنگزر ہے سے کہ اس تم کی جومولود پڑھتے ہیں ہرگز جائز نہیں، اور بہت تشدد کے الفاظ تھے۔ حضرت قبلہ کویہ تشدد نا پہند ہوا، اندر مجد کے مولانا موتگیری سے فر مایا کہ میں قیامت کے روز خداوند عالم سے عرض کروں گا کہ الہی ! ان لوگوں نے تیرے حبیب کاذکر محبت سے کیا ہے، بخش دے۔ '(ارشادِر حمانی، ۲۵ ساھ، مطبع شائی بکھنو میں واحد مضمون ہے) خواجہ غریب نواز کا قیام:

(10r)

چودھری فتح علی صاحب رحمانی رئیس سند یلہ نے بیان کیا کہ دادامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ہمارے خواجہ بختیار کا کی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ حضرت خواجہ فریب نواز صاحب قدس سرہ مریدین کو تعلیم سلوک دے دے تھے، جب بھی وہ اپنے داہنے کی طرف ملا حظہ کرتے فورا کھڑے ہوجاتے ، تمامی درویش آپ کی اس کا رروائی سے حیرت ذدہ تھے، مگرادب سے کوئی دم نہ مارسکا، آخرش ایک نے عرض کیا کہ حضرت! یہ کیاراز تھا؟ خواجہ غریب نواز قدش مراہ نے فرمایا کہ میرے دائی طرف میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ کی قبرشریف ہے، جب قدش مراہ نے فرمایا کہ میرے داؤں میں سے واجب خیال کرتا، اس لیے قیام کرتا رہا۔ پھر دادا میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرک نظر پڑتی تو قیام کرتا اپنے لیے واجب خیال کرتا، اس لیے قیام کرتا رہا۔ پھر دادا میاں علیہ وسلم کے فرمایا کہ میرک لیے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ یوں قیام الازم سمجھیں تو تاج دارکا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قیام اور بھی افضل داہم ہے۔

(10r)

سلطان الشائخ نظام الدین اولیاقدی سر فاجمع احباب میں جیٹے تھے کہ ٹی باراٹھ کر کھڑے ہوئے ، حاضرین بھی کھڑے ہوئے داخل کے بھی کھڑے ہوئے داخل کے بھی کھڑے ہوئے داخل کا بھی کھڑے ہوئے داخل کا بھی کھڑے ہوئے داخل کا بھی کھڑے ہوئے دیا ہے۔ ماضرین نے بوجھا، تو فرمایا کہ ہمارے بیر کی خانقاہ میں ایک کتار ہا کہ تا تھا، ای صورت وشکل کا بید کتا سامنے گل سے کئی مرتبہ آیا گیا، جب وہ گذرتا میں اس کی تعظیم میں کھڑ ابھوتار ہتا۔ وادا میال علیہ الرحمہ نے فرمایا: محبت وعقیدت کے بیاسباق ایسے بزرگوں ہی سے حاصل ہوا کرتے ہیں۔

جوازندائد:

(100)

عبدالحميد خال صاحب فضل رحمانی علو پور، مليح آباد نے بيان کيا که ايک بار ہيفنه کی وبا ايک پھيلی که مرزا کنج خالص پور، مليح آباد ميں کافی لوگ مرے، علو پور ميں بھی دو چاراموات ہوئيں، تو ميں گھبرايا ہوا آستانه بېنچا، ماجرا

رحمت ولقمت

309

عض كيا ، مولا نا با باعليه الرحمد في ما يا كه مغرب بعد اور فجر بعد يا في باريا بي سلام عليك ، يارسول سلام عليك ، يا عبیب سلام علیک، صلوات الله علیک صحن مکان میں کھڑے ہو کرسب گھر دالوں کے ساتھ پڑ جولیا کرو، بفضلہ تعالی ہر بلاے محفوظ رہو گے۔ میں نے اس پر جس روز پہلا عمل کیا ابی دن کوئی کالرے کا کیس علو پور میں نہیں ہوا، دو اک کواور بتایا ، تیسرے دن بوراعلاقہ وباہے یاک ہوگیا۔

ا یک باروبا ہے طاعون چلی، میں نے مہی یا نبی سلام علیک والاعمل کیا،تو دوسرے دن ہی رحیم آباد کی طرف وہ وبا چلی گئی۔ ایک بارگھرے دفع بلیات کے لیے پڑھا،میرا گھرابیا یاک ہوا کہ اب تک محفوظ ہول۔

عبدالحمد خان صاحب ندکورنے بیان کیا کہ ایک بار میں نے عرض کیا کہ اولا وزینہ سے محروم ہوں ، توجہ فرمائي المولانا باباعليه الرحمد فرمايا كدلا الله إلا الله محد رسول الله ياشاه محداً فاق المددير عقد رباكرو، من في يمي كيا مُعيك نوي ماه بيعبدالرزّاق مليح آيادي پيدا موت\_

# ندائ غير يرحكم رسالت:

(104)

قاضی حب حسن صاحب فضل رحمانی بدایونی نے بیان کیا کہ سوال غداے غیراللد برمولا نابا با علیہ الرحمہ نے فرمایا که علامه طبرانی عتبه بن غزوان رضی الله تعالی عنه ہے راوی که جب تمھاری کوئی چیزیم ہواورتم طالب ہواوروہ الى جگه جو جبال كو ئى مونس شەپوتو يول ندا كرو:

يَاعِبَادَ اللَّهِ أَعِيْنُونِي يَاعِبَادَ اللَّهِ أَعِيْنُونِي فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لاَّ يَرَاهُمُ

یا عباداللہ! میری مدوکرو، یا عباداللہ! میری مدوکرو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھا سے بندے بھی ہیں جن كوده بيس ديم ما تا۔

چرارشادکیا: فرمان رسول نداے غیراللہ مسنون قرار دیتا ہے، تواس فرمان ہے اٹکار کیوں ہو، پھرتم خدا پر بھی كيااعترض جردو كي كرقرآن من ياحسُرة على العِبَادِ خودفر مايا ،اوراي محبوب عفر مايا كدمير بندول كو ا پنابندہ کہ کرفُلْ یَاعِبَادِی الَّذِیْنَ اَسُوَفُوْ ا بِکارے۔

# آستانه يرمولودشريف:

(IDA)

چود حرى أي جان صاحب فضل رحماني رئيس سنديلد في بيان كيا كديس اب علاقد ك ايك اجم مقدمديس جس میں وکلائھی مایوس تھے مولا نابا باعلیہ الرحمہ کے پاس دعائے لیے حاضر ہوا، آب نے ہاتھ اُٹھا کر دعافر مانی ، رحت أنت

میر کہا: جاؤ بھٹل رہانی کا تماشاد کیموادراصل غلاف امید جھے پوری کام یائی ہوئی بتو آستانہ پر بیطورشکرانہ مولود پر اپنی کی اجازت چاہی ،حضرت مولا نابا بائے فر مایا کہ ہمارے احمد میاں بعد عشامولود پڑھ دیں گے، چنال چددادامیاں صاحب منبر پر دفتی افروز ہوکر واقعات رسالت بتاتے ہوئے جب ذکرولا دت پرآئے تتو مولا نابا بر عجیب کیفیت تی، صاحب منبر پر دفتی افروز ہوکر واقعات رسالت بتاتے ہوئے جب ذکرولا دت پرآئے تتو مولا نابا بر عجیب کیفیت تی، حتی کہ بدوقت سلام خودمولا نابا با کھڑے ہوکر مولا ناجا می والاسلام یا نبی انتد سلام علیک پڑھا تو اور بی سال ہوگیا۔

مولودشريف اورروشي:

(109)

چودھری محمد عظیم صاحب فضل رہائی تعاقد دارسند یلہ نے بیان کیا کہ بارھویں رہے الا ڈل تھی، عرض کیا کہ مولود شریف کی اجبازت مرحمت ہو، مولا تا با با علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے حکیم نیاز احمہ فیض آبادی مولود شریف کی اجبازت مرحمت ہو، مولا تا با با علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے حکیم نیاز احمہ فیض آبادی مولود شریف کی باجہ اس محمد کے بارہ طاقوں میں بارہ چراغ روشن کیے، ایک صاحب اعتراض کر جیسے کہ استے چراغ جلا تا امراف ہیں۔ اتفاق ہے مولا نا با با کو علم ہوگیا، آپ نے نے ان معترض سے فرمایا تھا رہے کہ الرحمہ نے امراف کیا ہے تو جن چراغ طرورت سے زائد مجھو، جاکر بجھادو، شرمحم فرفن تم محمد رہ خود جل پڑا، وہ اس کو بجھا کو وہما کہ ججھا ہو دومرا تو دومرا کر جیسے کہ جس کو یہ بجھا کر آگے والا بجھاتے بچھلا جل اضحا، جند باریجی ہوا تو تھک ہار کر جیٹھ گئے، اور ایک چراغ مجھی نہ بجھا کہ جو اللہ بجھا تے بچھلا جل اشحا، جند باریجی ہوا تو تھک ہار کر جیٹھ گئے، اور ایک جہان گیا؟ ہاں اگرتم نے اطام سی کا منظر ندد یکھا ہوتو اب دیکھ اور شرحمہ کے دالا مجواتے کے جو کہ ایک وقت مرید ہوگے، اور دریتک روتے کہاں گیا؟ ہاں اگرتم نے رہے، ادھر مولا تا با با علیہ الرحمہ کو ایسا جو ش کے دائی وقت مرید ہوگے، اور دریتک روتے کہاں کی بادر جمہور ایسا جو ش آ یا کہ مہر پر کھڑ ہے ہو کر نعت وذکر ولا دت فر ماکر رفت انگیز لہجہ میں سلام رہ برخ صادرتی پڑ حا۔ امر تی پر فاتحد دے کرایک خودوش کی ، اورخودو دو دو دو امر تی حاضرین کو تقسیم فرما کیں۔

# كسى كے نام بينام ركھنا:

(IY+)

سیم خال صاحب رحمانی ملیح آبادی نے سوال کیا کہ ٹی بخش، پیر بخش، غلام دست گیر، غلام می الدین وغیرہ نام رکھنا بعض نوگ بخت نا جائز بتاتے ہیں۔ حضرت مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ یادکر و ہمارے آقا و مولا سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے جدا مجد کانام عبد المطلب تھا، با وجود سے کہ خدا کانام مطلب نہیں ہے آل حضود نے ندا ہے جد امجد پراس کا اعتراض کیا، ندا پی نسبت سے احتراز فر مایا، بلکہ میدان جہاد میں بڑے سور ما وی کواس رجز سے للکارا:

امنی النبی کی بیا میں کیا، ای طرح اکابرین امت کے نام سے بینبست جائز ہے۔

اورخود کو ابن عبد المطلب سے موسوم کیا، ای طرح اکابرین امت کے نام سے بینبست جائز ہے۔

جهناباب

# اثر خامه نواب صدریار جنگ

مولانا حبیب الرحمٰن خال صاحب شروانی فضل رحمانی نواب صدریار جنگ نے یہ چند کواکف حصہ اوّل کے لیے تحریکے، جوتا خیرے وصول ہونے پراب حصہ دویم میں انہیں کی عبارت میں درج ہوتے ہیں۔
بیشر ن نظر رہ برعصر طریقت مآب مولا ناشاہ رحمت اللہ میاں صاحب زاد بحر کم
پیس از سجیات مسئونہ مسرت دل میں سانہیں پاتی کہ آستانہ عالیہ سے سوائح عمری شائع ہور ہی ہے، ادھر میرے ضعف وعلالت نے اور بھی تاخیر کردی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، ایک وجہ تاخیر رہی ہے کہ جب کلسے کا ادادہ کرتا تو یہ شکل رحمان ہو، اس کی کون ادا فیر نتی کر دانے کی جرات کروں، حضرت مولا تا باباصاحب قدس سر فی طرف بالآخر رجوع ہواتو یہ خیال دل میں فیر نتی کر دانے کی جرات کروں، حضرت مولا تا باباصاحب قدس سر فی کے طرف بالآخر رجوع ہواتو یہ خیال دل میں فیر نتی کو جود داندہ محققانہ پیبلوؤں سے دوشنا می فیر نتی کے مواقع حضوری نصیب ہوئے ، جن پرخواص کی رسائی نظر بھی مشکل ہے، کیوں کروہ محدود اشخاص تک ہی محدود رہ نتی تو میں، کیوں ندان کواپنی قوم کے سپرد کر کے سبک سار ہوجاؤں، فالمحد للہ کہ تا کیر نصل رہائی آب کے سامنے ہے۔

# حسن تو كل:

(1/11)

حکیم الحکما محمود خال صاحب فضل رحمانی وہلوی مولا نابا با علیہ الرحمہ کی خبر علالت من کرعلی گڑھ آئے ، تو نواب مرمز طل اللہ خال فضل رحمانی بھی تیار ہو گئے ، فقیر شروانی کو بھی یا دمر شد نے اُ کسایا ، ہم راہ ہو کر قبل عصر آستانہ آئے ، حکیم جی نے مزاج پری کے بعد نبض و کیھنے کی استدعا کی ، حضوراعلی نے فر مایا کہ نبض اس سوز وگداز کو کب مناطق ہے۔۔۔

ولم چو قبلہ نما فارغ از طبیدن نیست بہ عالمے کہ منم رسم آرمیدن نیست بہ عالمے کہ منم رسم آرمیدن نیست پھرارشادکیا کہ بض دکھانے میں اس لیے تکلف ہے کہ بلاضرورت نبض دکھانے سے تو کل الہی میں فرق آتا ہے، پھردرس قرآن دے کرفر مایا: الحمد للہ طبیعت بحال ہوئی۔

معراج جسماني:

(r/mr)

پر حضوراعلیٰ نے پوچھا کہ داستہ میں کیا گفتگو در پیش رہی؟ حکیم بی نے عرض کیا کہ شروائی صاحب معراج جسمانی ثابت کرتے ہیں، تو حضوراعلیٰ نے فرمایا کہ بیٹا شروانی! جسمانی ثابت کرتے ہیں، تو حضوراعلیٰ نے فرمایا کہ بیٹا شروانی! مم تمحاری حسن لیافت سے خوش ہیں، یا در کھو، واقعہ معراج کو ماجراے خواب جمحسا خطا ہے صرت ہے، دیکھو حضرت صدیق اکبرہوگئے، ورند روحانی معراج میں تھدیق کی تو صدیق اکبرہوگئے، ورند روحانی معراج میں تھدیق کی ضرورت نہیں۔

#### (r/Hr)

پھر آپ نے فرمایا: میاں حبیب الرحمٰن! مرور عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامان غلام خدا کو بلا دیکھے سجدہ نہیں کرتے ، توان نمازوں کو بھی کیا حالت خواب کہددیا جائے گا جانتے ہو کہ تمھاری نگاہ کا نورخواہ ضعیف ہویا تو ی شخشے سے فورا آر بار ہوجا تا ہے ، رنگ ود بازت شیشہ ردک نہیں سکتی ، بدایں کثافت تمھاری نگاہ کے نور کی تویہ طاقت جو کہ نور دسمالت کا ایک بے مقدار ذرہ ہے ، پھراس نورالی کی نورانی طاقتوں کے سامنے یہ ارضی و ساوی طاقت جو کہ نور دسمالت کا ایک بے مقدار ذرہ ہے ، پھراس نورالی کی نورانی طاقتوں کے سامنے یہ ارضی و ساوی طاقت اور وجودیا نے ہوئے ہیں۔

#### (m/14m)

نواب مزمل الله خان صاحب نے عرض کیا کہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کو بعض دلیل بناتے ہیں کہ آپ کا جسم مطہر بھی غائب نہیں ہوا۔ حضوراعلی نے فرمایا کہ چول کہ بہ فیصلہ محدثین واقعہ معراج حضرت صدیقہ کے آب نکاح ہوا، اس لیے ان کا کہنا بھی صحیح کے آب نکاح ہوا، اور جسم مطہر سے جانا بھی صحیح کہ آب نکاح معراج ہوئی۔

#### (a/17a)

زیرآیت یکامُوْسلی اِنّی اصْطَفَیْتُکُ مولانا بابا علیه الرحمه نے فر مایا که حضرت کلیم الله علیه السلام رسالت و وشرف کلام البی سے اصطفا پاتے ہیں اس جم کے ساتھ ،اگر صاحب معراج سلی الله تعالی علیه وسلم کواس جسم نورانی سے مرت بیت قاب قوسین سے مشرف و مصطفیٰ نہ مانو گے سے عرش پر جانا ، شرف ہم کلامی و مازاغی نگا ہوں سے دیمار البی وقر بیت قاب قوسین سے مشرف و مصطفیٰ نہ مانو گے

رتنت وكنت

313

تو حضرت مویٰ علیہ السلام افضل اور افضل الرسل مفضول دمتبوع ہوکر مصطفیٰ نہ رہیں گے ، اس کوشہادت قرآنی باطل کرتی ہے ، مطحی نظر والے یہبیں دھو کا کھا گئے۔

#### (Y/17Y)

زیرآیت آن تو اینی ارشادفر مایا کہ جسم آل حضور سرایا نور،آپ کی بشریت نور سے معمور،آپ فلا ہرا و باطنا نور،آپ کی بشریت نور سے معمور،آپ فلا ہرا و باطنا نور، تو جسم کثیف والے عوارض و موانع کا یہاں سوال ہی کا فور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام ہے آن تو آینی فرمایا گیا کہ ان کی نورانیت نور مجسم نہ تھی ، اور نور مجسم سے تحبیبی اُڈن مینی نے اپنور مشتق کو کھینچا، پاس بلایا ، تو خدا کو کون روک سکتا ہے۔

زيغ طبغي بصر:

### (4/144)

زیرآیت لائڈرِ کُهُ الْاَبْصَارُ مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا که آیت میں عام قانون قدرت کا اظہار ہے، کیوں کہ

### عظمت حسن حقیقی کا بھرم جاتارہ، عابد و معبود میں حاکل اگر بروانہ ہو

ورند مستنتیات کا خدا خود جواب عنایت کرد م ب: مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَ مَاطَعٰی که بصارت انسانی کواگر زیغ و طغی به بصارت انسانی کواگر زیغ و مستنی و مستنی شخصی بین، خدانے و طغی بھر ہے مستنی شخصی کردیں تو ہمارا دیدار ہوگا، کیوں کہ لطافت نورانی زیغ وطغی ہے مستنی شخصی ہے ہیں، خدانے بیتو فر مایا نہیں کہ ہم خودا ہے کودکھانا و پاس بلانا جا ہیں تو دکھایا نہ بلا تکیس نواب مزمل اللہ پرالی بخودی تھی کہ فورا بڑھ کر ہاتھ بکڑلیے، اور مرید ہوگئے۔

### كمالات رسالت:

#### (A/IYA)

زیرآیت فاُوُ طی اِلی عَبْدِه ما اُوْ طی مولانا باباعلیدالرحمہ نے فرمایا کہ مدار اُلوہیت کے علاوہ جتے بھی کمالات ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی سے جاری فرما کر پھروہ سب آپ ہی پر بلاشرکت غیرے اس لیے ختم کردیے کہ آپ کا ہر کمال اخیازی اور بلاشرکت غیرے بدراہ راست تعلق اللی سے خدا دادہ رہے ، یا در کھو، ہی تو قیر دسالت بافرمان قرآن ہے۔

#### (9/149)

پھرارشادفر مایا کہ ما آو کی کومسم فرمانے میں یہی بلاغت قرآنی ہے کدان انتیازات نادرہ و کمالات منفردہ

کے سندر لامتنا ہیہ کو انسانی عقل کا محدود بیانہ ادراک کرنے سے نابلد محض ہے کہ کیا خدانے وے ڈالا ، کیا کیا محبوب نے پایا ، پھرآپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ، بعد فراغت والہانہ لہجہ میں فرمایا کہ بیا ہل محبت بھے سکیں کے کہ ایسے موقع پڑمت اپنے محبوب پرنٹارکرنے کے لیے بچھر کھ بھی چھوڑ تاہے۔

## رازرو پوشی مزاراقدن:

(1+/14+)

ای سلسله میں مولانا باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہارے آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار مبارک میں روپیش رہنا دراصل اُمت مرحومہ پراحسان عظیم ہے، تا کہ تا قیامت آپ کی زیارت آپ کی امت کرتی اور مستنیض ہوتی رہے، درنہ حضرت میں وحضرت اور لیس علیما السلام کی طرح آسان پراٹھا لیے جانے سے سیاستفاضہ ختم ہوجاتا۔ سع زمین کے اندرعذاب کیسا، وہاں تو رحمت نبی کی ہوگی

نیز ارشاد کیا کددوسرااحسان تمامی مخلوقات پرزمین میں قیام فرمانے سے بیہ ہوا کہ سابقہ امتوں کی طرح زمین شق ہونے یا طبقہ لوٹ دینے کے عذاب سے اہل زمین محفوظ ہو گئے۔

### ايمان والدين ماجدين:

(11/121)

دوزائرین بحث کرنے گے، ایک نے کہا کہ آل حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین ماجدین سمرف به ایمان سے، دوسرے نے کہا: باایمان نہ سے کہ مولا تا بابا نے فر مایا کہ بیکون غل مجائے ہے؟ میال شروانی! ان کو بلالا وَ، جب وہ آئے، آپ نے فر مایا کہ تم نے کیا چو بٹ کرنے کے لیے لکھا پڑھا تھا، یا دکرو، خطیب بغدادی وائن عساکر بدروایت امام مالک اور وہ حضرت عروہ سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ملم کی استد عا پر خلاقی عالم نے آپ کے والدین ماجدین کو قبر میں زندہ فرماکر آپ کا کلمہ پڑھا کر بچرچام موت پلادیا۔

### (11/1Zr)

پھر فر مایا کہ بیٹا شروانی! تم بھی ان عقل ہے کور ہے لوگوں کوئیں سمجھاتے کہ قر آن وحدیث بیں اپنی رائے نہ خونسا کریں، اتنا بھی شعور نہیں کہ جو احادیث آگ بیں ہونے پر وار دہوئی ہیں وہ ججۃ الوداع ہے قبل کی ہیں اور زندہ ہو کرمشرف بہاسلام ہونے کا واقعہ ججۃ الوداع میں ہوکر ناسخ اور سابقہ احادیث آگ منسوخ ہوگئیں۔
فقیر شروانی نے حکماً ان لوگوں کوفہائش کی ، ان لوگوں نے تفسیر ''روح البیان'' دیکھی تو مفسرین کا یہ فیصلہ تھا جو حضوراعلیٰ کا فتو کی موجب فلاح وتقو کی تھا۔

رمت راكت

#### (17/127)

پھرارشادفرہایا کتفیراً م المعانی میں ہم نے بیصدیث دیکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہہ سے رسول
کل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمۃ الوداع میں رات کو میں نے حلقہ کیا ،اورا ہے ماں باب اورا بوطالب کی
مخفرت کی التجا کی ، خدانے فرمایا کہ بیہ ہمارا آخری فیصلہ ہے کہ جومیری وحدا نیت اور تجھاری نبوت پر ایمان خدائے
گی ، بتوں کو باطل نہ جانے گا اس کو دوز ن نے نجات نہ دول گا ، فلال ثیلہ پر جا کرتم اپنے ماں باب اور ابوطالب کو
آواز دوتو وہ ذیدہ ہو کر تجھارے پاس آ جا ہمیں گے ، تم ان کو اسلام کی دعوت دو ،اور اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کو
دوز نے ہے نجات عطا کر دول گا ، پس میں نے بیر بی کیا ، تو میرے ماں باب و ابوطالب سرے خاک جھاڑتے
دوز نے ہے نجات عطا کر دول گا ، پس میں نے این کیا ، تو میرے ماں باب و ابوطالب سرے خاک جھاڑتے
میرے سامنے آکر کھڑے ، میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ خدائے جھے کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا اس کی
دقیقت تم پر کھل بھی ، میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ خدائی وحدا نیت اور میر کی نبوت کا اقر ار کر و ، انھوں نے اقر ار کیا ،
اور بنی خوشی اپنے قور میں جلے گئے۔

### رجمهقل انما انا بشو:

(11/12m)

میرے دل میں آیا کہ آج مجھے پڑھنے کا شرف ملتا کہ بعد عصر کرامت آب قدس سرۂ نے فرمایا کہ بیٹا شروانی! آج تم قرآن پڑھو، ہم ترجمہ سنائیں، درس ہوتارہا، جب آیت قُلُ اِنَّمَا اَنَّا بَشَوْ مِثْلُکُمْ آئی تُو آپ نے بیر جمد فرمایا: اے سندیسی! آپ کہد یس کہ میں تو تمحارا ساتھی ہوں، مجھ کو بیسندیس کیا جاتا ہے کہ سب کا بس ایک بی سرجن ہادہ۔۔۔

بی ہے فلفہ اِنَّمَا آنَا بَشَوْ فدا نہ کو فدا نہ کو

# آپ کاتعلیم آپ کی زبانی:

(10/120)

حضوراعلی نے اپنی تخصیل علمی کا یوں اظہار فرمایا کہ ہم نے درس نظامی وفقہ واصول وکلام وغیرہ کا تحکملہ برالعلوم مولانا محمد نورصاحب فرنگی محلی (قدس مرف) ہے کیا،ان کے والدمولانا محمد انوارصاحب فرنگی محلی (قدس مرف) نے جانے کیاد یکھا کہ ہم کوا بی مند پر بٹھا لیتے ،اورا بی خوشی وشفقت سے پوری بیضاوی و کامل قد وری ، پھر ہماریکمل پڑھا کی وین دیکھو کہ ہم کوان مصنفین کتب سے فیض آتا، جی کہ یوسف زلیخا پڑھنے تک میں مطارت یوسف علیدالسلام سے فیض آتا،اورتفسیر وفقہ کا ڈیڑھ، بھی دو جزایک وقت میں برآسانی ہم پڑھ لیتے۔

### (17/124)

مولوی محمد احسن صاحب بہاری فضل رحمانی نے فقیر شروانی سے بیان کیا کہ مولوی محمد کی صاحب فضل رحمانی کھندی کہتے ہے کہ مولا نامحمد انوار صاحب علیہ الرحمہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اس لڑے فضل رحمٰن کا رمول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خون ملا ہوا ہوئے سے خاص قربیت و فیوض حاصل ہیں، بیای کا شرف ہے کہ یہ خودسب پڑھتا جاتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو جا ہتا ہوں۔

#### (14/144)

مولانا بابا عليه الرحمہ نے فرمايا كرہم جب پہلى بارا ۱۲ اھ بيل حضرت مرشد د ہلوى كى خدمت بيل مريد ہونے كے تو بعد بيت نواہش تعليم بيان كى ، آپ نے دعائيں دے كراجا ذت بخشى اور دن بيس اپنے وہال كھانا كھانے كى ہوايت بھى فرمائى ، ہم جب اوّل روز حضرت شاہ عبدالعز بزصا حب محدث عليه الرحمہ كے پاس درس كو گئے تو موصوف نے عام توجہ كھى، بعد درس اس شب كوتو ہم بھوك بڑر ہے ، گراى رات حضرت شاہ صا حب عليه الرحمہ نے نہ جانے كيا ديكھا كہ جھكوئ ہى بلانے ايك آدى بھيجا، گريل بعد مخرب مرشد قبلہ ہے اجازت لے كركميا، تو شاہ صاحب قدرس مر فر بكمال شفقت ہيں آئے ، ہدايت كى كه آئ ہے شام كا كھانا ہمرے پاس كھايا كرو ، اس شب من اس من خطاب تحدرس تبجد تك درس اور تبجد كو خدمت مرشد بيس آكر مشرف فروغ و غروغ و غروغ و خدمت مرشد بيس آكر شعفت نرماتے قدرہ كا تقم كرنا ، دن بحر خدمت ميں رہنا ، بھى دن ميں بھى شوق اكساتا تو مرشد قبلہ كو كشف ہوجاتا ، به شفقت فرمايا كو المراحم نے فرمايا كو المراحم نے فرمايا كہ المراحم كرنا ، دن بحر خدمت ميں رہنا ، بھى دن ميں بھى شوق اكساتا تو مرشد قبلہ كو كشف ہوجاتا ، به كہ اگر تم پند كروتو ہم اپند دام دن بخر خدمت ميں رہنا ، بھى خود بڑھ جاؤ كے - ايك بارشاہ صاحب عليه الرحمہ نے فرمايا نے نہ بند كروتو ہم اپند دام دن بين ميں من ميں ہيں شرك كو شرت شاہ صاحب نے سوائے واباد كے كہانا تناشر مندہ نہ تيجي ، آپ مخار مين ميں ، جن حوال ميال ميں بڑھے بيتو فيش الهي ہم دس بحری كيا درن ميں بڑھ ليتے ، بخارى شريف ۱۸ بيارے ايك وقت ميں بڑھ كرختم كى تو شاہ صاحب عليه الرحمہ نے بخدو ماكس ميں بڑھ كو تم كى تو شاہ صاحب عليه الرحمہ نے بخدو ميا ميں ديں۔

### پیرومرشد کی اس وہبی شان علم و کمال کا انداز ہذکورہ واقعہ تعلیم سے آپ بہ خو بی کر سکتے ہیں۔ (۱۸/۱۷۸)

علیم الحکمامحمود خان صاحب فضل رحمانی وہلوی نے بیان کیا کہ مجھے حضور اعلیٰ کی خبر ملی تو پتہ لگانے شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے دوران تذکرہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے دوران تذکرہ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ سے کہا کہ عشا سے تبجد تک کے بہ جاے مولا نافضل رحمٰن کا کوئی اور درس کا وقت رکھ دیجے ، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی فضل رحمٰن کومب سے علیمہ و پڑھانے میں بیراز ہے کہ وہ تو جہات رسمالت سے پڑھتے صاحب نے فرمایا کہ مولوی فضل رحمٰن کومب سے علیمہ و پڑھانے میں بیراز ہے کہ وہ تو جہات رسمالت سے پڑھتے

ہیں، ان کو ہرابر حضوری رسالت عاصل رہنے کی وجہ سے ہیں بھی یہ پہند کرتا ہوں کہ میری راتیں بھی حضوری رسالت ہیں حدیث و قرآن خواتی کے ساتھ گزریں، ای سعادت یابی کے لیے صرف تم کو اس درس ہیں بھا لیتا ہوں، تم بھی بھی شریک ہوتے ہو، ہیں چاہتا ہوں کہ تم ان سے کم عاصل کرو، کیوں کہ مولوی فضل رحلٰ کو بیض مصطفائی وہبی علوم عطا ہور ہے ہیں، سب پچھوہ آل حفزت سے پالیتے اور پوچھ لیتے ہیں، ورنداس طرح ندکوئی مصطفائی وہبی علوم عطا ہور ہے ہیں، سب پچھوہ آل حفزت سے پالیتے اور پوچھ لیتے ہیں، ورنداس طرح ندکوئی پڑھا سکتا ہے، ند پڑھ سکتا ہے۔ اس چیز نے مجھے اور بھی عاشق بنادیا اور حضرت کی جبڑو کر کے مکان لایا، مریدی کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا: اس مرتبہیں، دوبارہ آمد پررکھو بعض لوگوں سے یہ بات اور مشہور ہوئی تو مولانا بابا غیر الرحم کھرواپس ہوگے، پھر جب دوبارہ آب دہائی شریف لائے قیس اور کئیم اللہ دیا صاحب دہلوی مرید ہوئے۔ علیہ الرحم کھرواپس ہوگے، پھر جب دوبارہ آب دہائی شریف لائے قیس اور کئیم اللہ دیا صاحب دہلوی مرید ہوئے۔

مولا نابابا قدس سرۂ نے فرمایا کدابھی ہم صحاح ہے، قرآن کریم وتفییر کبیر تمن ماہ میں پڑھ بائے تھے کہ ایک طرف شاہ صاحب نے لوگوں ہے بہت بچھ کہ دویا ، دوسری طرف مرشد قبلہ قدس سر ہمانے فرمایا دیا کہ میاں فضل رحمٰن اتمھارا کا م تو بھی کا انجام پاچکا ، اب جا کر خلق اللہ کو فائدہ بہنچا وُ ، تو ہم شر ماکر گھر واپس آگئے ، مگرا یک عزیز کو والدہ کی خبر گیری کور کھ کر بلاکسی کو بتائے گیارہ بارہ یوم میں چندرشتہ داروں کے ساتھ د بلی آگئے ، اور تین ماہ میں دیگر کتب قائدہ کی خبر گیری کور کھ کر بلاکسی کو بتائے گیارہ بارہ یوم میں چندرشتہ داروں کے ساتھ د بلی آگئے ، اور تین ماہ میں دگر کس خبر اضاف ساحب قدی سرۂ نے ختم کرلیں ، دوجیار کے سوااس سفر کا کسی کو بیت بھی نہ ہوا کہ کب گئے اور کیا پڑھ آئے۔

ہمارا دوسرا سنر ۱۲۲۲ه د ، بلی کا پھر ہوا ، اس وقت بھی مشدرک وغیرہ کتب احادیث اور فقد اکبر ، جامع صغیرو قسطل نی وغیرہ ڈیڑھ ماہ بیس پڑھیں ، شاہ صاحب علیہ الرحمہ بہ شفقت کچھاور دن ہم کوروک کراپن صحبت میں رکھنا اور اپنے سامنے درس دلوانا چاہتے تھے ، مگر وہ جائے ادب تھی ، ایسا نہ کر سکتے تھے ۔ ادھر مرشد قبلہ نے پھر ہم کو تھم واپسی و بے دیا ، ہم کو گھر آٹا پڑا۔

اصل حقیقت فرمود و حضرت ہے واضح ہے۔ ۱۲۲۱ھ کے سفر کو چوں کہ آپ نے پوشیدہ رکھا تھا، اس لیے تذکر وُ عام میں بیدوسر اسفر مشہور ہوا، جس ہے لوگوں کو کمل مختصیل صدیث معلوم ندہو تکی۔

مولوي محمراسحاق صاحب

(r./IA.)

پھر مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ تیسراسفر ۱۲۲۵ھ میں دبلی کا ہوا، مولوی مرزاحس علی صاحب لکھنوی (محدث) کا ساتھ تیسر ہے سفر میں آگرہ کی ایک سراے ہے دبلی تک ہم ہے رہا، مرزاصاحب نے جب ادادہ اوّل میں کیا تھا اس وقت ہمارے پاس زادسفر نہ تھا، اس لیے مرزاصاحب ہمارے تیسر ہے سفرے پہلے پڑھآئے، اوّل میں کہا تھا اس کے دبال ہم کھہرے تو مرزاصاحب جدا ہوگئے۔ مولوی حسین احمرصاحب بلیج آبادی ہے دبلی میں ہم محمود خال کے وہاں ہم کھہرے تو مرزاصاحب جدا ہوگئے۔ مولوی حسین احمرصاحب بی آبادی ہے دبلی میں ہم

رحمت ونعمت

ے دواکی ملاقات ہوئیں، وہ جب بڑھنے گئے، ہم کو والدہ کی تنہائی سے جانے کا موقع نہ ہوا، نیز اس تیمرے سز میں مولوی محمد اسحاق صاحب علیہ الرحمہ ہم سے بڑے تپاک سے ملے، پھر ہم کواپئے گھر لے جا کراپئے وا مادمولوی شاہ نصیرالدین صاحب کو ہم سے مرید کرایا، اصرار شاہ نصیرالدین صاحب قدس سر ہ کو اور ان کی اہلیہ (دختر کلال مولوی محمد اسحاق صاحب ) کوہم سے مرید کرایا، اصرار کیا کہ ہم ان کے پاس تشہریں، مگر ہم نے معذرت کرلی، مگر مولوی نصیرالدین صاحب (علیہ الرحمہ) اکثر ہم سے توجہ لیا کرتے، بڑی محبت رکھتے رہے، لیکن اس مرتبہ بھی مرشد دہلوی قدس سرۂ نے بارہ تیرہ یوم میں ہم کو والیس کا محمد ہے۔

چوتھی بار ۱۲۲۹ ہیں ہم دہلی گئے ،اس بار بھی بارہ تیرہ روز میں مرشد د بلوی علیہ الرحمہ نے ہم کو گھر واپس کر دیا۔ (۲۱/۱۸۱)

پانچ ویں بار ۱۲۲۹ ہیں دہلی جانا ہور کا، تو شاہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا وصال ہوئے تین ماہ ہوئے تین ماہ ہوئے تین ہم کوآ گرہ سے ایک مرید نے شیٹے کی مٹھائی دی تھی، وہی لیے ہوئے ہم نے شاہ صاحب کے مزار پر فاتحہ کی اور ان کے گھر والوں کو پیش کردی، مولوی مجمد اسحاق صاحب (علیہ الرحمہ) نے ہم سے دورہ صدیث کی خواہش کی تو ہم نے اپنے استادشاہ صاحب کی روحانی خوشی کے لیے بخاری و مسلم کا باہمی دورہ کہ بھی وہ سنتے ہم خواہش کی تو ہم نے اپنے استادشاہ صاحب کی روحانی خوشی کے لیے بخاری و مسلم کا باہمی دورہ کہ بھی وہ سنتے ہم کے بعد بس مرشد دہلوی علیہ الرحمہ نے ہم کو پھر والیس مکان بھیج دیا، اس کے بعد بس دوبار پھراور حیات مرشد علیہ الرحمہ میں دہلی گئے ، مگر ہفتہ سے زائد مرشد قبلہ نے نگھ ہرنے دیا۔

اس باہمی دورہ حدیث کو چوں کہ ایک دوسر سے سے من کرنقل کیا گیا، اس لیے کوائف مرتب کنندہ ایک ہی طورنقل کرتے چلے آئے ،اور دورس کے اشتہائی معنی بھی جیٹھے ، جس کو تفصیل فرمودہ حضرت مولا ناہا با غلط تھم ہراتی ہے۔ طورنقل کرتے چلے آئے ،اور دورس کے اشتہائی معنی بھی جیٹھے ، جس کو تفصیل فرمودہ حضرت مولا ناہا با غلط تھم ہراتی ہے۔ فرائقل کرتے چلے آئے ،اور دورس کے اشتہائی معنی بھی جیٹھے ، جس کو تفصیل فرمودہ حضرت مولا ناہا با غلط تھم ہراتی ہے۔ فرائقل کرتے چلے آئے ،اور دورس کے اشتہائی معنی بھی جیٹھے ، جس کو تفصیل فرمودہ حضرت مولا ناہا باغلط تھم ہراتی ہے۔ فرائنل کرتے جب اللہ باللہ 
(PY/IAY)

وزیر بھو پال منٹی امتیاز علی صاحب فضل رہمائی کی کوشی لکھنٹو میں فقیر شروانی ہے ڈاکٹر سرمجمدا قبال صاحب سے ہم راہ ہو ملاقات ہوئی، ہم اور منٹی صاحب آستانہ عالیہ آرہے تھے، ڈاکٹر اقبال صاحب کوبھی شوق بردھا، سب کے ہم راہ ہو کرآستانہ آئے، بدونت حاضری ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ حضوراعلی! کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں جس سے زیارت رسالت ہوجائے، مولانا بابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ والہا نہ محبت خود سب دیدار ہے، ہم اپنے میں وہ بات بیدا کرلوکہ آل حضرت کی نگاہ مبارک خوتمھاری طرف اُٹھ جائے، یہی سب سے بردا وظیفہ ہے۔

### نویں صدی کے مجدد ملت:

(TT/IAT)

علاے کرام کی بیمتفقہ تصری ہے کہ مجددو ہی ہے جس کے علم وضل کی ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے اوّل میں شہرت رہی ہو، ورنہ وہ مجدد کی تعریف پر صادق نہ آئے گا۔ سیّدی علامہ مخدوم شاہ محمد عرف مصباح العاشقين صاحب چشتى بهارى متوطن ملاوال، ضلع ہردوئى نويں صدى كے مجدد بے بدل ،محدث وغوث ملت ہیں۔ حضرت مخدوم ٤ ماه كے جب شكم مادرى ميں تضتو پانى بت كے مشہورولى ملامحد سعيد صاحب قدس سره نے خواب د کھے کریے بشارت دی کہ مخدوم صوفی مگن شاہ صاحب بہاری قدس سرہ وارد حال پانی پت کے گھر وہ مادر زادولی بیدا ہونے والا ہے جس سے بے حد محلوق فیض ماب ہوگی ، چتاں چہ حضرت مخدوم ۱۹رمحرم ۸۱۰ھ کو پانی بت میں ولی مادرزاد بیدا ہوئے۔ ۹۳۹ ھیں ۱۲۹ربرس کی عمر میں بدونت جاشت غرہ رجب کو داصل بدق ہوئے ، ملامحد سعید اولیانے حضرت مخدوم قدس سرجا کی بسم اللہ بھی کرائی ، پھر درس نظامی وبعض کتب فقہ پڑھا کیں ، پھرعلامہ مجرحسین صاحب محدث ملتان سے محیل فقد و حدیث کے بعد اولا فریضہ فج مخدوم صاحب نے ادا کیا، جس طرح حضرت مخدوم کے بردادا قطب بہارمولا تا شاہ شہاب الدین ( نانی ) زامد شہید ملقب بحق کونے اور حضرت مخدوم کے جد اعلیٰ امام شہاب الدین اول ( کمی ) قدس سرجم جن کومصلا ہے شافعی کی امامت حرم سپر دیتھی ،اولا درسول واولا دصحابہ ے تحصیل علم حدیث کی ،اورسند لے کرآئے ،ای طرح حضرت مخدوم صاحب علیدالرحمہ کو بھی بیفنیلت خصوصی حاصل ہوئی کدایک سال مکہ مرمدرہ کراورڈیز ھسال مدیند منورہ رہ کراولا دِرسول واولا دصحابہ ہے کسب روحانی و حصول علم حدیث کے بعد سند حدیث لی، خدمت ترمین کی، پھرانے وطن بہار محلّہ کا فوری سرائے تشریف لائے، یہاں ہے اجمیر شریف جا کر چلہ کثی وریاضت میں مصروف رہے، پھراپنے مرشد شاہ تاج بخش حضرت شاہ جلال صاحب مجراتی قدس سرہ مقیم پنڈوہ میں آ کر بیعت وخلاقت سے سرفراز ہوئے ، تاحیاتِ مرشد خدمت مرشد میں رے، پھر بعد وصالِ مرشدمع اقربااہے وطن بہارشریف آگئے، یبال ہے کچھ عرصہ بعد بہ تھم رہی متقل وطن بہ فہمائش مرشد ٨٨٧ ه فر مائي ، اور ملا وال ضلع ہر دو ئي كووطن ثاني بنايا ، پيشفلي وطن بہار ہے اس بنا برتھي كەحضرت مخدوم کی صلب ہے اس دیار میں فرد الا فراد حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب محمدی قدس سرہ کا ظہور مقدرات ر بانی سے تھا، حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کے تبحرعلمی و بلند پایہ محدث وغوشیت مالی کے شہرے ۸۸۷ھ سے قریب ودور ہوئے ،حضرت مخدوم نے بڑے حسن تجدید سے طریقۂ چشتہ میں چیش تر سے اور زائدا تباع سنت موکر درس قرآن وحدیث ہے تجدید شریعت واصلاح عقائد کا بخت زین مرکز کفر میں مچریرا بلند کیا، ادھر کے تما می خطہ کو مشرف باسلام کرنے کے دولھا حضرت مخدوم علیہ الرحمہ ہیں، خاص ملانواں نیز ملحقہ علاقوں میں آپ نے جمعہ قائم کیے انحدوم شیخ سعدصا حب خیر آبادی اور آپ کے خلیفہ و شیخ عبدالصمد عرف مخدوم سفی صاحب سفی بوری قدس

مرہم نیزایی ہی دیگر ہتایاں حضرت مخدوم نے فی یا فقہ رہیں اور بہتر کآپ سے کمال ولایت کو پہنچے ہتی کہ جناتوں میں بادشاہ جنات شاہ سکندرصا حب علیہ الرحم بھی اپنے گروہ کے ساتھ مریدآپ سے ہوئے ۔ آپ کی حرم اول سے اولا دنتھی ۔ حرم دو یم سے صاحب زادے مخدوم عبدالرز آن صاحب ۱۹ زی الحجہ ۸۵ هو کو بہدا ہوئے۔ آپ کی حرم سوئم دختر محرم منع مصاحب بہاری برادر محمد المین صاحب بیرگان شخ شہاب الدین شہدی کو بہاری سے کرمضان مبارک ۸۶۵ هو کو خدوم حافظ شاہ عبدالرحم بندگی میاں صاحب، بھر مخدوم زادہ عبدالملک صاحب، پھر ایک مخدوم زادہ عبدالملک صاحب، پھر دوصاحب زادگان محمد عبداللہ ومحمد عبداللہ وی بیدا ہو کہی ہو موصاحب نے وقتی میں بھر دوصاحب زادگان محمد عبداللہ والے مناد ہوئے شاہ جلال صاحب اور الدکر چارصاحب زادگان شاہ عبدالرز آق ، شاہ حافظ عبدالرحیم بندگی میاں وشاہ عبدالحکیم صاحبان بلند پا بید اول الذکر چارصاحب زادگان عمرگز دے ہیں۔ اول الذکر چارصاحب زادگان عمرگز دے ہیں۔

## بارهوس صدی کے مجد دملت:

(rr/inr)

بارھویں صدی کے مجد و ملت خوابہ خواجگان مولا نا شاہ محد آ قاتی صاحب محدی دہلوی قدس مرہ ہیں۔ آپ حصرت مرزامظہر جان جاناں قدس مرہ کی دعاؤں و بشارت سے مرصع صلبی قطب ۱۱۹ ھے بسی بیدا ہوئے ،اور بہ محر شریف ۹۱ سال محرم ۱۲۵ ھے بروز چہار شنبہ بعد مغرب واصل بدتن ہوئے۔ بہ عنایت ایز دی ۵ کا اھے آپ کے فضل و کمال خصوص کے شہر ہے پھیل کر کا بل تک آپ کے زیر تکمیں اور خان شاہ زمان خاں بادشاہ کا بل آپ کے مردیدو شنی میں تجدید شریعت و تصوف کے آپ نے گشن کھلا دیے، دبلی کے جراثیم تخریب ملت کو بڑی سیجیدہ تبلیغ و تجدید نوے فنا کر دیا، معرفت کا اس خوبی سے درس دیا کہ سیکڑوں کا ملین بنا دیے، سلسائی تعشی بندیہ کے مردان رواں رہے، آپ کا زہدو تو کل بہت ہی مثال ہے، لیکن آپ اپنے کو بہت پوشیدہ رکھتے تھے، حتی کہ آپ کا بید خیال ہوا کہ بعد وصال بھی خفید مقام رہے، تا کہ لوگوں کو آپ کے مقام استراحت کا علم نہ ہو سکے، مگر رسالت آب خیال ہوا کہ بعد وصال بھی خفید مقام رہے، تا کہ لوگوں کو آپ کے مقام استراحت کا علم نہ ہو سکے، مگر رسالت آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی، ہیں مجد آ فاتی کے عقبی جرے میں آرام فر ما ہوئے، آپ کے فضائل و کمالات کا یا تو حضور اعلی سمنے مراد آبادی اظہار کر سکتے ہیں یا آپ کی عقیدت حسب ظرف بجھ آ سکی تھیں۔ آپ خاص اولا دمجد دصاحب کے فرز ند حضرت خاز ن الرحمت سے ہیں یا آپ کی عقیدت حسب ظرف بجھ آ سکی

تیرهوی صدی کے جامع الحجد دین:

(ro/IND)

تیرحویں صدی کے جامع المحد دین امام طریقت حافظ الحدیث مجتمد دوراں حضرت فر دالافرادمولا ناشاہ فضل

رطن صاحب محمدی قدس سرہ گئی مراد آبادی ہیں۔ کیم ماہ رمضان بدونت سیح صادق ۱۲۰۸ھ میں خدانے آپ کو پیرائی قطب پیدافر مایا،۲۲ری الاقل ۱۳۱۳ھ ماہین عصر دمغرب بدوز جعد ۱۵۰ اربرس کی عمر میں داغ مفارقت بخشا۔ پیرائی قطب پیدافر مایا،۲۲ری الاقل ۱۳۱۳ھ ماہین عصر دمغرب بدوز جعد ۱۵۰ اربرس کی عمر میں داغ مفارقت بخشا۔ (۲۲/۱۸۲)

جب آپ کوظم ہوتا ہے کہ حضرت مرشد دہلوی کے پیر بھائی مولا نا شاہ محود خان صاحب قندھاری قدس سرہم نے فرمایا کہ'' مولا نا'' فضل رحمٰن صاحب جیسی ہت کی صدیوں بعد پیدا ہوئی ہے، جب آپ کومعلوم ہوتا ہے کہ قطب دورال مولا نا شاہ مخدوم عبدالرحمٰن صاحب تکھنوی مخدوم شاہ اہل اللہ میاں صاحب قدس سرہا ہے فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تم کواییا فرزند عطافر مار ہاہے جوآ فتاب کی طرح روثن ہوگا، جس کا فیض مشرق سے مغرب تک روثن کردے گا، ان کا نام فضل رحمٰن رکھنا۔ جب آپ جان لیتے ہیں کہ حضرت مجدد الف جانی کے خلیفہ مولا نا شاہ غلام علی صاحب قدس سرہ مولا نا با با علیدالرحمہ کود کھے کر سرت سے فرما آھے: یہ وہ نور ہے جومشرق سے مغرب تک روثن کردے گا۔

### (K/1/A)

جب آب سفتے ہیں کہ سیّدی قبلہ جائی شاہ وارث علی صاحب قدی سرہ دیوہ شریف نے اپنے خلفا ہے فرمایا کہ مولا نافضل رحمٰن صاحب کوالی خاص قربت و مستقل حضوری رسالت حاصل ہے کہ جو جا ہتے ہیں آس حضور سے پالیتے ہیں، اور نہ بلا اجازت رسالت کوئی کام کرتے ہیں، نہ بلاآ آس حضور کے پوجھے مرید کرتے ہیں۔ تو ماننا پڑتا ہے کہ ہمار نے فضل رحمٰن پرکس قد رفضل رحمٰن ہے ۔ مخضر میں کہ بید مادر زاد قطب ۱۲ رس کی عمر میں تحمیل ظاہری سے فارغ اور باطنی سرفرازی ربانی سے منصب قطب الارشاد یوفائز ہوتے ہیں۔

#### (M/IAA)

یوں تو شیرخواری ہی ہے آپ کے کمالات وکرامات مشہور ہوتے رہے، گر آپ اپ کو پوشیدہ رکھنے میں بڑی احتیاط برتے رہے، ملانوال سے منتقل ہوکر ۱۲۳۲ھ میں تینج مراد آباد شریف کو بہتکم مرشد قبلہ دہاوی وطن بناتے ہیں، یہ آپ کا دورغوث قبولیت ہے، یہاں قیام فرماتے ہی عام مقبولیت ورجوع خلقت کا سمندر پھوٹ پڑتا ہے، کی اس مندر پھوٹ پڑتا ہے، لیکن ۱۲۵۱ ہے خدا ہے منعم آپ کومنصب فردالا فرادعطا فرما تا ہے، اور آپ کے تجدیدی وتقیری نمونے منظر عام پر آتے ہیں۔

بخاری کی مجداد نه اصلاح:

(r9/1A9)

مولا نااح ملی صاحب (محدث) سهارن بوری علیه الرحمه مولا نابا با قدس سرهٔ کی خدمت میں فائز ہوتے ہیں،

کافی محنت ہے محمہ ہ کاغذیر خوش خط بخاری شریف موصوف نے جواپی گرانی میں جھپوائی تھی اس کا ایک شخہ دونوں
ہاتھوں پررکھ کرمولا نا ہابا علیہ الرحمہ کو پیش کیا، آپ ہے مولا نا ہابا نے اپنے دست مبارک میں بخاری کی وہ جلد لے
کر بلا کی انداز کے ورق الثنااور غلطیاں بتانا شروع کردیں کہ یہاں بینظی ہے، یہاں بینظی ہے، مولا نا سہاران
پوری کہتے ہے کہ میں بہت ہی متبجب روگیا، اول تو بینظیاں اس طرح بیان فرمادیں جسے پہلے ہے جدید بخاری
وری کہتے ہے کہ میں بہت ہی متبجب روگیا، اول تو بینظیاں اس طرح بیان فرمادیں جسے پہلے ہے جدید بخاری
ویکی ہوئی ہو، دوسری جرت اس پر ہوئی کہ خود میں ۸ برس سے پوری محنت بخاری کی درتی میں کر رہا ہوں، کیا
ویکی ہوئی ہو، دوسری جرت اس پر ہوئی کہ خود میں ۸ برس سے پوری محنت بخاری کی درتی میں کر رہا ہوں، کیا
مجھے یہ واقعی غلطیاں نظر ندآ کمیں، چناں چہ سہاران پور پینج کرمولا نا بابا کی بیان کردہ غلطیاں غلط نامہ کے بہ طور طبع
کراتے ہیں مولا نا نور محد مولا نا ظہور الاسلام ، مولا نا سیّد ابوسعید صاحبان فتح پوری ایک کیف میں کہد پڑتے ہیں
کریا میں میں مولا نا خور میں مولا نا بابا جیسی ہت نے اس نا در تجد ید کے احسان طب سے ادائیس ہو سکتے
کہ پیروم شد جیسا محدث گر تو دیکھائی میں مولا نا بابا جیسی ہت ہے ، اس نا در تجد ید کے احسان طب سے ادائیس ہو سکتے
کہ علا ہے وقت بھی ممنون ، آئندہ کو بھی سب مامون ہیں۔

### مجهدانه إصلاح:

#### (r./19+)

بح العلوم مولانا عبدالی صاحب فرنگی علیه الرحمہ فائز خدمت ہوئے تو لکھنؤ سے سندیلہ آئے ، پھر سندیلہ سے علام فرماک سے تنج مراد آباد آئے ، دونوں سنرعلی دہ بچھ کر قابل قصر نہ سمجھے ، مولانا بابا علیہ الرحمہ نے کشف سے معلوم فرماک یوں درسی فرمائی کہ اگر دوسٹر جوڑنے سے مسافت قصر کے قابل ہوں تو مفتی بدید ہے کہ قصر فرض ہے۔ مولانا فرنگی صاحب علیہ الرحمہ نے کہ ابول میں پھر جود یکھا فرمودہ محضرت ہی پایا، تو مولانا بابا کے اس تفقہ جمہتدانہ کواس حسن عقیدت سے مانا کہ خود مرید ہوئے ، اپنی اہلیہ ورشتہ داروں کومرید کرایا۔

" گروہ محققتین میں ایسی ہی اصلاح اجتہاد پر مجتہدوں نے بھی مولا تا بابا کو مجتہدساز مانا، یہی وہ حقیقی رہ بری آپ کی ہے جس سے علم وعالم دونوں آپ کو بچامبا گرومانے ہوئے ہیں۔

# سج روی حیشرانا،معافی دلانا:

#### (m/191)

مولوی محمد ابراہیم صاحب نصل رحمانی ساکن آرہ فائز خدمت ہوئے، پہلے وہ بخت غیر مقلد ہے، نماز ہیں اکبری تکبیر کہی، تو لوگوں نے خل مجایا کہ بدگوئی ہے اکبری تکبیر کہی، تو لوگوں نے خل مجایا کہ بدگوئی ہے کیا فائدہ، بس خود دیکھ لینا، پھر دوبارہ دوہری تکبیرات اقامت کہلا کر نماز ادا فرمائی، دودن میں ایسا فیض صحبت ہوا کہ مرید ہوکر مقلد ہوگئے، بعد از ال صوفی مشرب رہے۔ مولانا بابا نے روائگی مکان کا تھم دے دیا، گھر آئے تو

صوفی ابرا ہیم صاحب نے سیدمحمطی صاحب نصل رحمانی قدس سر و موقیری سے ابنامید واقعہ بتایا کہ بیس نے خواب

در بار رسالت میں حاضر ہوں ، امام اعظم قدس سر ہ بھی وہاں فائز ہیں کہ مجوب رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ ابرا ہیم ! ہم امام صاحب سے معافی ما گور تو میں نے امام صاحب کے قدموں پر گر کر معافی ما تکی۔

میخ شعر مٹالیس اس حقیقت کی شاہر عاول ہیں کہ شمع رسالت کی روشی ہیں ایسی ول پذیر اصلاح خلقت سے

اچھوتی تجدید ملت نیز اخلاق مسنونہ سے میسیقل عقائد اور اپنے فیوض عالیہ سے صلالت و کی روی سے چھڑ انا اور

در بار رسالت ہیں معافی ولانا مولانا بابا کا وہ شرف امتیازی ہے جس سے نقادان فن بھی حیران ہیں کہ آپ نے صحیح

معنی ہیں عالم بنا دیے ، اور اینے پراے سب آپ کو مان ہیں ہے۔

دوسرے شریعت وتصوف باہم ساتھ رکھنا جتنا اہم ہے آپ نے بڑے ہل طور پر رقبار وگفتار واطوار وکر دار ہے مجبت رسول وا تباع سنت کی لازمی شرط سے پیش فر مایا ، اور دوسروں کو بھی اپنی اس نابور رہ بری سے مرضع کرتے ہوئے ہزاروں کو ولی کامل بنا دیا۔

تیسرے قادر میہ سہرور دمیر، چشتیر، نیز اور سیہ جوآپ کوخصوص طور پر بخشا گیا سے چیس بطریق نقش بندیت زینت تحد بد بخشی -

چو تھے تصوف میں یہ آپ کی ان مول تجدید اتباع سنت ہی قطبیت وغوشیت ہے، اورخود اتباع سنت کا سراپا بن کرسب کچھ کرنا اور اس سے سب کچھ پاکر دکھانا اور ایسے طالبین کو دلا کربھی دکھانا واقعی مخصوص فضل رحمٰن ہے۔ ہندوستان ہی نہیں ،عرب بھی ،عجم بھی ، نیمیال بھی ، یوروپ بھی آپ کی اقلیم فردیت میں ذریقتیں اور آپ کی تبلیغ سے مخور ہوکر آپ کوشاہ ولایت بخش اور اولیا گریکارا مجھتے ہیں۔

## زمدوتقوى طريقت:

(rr/19r)

پانچ ویں تقویٰ طریقت میں بیکال کہ آپ کی نظیر متی حضرات سندینائے ہیں، زہدوتو کل کے وہ مثالی کردار پہنے فرماتے ہیں کہ زہدو صوفیت بھی عقیدت رہز ہے، تمام عمر آپ کا متاع دنیا وی باوجود ہر مہولت کے نقط ایک بوریہ ایک بدھنارہا، سب سے خاص امریہ کہ 2 برس کا مل صرف ایک غذا مونگ کی تھجوری اتباع مرشد میں کھانے کے سواد و سری غذا آئی نہ چھونا ہے، پھر بقیہ عمر میں باجر ہے و مکا کی روٹی پر قناعت فر ما نا اور یہی زائر بین میں تقسیم کرنا جس سے بدے موذی امراض دور ہوتے رہتے تھے ہردور میں آپ کی اخلیازیت اجا کرتے ہیں۔
جس سے بدے موذی امراض دور ہوتے رہتے تھے ہردور میں آپ کی اخلیازیت اجا کرتے ہیں۔
جس سے بدے موذی امراض دور ہوتے رہتے تھے ہردور میں آپ کی اخلیازیت اجا کرتے ہیں۔
پھٹے اصلاح و تبلیخ کا بیعالم پرشوق کے قرآن کریم کی اوّل خود در حی فرما کر، پھراس کی تقسیم سے تلاوت قرآن پر ماکر کا، پھرخود با بندی سے درس قرآن و حدیث صوفیہ و عالم کو دینے کے سواکوئی دوسرا مشخلہ حیات تمام عمر ندر ہمنا آپ کا واحد کمال برمثال ہے، بلکہ یہ ظاہر سے تاسی میں تک محدود تیں، بلکہ خلقت جنات بھی آپ سے سے راب ہے۔

#### (rr/19r)

یمی وجد تقی که مولا تا با با اپنے محبوب فرزند مولا ناشاہ احمد میاں صاحب قدس سر بھا کو علیحدہ دری ہی اس لیے دیت تھے کہ اس خاص وقت میں گروہ نیک جنات شریک دری قرآن وصدیث ہوا کرتا، جناتوں کی وارنگی کا بیالم کے کوئی تعلیم کا بے تاب، کوئی بسم اللہ کرانے کا مشاق،کوئی مرید ہونے کو بے قرار دہتا تھا۔

کہ کوئی تعلیم کا بے تاب،کوئی بسم اللہ کرانے کا مشاق،کوئی مرید ہونے کو بے قرار دہتا تھا۔

(۳۳/۱۹۴)

خودمولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک جن صحافی کی بلاواسطہ مکورویت ہوئی ، یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ایک دوست کو جن صحافی سے صدیث ہی بھی اس واقعہ سے آپ کی جنہو ہے حدیث ، فیض صحبت صحابہ اورا تباع سنت رسول کا اشتیاق بے پایاں طاہر ہے جتی کہ آپ کا ممل مرصع اس حسن وشان سے ممتازر ہا کہ مستجبات تک پرخصوصیت ہے کل فرماتے ، بلکہ سنت ایک بھی آپ کے مل سے نہ چھٹ سکنا آپ کا ناورو صف ہے۔
کہ سر دور میں در س دی آپ کا میدار شاد کہ عالم سنجلا ہوا کہ مردور میں درس دے دہ ہو تی وہ بیدا تو عالم سنجلا ہوا کہ وہ خود کے دول سے تا کہ جن اس جب اصرات تے تو صرف آپ کی صحبت ہے ہی ان کو وہ فیض اصلا تی ہوتا کہ وہ خود کے روی سے تا کہ بی نہیں سیجے العقیدہ اور صوفی مرد سرب ہوجاتے ،مولا نا بابا خودا سے اخلاق مسنونہ سے اپ و براے کی فہمائش فرماتے کہ وہ قائل ہی نہیں بلکہ مشرب ہوجاتے ،مولا نا بابا خودا سے اخلاق مسنونہ سے اپ و براے کی فہمائش فرماتے کہ وہ قائل ہی نہیں بلکہ مشرب ہوجاتے ،مولا نا بابا خودا سے اخلاق مسنونہ سے اپ و براے کی فہمائش فرماتے کہ وہ قائل ہی نہیں بلکہ فریات وروابست دامن ہوجاتا۔

آٹھ دیں آپ کامکاشفہ اتنا تو ی ہوتا کہ صاحبان کشف بھی آپ کی صحت مکاشفہ کے معترف رہے۔ ستجاب الدعواتی کا بیالم کہ ادھر فرمایا اُدھر ہوا۔ بھر اللہ آپ کے دور میں جدت ِفکر وندرتِ تحقیق اور تجدید وقعیر ملت کے وہ گہر آب دار ملتے ہیں جونا در الوجود ہیں۔

نوی آپ کا جوتر جمه آیات قر آن یا تشریح آنسیر و توضیح حدیث ہوتی وہ بڑا کیف آور، نکات دقیقہ ہے بھر پور، تحقیق کا نچوڑ ، لطف بیانی ہے مخمور ہوتا، یہ وصف آپ پرختم تھا۔

دس ویں قر آن وحدیث کے درس میں فیض مصطفا کی خواص کو بہت کچھ عطا کرتا ،عوام کومسوس ہوتا۔ ہماری حد اِ دراک اتنی ہی ہے کہ بیار نے فضل رحمٰن جدھرے بھی دیکھیے مرایافضل رحمٰن ہیں۔

## قطب ابن قطب ، مجد دا بن مجدد

(ra/190)

مقندا عظریفت امام ملت قبله مولا ناشاه فضل دخمن صاحب قدس مرهٔ برخدا کی به بارش کرم دیکھیے که آپ کا عظیم مراد آباد والی حرم دویم سے دوفر زنداول مولا ناشاه احمد میاں صاحب کو الله تعالیٰ نے بیدائش قطب اور جھونے صاحب زاد ہے حضرت شاہ سید محمد عرف سید و میاں صاحب کو بانسیت سانک مجذوب پیدا فرمایا، دادا میا<sup>ل</sup>

رحت ونعت

325

مانب کا تکملہ حضرت مولا نابابانے فر ماکر حضرت مرشد دہلوی قدس مرجم کے پر دفر مادیا، پس دادا میاں کو بیدو نصوصی نصوصیتیں حاصل رہیں کہ خودم شدد ہلوی دادامیاں کومجوب رکھتے اورا پی تو جہات سے سرفراز کے دہتے ، دوسرے مولانا بابا دادامیاں کو از حدمحبوب رکھنے پر بارگاہ رسمالت سے بھی سفارتی رہتے ، اس لیے دادامیاں کو خصوصی الطاف دسالت حاصل رہتے۔

### (ry/194)

رسول موجودات سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضوری بجین ہی ہے دادا میاں کو حاصل رہی ، ایک بار بجین میں حضوری رسالت سے دادا میاں کو ایسا استغراق ہوگیا کہ کائل پندرہ یوم نہ مجھ کھایا، نہ پیا، اور نہ کی سے کلام کیا، پھر خودافاقہ ہوگیا۔ دادا میاں علیہ الرحمہ جب مولا ٹابابا کے پاس درس کو آتے مولا ٹابابا فرماتے: خیر، پڑھلو، بفضلہ تم یوں ہی پڑھ جا و گے، نیز مولا ٹابابا نے اپنے دور حیات ہی میں علا، صوفیہ کو درس حدیث و تحملہ باطنی کے لیے دادا میاں کے پر دکر ٹا شروع کردیا تھا، دادا میاں علیہ الرحمہ کا بھی تمام عمر واحد مشغلہ درس قرآن وحدیث اور تبلیخ و تجدید میاں کے پر دکر ٹا شروع کردیا تھا، دادا میاں علیہ الرحمہ کا بھی تمام عمر واحد مشغلہ درس قرآن وحدیث اور تبلیغ و تجدید قال اللہ دقال الرسول رہا، آپ بھی قرآن کریم کی غلطی کتابت اپنے قلم سے درست فرما کر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے ، آپ بھی عملاً و تو لا ا اتباع سنت کا حسین نمو نہ تھے ، انہان جس طرح آئیند و کھی کرخودا پے حسن و فیچ کو درست کر لینا ہے ای طرح دادا میاں کی صحبت میں آتے ، بی اپنی درش آنے والا خود کر لیا کرتا۔

دادامیاں پراس صد تک نوازش ربانی ہیں کہ ایک بارا آپ نے فرمایا کہ بم کس الاُن ہیں، گریے فدا کا کرم کہ اس نے ہم کومعا ملات حشر وفشر وغیرہ سب دکھلائے مولانا بابا علیہ الرحمہ کی تغلیمات وخصوصی نظر تو جہات ہے ہد ادحاف دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ میں ہڑی ندرت کے ساتھ تھے کو فقر جملوں میں وقیق نگتے ، لطیف پیرا یہ میں ترجمہ قرآن وحدیث اور خلاصہ تحقیقات بیان فرماتے ۔ فن قراءت میں ماہر قاری ، علم صدیث میں بلند پایہ محدث دودث قریمانہ میں مجتبدوت ، اسرار طریقت میں ولی گردادا میاں علیہ الرحمہ ملتے ہیں۔ آپ کی توجیہ مجتمدانہ اور تنظیم عمد ثانہ کا علاے وقت او ہا مانے ، فتری قادیانی اور سرتبہ ولا یت کا بڑی خوش فداتی سے آپ کی است کی محمد اللہ میں اس محمد اللہ میں اللہ میں اس سے آپ کے معامیت کا بڑی خوش فداتی نہیں ، بلکہ خلقت جنات کی فیف رسانی ، فیس سے ، خلقت انسانی ہی نہیں ، بلکہ خلقت جنات کی فیف رسانی ، فیس سے ، خلقت انسانی ہی نہیں ، بلکہ خلقت جنات کی فیف رسانی ، فیس سے آپ کی موجود و لایت ہیں ، جرائی ہی بڑے سے دہتی و مریدی کی فراوانی سے رہتی رہی۔ آپ بھی بڑے صاحب کشف و کرامات اور ولی گرائی وصدیث و کست شینی وصف امتیازی ہے کہا ہے کہا ہے ہیں ، برائے بھی آپ کوا بنا چیش وامانے ہیں۔ تی سے تھی تی سے تھی تیں ۔ آپ کا بھی یہ وصف امتیازی ہے کہا ہے اس مول معدن ہیں۔ آپ کھی آپ کوا بنا چیش وامات کی آپ ان مود سے تی و ملحت کی آپ ان مود سے تی سے تھی تیں۔ آپ کھی آپ کوا بنا چیش وامات کی آپ سے تھی تیں۔ آپ کھی آپ کوا بنا چیش وامات کی آپ سے ان مول معدن ہیں۔

## لعض كوا نف خصوصي:

### (MA/19A)

حضرت مولا نا بابا عليہ الرحمہ کے نبی شجرہ ہے تابت ہے کہ آبا واجداد میں بعض ایے بزرگان ہیں جواپ والد کی طرف ہے اولا درسول ہیں ایکن حضرت مولا نا بابا میں یہ نبست اس طرح اجا گرجو جاتی ہے کہ آپ اپ والد صاحب ہے اگر اولا دحضرت صدیق اکبروشی مولا نا بابا میں یہ نبست اس طرح اجا گرجو جاتی ہے کہ آپ اپ والد صاحب ہے اگر اولا دحضرت صدیق اکبروشی اللہ تعالی عنہ ہیں تو آپ کی والدہ ما جدہ کو یہ شرف عاصل ہے کہ موصوفہ دادھیا لی طور سے اولا دصیر تصراللہ میں جہائی والدہ ما می والدہ فاص خواجہ خواجگان دہوی علیہ الرحمہ ہے ہیں، اور موصوفہ اپنے قریبی نب بنا میں نب بنا می طرف سے ) اولا دخاص خواجہ خواجگان سیدی بہاء الدین می نفش بند اور اپنے نا نا کی طرف سے اولا دیشی الشیوخ سیدی شہاب الدین سم وردی قدس سرہم ہیں۔ چناں چہ کیار ھویں شریف کے موقع پر یوسف علی بیک صاحب ہولا نا بابا فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں شیرین ہیں۔ چناں چہ کے طرف سے بوسب پر عالی ہیں۔ یہا کو طریقہ شن بند میہ وقادر رہی اللہ تعالی عنہ ) تو ہمارے پر ناتا ہیں۔ یہی وہ ما دری نب ہت ہوسب پر عادی ہوکر آپ کو طریقہ نفش بند میہ وقادر رہی کا تابی بہنا ہے خوئی نب سے سرمالت سے پر نور کیے ہے۔ حادی ہوکر آپ کو طریقہ نفش بند میہ وقادر رہی کا تابی بہنا ہے خوئی نب سے سرمالت سے پر نور کیے ہے۔ حادی ہوکر آپ کو طریقہ نفش بند میہ وقادر رہی کا تابی بہنا ہے خوئی نب سے سرمالت سے پر نور کیے ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جس نے مولانا بابا کوند کھا ہوہ ہ دار میاں قدس مرہا کود کھے لے، یہ ہر دو حضرات لازم و مارہ بی نبیت کے دولھا ولایت احسانی کے تاج دار ہیں، آپ مرشد دورال مولانا بابا اور دادامیاں صاحبان قد ک سرہم کو اُولیس دورال، غو بی زیاں وغیرہ جو بھی آپ کی عقیدت وبصیرت فیصلہ کرے کہہ لیجے، کین اصلیت ہے ہے کہ اس کے باوجود خود آپ کی سلی نہیں ہو پاتی ۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی مولانا جان علی صاحبان محدث بہاری مہاجر مکہ کر مہ مولانا شاہ سلیمان صاحب بھلوار دی وغیر ہم علیم الرحمہ کا اکثر وہیش تر بیان علی صاحب نہوں ہو ہوں ہوں ہوں مولانا بابا ور دادامیاں کو دیکھے لے۔ جب آپ جان سے کہنا تھا کہ جس نے نبیت محمد کی اور شان صحابہ نہ در کیمی ہوں ہوں مولانا بابا اور دادامیاں کو دیکھے لے۔ جب آپ جان لیے ہیں کہ سید محمد نور شاہ عرف مدنی شاہ رحمہ کی علیہ الرحمہ دیار پاک میں بنے وقتہ مولانا بابا قدس سرہ کو نماز اداکر تے دیکھے بھی کہنا تھا کہ جس نے ہیں۔ جب آپ شاہ رحمہ کا بیا کہ جس نے ہیں۔ جب آپ شاہ رحمہ کی میں بیا ہوں کہ کہنا ہوں کے کہ

"اس كلام باك رابر مزار رسول الثقليين صلى الله تعالى عليه وسلم بفضله عفت باراز اول تا آخرخوا نده اليم مديد فضل رحن محمدي-"

جید کار کا مدت جب آپ معلوم کرتے ہیں کہ دادامیاں صاحب ظاہری طور نہیں گئے ، گرحر مین شریفین میں لوگ آپ کو نماز دں میں یاتے تو ان وقتی تسکین والے خطابات سلوک ہے کہیں بلندو بالا ہمارے مرشدین آپ کونظر آتے ہیں۔

ولايت جاربيز

### (14/44)

حضرت مولانا شاہ احدمیاں صاحب علیہ الرحمہ پرعداوتا ایک فرضی الزام کا مقدمہ کہ آپ نے دانت ہے ناك كاك لى، جس ميں الله تعالى نے موصوف كو باعزت برى ١٨٩٣ء ميں كرديا تھا۔ فقير شروانی واستادالحكما عليم محود خال وحاذق الحكما حكيم الله دياصاحبان د الوى ال مسرت ميل تننج مراداً باداً ئے تو مولانا حكيم شاہ نياز احمد صاحب فیض آبادی، نواب ظل کریم صاحب، نواب ڈھا کداور نواب مرشد آباد وغیرہ مریدین بھی آئے ہوئے تے،اس لنج حقانی ہے دشمن پیم فکرشورش میں تھے کہ نواب خورشید جاہ صاحب نضل رحمانی جو۵۲ لا کھ کے معانی دار تنے بھی آ گئے، نوابظل کریم صاحب نے ان سے بیسب ماجرا کہا، بدوقت حاضری نواب خورشید جاہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر حضور اعلیٰ کی اجازت ہوتو ہم سب خاد مان ایک وفد میں گورنر یو پی سے ل کریہ حال بتا تھی ، اور مولا نااحدمیاں صاحب کوطرح طرح ہے ستانے والوں کو و مبق دیں کہ ناعمر رویا کریں۔مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے برے جلال میں فرمایا کہا ہے گورزکوتم جانو ،ہم کو ہمارارسول کافی ہے،میاں نیاز احمر اتم کومعلوم ہے کہلوگ پہلے ہم كوستات رہے كه بم يمال ندر بين، ملاوال يا سنديلہ چلے جائيں، مگر بدنيض رسالت جارا كھي ندكر سكے، بلكه خدا نے ہم کوآل اولا دے بڑھایا تو اب ہمارے احمد میاں کوستاتے ،جھوٹے مقد مات میں پھنساتے ہیں ، تا کہ وہ گھبرا كرترك وطن كرجائي ، مكر خدا \_ فقد وس احمد ميال كواس طرح آباد كرتا اور بردها تاب كدآل حضرت صلى الله تعالى علیہ وسلم کی سفارش سے احمد میاں اور ان کی اولا دور اولا د کا جب تک سلسلہ باقی رہے گا ان میں خدا نے سلسلة ولايت جاري ركهنا منظور فرماليا ب، پهرجم كيول كجه فكركري، پهرآپ نے وست دعا أثفاكر يول دعا فرمالى: بارالها! اليخ حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كي سفارش سے تونے كرم فرماكرولايت جاريجنشي ، تواحم ميال كومير ، مثل بنااوران کی اولا دوراولا و ہے اپی شان کرم کے مطابق درگذر فرماتے رہنا فضل رمن بےنواان سب کو تیری ضانت مين ديتا ب\_ آمين ثم آمين!

فقیرشروانی آگر چربعض اکابر ملت ہے اس خصوصی انعام ولایت جاریہ کو نے تھا، گراس وقت نہ یوں جلال آتا، ندید پردہ اُٹھٹا۔ چٹاں چدا کی بارمولا نابابا علیدالرحمہ نے قرض خوا ہوں سے فرمایا: ہم نہوں گے تو ہماری قبر قرض بھی اداکردے گی ،اورونی فیض بھی بفضلہ جاری رہے گا۔

فضل بالا عضل:

(m/r.1)

فقیر شروانی کی نظر صرف یہی محسوں کرسکی کہ مولا نابابا کی ولایت احسانی مطلق ترک دنیاوی کے ساتھ رہی ،

اور مولا نا شاہ احمد میاں جیسی ولی گربت کی ولایت احسانی باحشمت یکت ہے، باوجود ہے کہ دادا میاں بے عدمادہ وضع ، بہت زم دل وظیق و انتہائی کی ذات تھے، گر ہیت تی کے علاوہ آپ پر خدا کا بیر تربید کرم رہا کہ سادہ کرتا پا جامہ میں آیک باد بد ببسلطان وقت معلوم ہوتے تھے اور دربار فقیراند، تو کل زاہداند میں شوکت شاہاندرہا کرتی ۔ یہ فضل رحمائی داوامیاں کے بڑے صاحب زادے مولا نا شاہ محمد رحمت القدمیاں صاحب میں ای شوکت و دبد بست رہتا اور آپ کو منصب ابدال بخش ہے ، موصوف میں قبلہ مولا نا شاہ محمد نعمت الله میاں صاحب کوجلوہ گرنظر آتے ہیں، تو دوسری طرف و اوا میاں کے چھوٹے صاحب زادے مولا نا شاہ محمد نعمت الله میاں صاحب کو اس طرح پار ہی ہے ، خدا آپ کو منصب ولی عارف عطا کرتا ہے ، ہروہ براوران ولی مولا نا شاہ احمد میاں صاحب کو اس طرح پارہی ہے ، خدا آپ کو منصب ولی عارف عطا کرتا ہے ، ہروہ براوران ولی این ولی ہو کرفیض بخش قلوب طالبان ہیں ، اس فضل ربائی کا اختیا میں بیری نہیں ہوجا تا ، بلکہ فضل بالا نے فعل مید کہ مولا نا شاہ محمد رحمت الله میاں صاحب کی جلوہ گری ، رقبار و کفتار مولا نا شاہ محمد رحمت الله میاں صاحب کی جلوہ گری ، وقبار سامت میں مولا نا شاہ محمد نعمت الله میاں صاحب کی جلوہ گری ، رقبار و گفتار میں نیاں ہیں ہیا ہی ہوئے نے دوم زاد ہے مولوی محمد میاں ساتھ ہیں مولا نا شاہ محمد نعمت الله میاں صاحب کی جلوہ گری ، وقبار خوات سے مرضو فضل رحمانی پوشی پیشت تک سے امید ہی زائد میں میں این بین ہوئی پیشت تک سے امید ہی نائد میں ہی نی بخشی ۔ وقبی پیشت تک سے امید ہی نائد میں ہی نے نائد میں ہی نائی بخشی۔ واضع ہیں ۔ فقیر شروانی نیانی بخشی ۔

# مناظرعداوت:

### (rr/r.r)

فضل رحمانی نے اپنے نقیر شروانی کو بیمواقع مسرت دکھائے تو مناظر عداوت بھی حصہ میں آنا تھے، ایک دو وقت رہا کہ حضرت مولانا بابا علیہ الرحمہ کو گئے مراد آباد ندر ہے دینے کی شورشیں اٹھیں، گر تائید ربانی نے شورال پیندوں کو پہنے ہی ندریا ، تواس عناد کو دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ نظری مقد مات چلا کرفتنہ نیابت اٹھا کر پوراکیا جانے لگا، گروہ فیض مصطفائی حضرت بررہا کہ معاندین کورسوائی بیس بلکہ مطبع بھی ہوتا پڑا، پھرایک وہ وقت آیا کہ بڑے بابا وچھوٹے بابا صاحبان سے بیقد یم عداد تیل بناوٹی مقد مات ۱۹۲۵ء میں اولا، پھر ۱۹۲۹ء میں دوبارہ نکالنا چاہیں، گرایے الطاف رسالت رہے کہ آگ کو ہواد ہے والے ہے ہی ندرہ پائے، پھروہ وقت آیا کہ فقیرشوائی کو دوسال میں سات ماہی حصہ مواقع حضوری میں بدوفعات گذرا تو مفتی شاہ بھولے میاں صاحب کی جدت گروفی تقال موسال میں سات ماہی حصہ مواقع حضوری میں بدوفعات گذرا تو مفتی شاہ بھولے میاں صاحب کی دستار فضیلت کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ چیش کرنے کا میاں صاحب کی دستار فضیلت کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ چیش کرنے کا میاں صاحب کی دستار فضیلت کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ چیش کرنے کا میاں صاحب کی دستار فضیلت کے وقت اعتراف حقیقت کی بنا پر خطاب فقیہ العلما کا بیاس نامہ چیش کرنے کا صاحب کا بین خداداد عروج قدیمانہ عام کی میاں میاں میاں کی خوال کے فقی بھولے میاں صاحب کا بین خداداد عروج قدیمانہ عام کی مقدرت ابھی اور ادا نامی میاں میاں خوال کرنے اٹھالایا کہ مفتی بھولے میاں صاحب کا بین خداداد عروج قدیمانہ عداداد کو ایک منظم اسکی تیر سے دو شکار کرنے اٹھالایا کہ مفتی بھولے میاں

میاں نے کوئی سے مارااورمولا نامحرر حمت الله میال نے کوئی ماردینے کا آرڈردیا جی کدوہ لحدا تا ہے جب دنیا ہے عقیدت سکے گئی ہے، تو ہمارے فقیدالعلما بھولے میاں اپنی پروانہ کرتے ہوئے بڑے بابا صاحب کا یوں حق ادا كرتے بيں كه بابا اولا وتو ہوتى اس ليے ہے كه باب پر نجھا در ہوجائے ، اور باب برآنج ندآنے دے، آپ بچے تو ہم پہلے بچے۔ ادھر بڑے بابا صاحب فرماتے ہیں: بھائی شروانی صاحب! مجولے میاں نے ابھی ہے سب ہم ے چین لیا۔

### (rr/r.r)

شب گذرتے ہی دومرے دن راجہ مگر اراجہ عبدالرحمٰن خال رحمانی مع راجہ محود آباد محرامیر احمد خال رحمانی صاحبان فائز مع تے ہیں، بیان کرتے ہیں کدایک بہت تیزنور پھیلاد کھتا ہوں،معلوم کیا گیا تو بتایا کہمولا نافضل رحمٰن صاحب کا نور ہے، وہ آ رہے ہیں،اتنے میں آپ تشریف لے آئے،عرض کیا کہ آج آپ بزی عجلت میں ہیں، مولاتا با با علیہ الرحمد نے فر ما یا کہ اوگوں کا میری اولا وکوستاتا برداشت کی حدے باہر ہو چکا ہے، اب میں رسول معظم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے شکایت کرنے جار با ہوں۔ای دن وہ فضل رحمانی ہوتا ہے جس کی نہ نظیر ہے، نہ شنیدے اکوشش تھی سزاے موت کی امکر بھارے بھولے میاں صاحب کو خداے تعالیٰ سب سے زندہ شہید کہلواتا ے۔ عقیدت نے بھی بہت بعد میں سمجھا کہ یرانی عقیدت رہیقل اور جدیدارادت کو درس استفامت ومحبت کے لیے بدادا نے فل رحمانی تھی۔

سر دست ہے ۳۳ کوا نف جوفضل رحمانی برا دری کی امانت میں میر دقلم کرتے ہوئے آ ہے کا شروانی سبک دوش ہوتا ہے۔

فقيرفتنل دجماني حبيب الرحمٰن خال شروانی

# سات وال باب کوائف مرتبه فیض آبادی صاحب

مولانا علیم شاہ نیاز احمد صاحب نیض آبادی علیم حاذق، عالم بے بدل تھے۔ حضرت مولانا بابا سے بیعت ہوئے ، اتباع مرشد میں متاع دنیاوی کوخیر باد کہد دیا، ایک لوٹا، ایک دری ومصلا کے سوا کچھ ندر کھتے۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی امتیازیت اور خلوص محبت پر داوا میاں علیہ الرحمہ نے آب کو اپنا خلیفہ مجاز بدم ضی مولانا بابا بنا دیا۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ بوٹ میں، آپ نے کچھ صاحب علیہ الرحمہ بوٹ میں، آپ نے کچھ صاحب علیہ الرحمہ بوٹ میں، آپ نے کچھ کو اکف جم کے ، مگروہ تلف ہوگیا، جوہم کو ملااس کا انتخاب پیش ہے۔

## فضيلت وخصوصيت متجد

### (1/r+r)

بعض لوگوں نے نقیر نیاز احمد سے بوچھا کہ یہاں بھی کوئی جنتی کھڑ کی یا مقام ہے؟ ادھر مولا نابا با کو کشف ہوا،
فرمایا: میاں نیاز احمد! سب سے بردی جنت بیہ کے کہ کرم رسالت شامل حال رہے، پھر فرمایا: اس مقام پر جہاں سراپا
رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مجد بیس نمازیں ادا فرمائے رہے ہیں اس مقدس جگہ جوکوئی نماز ادا کرے وہ دوز خ سے
محفوظ رہے گا، اور جوم بحد کے دیگر اطرف میں نماز ادا کرے بطفیل رسالت اس کی عاقبت بہ خیر ہو۔
(۲/۲۰۵)

ایک بارمولا نابابا قدس سره نے فرمایا کہ اس مبجد کے شالی وجنو بی دونوں گوشوں میں جہال سے دعا مانگو خدا قبول کرے، بیسب شرف اس لیے ملا ہے کہ حضرت شیر خدا وامام حسین وحضرت عیسٹی روح الله وحضرت فواجه خواجه خطر ، ہمارے رسول معظم صلوات الله تعالی علیم اجمعین ،اورا کا براولیا جیسے حضرت غوث اعظم ،حضرت مجدد الف ثانی ومجوب النبی نظام الدین اولیا د ہلوی رضوان الله تعالی علیم ماجمعین یہاں تشریف لاتے ، نمازیں بڑھتے ہیں۔

رمت دانت لوید کرم و مخشش

(r/r·1)

فقیر نیاز احمد ہے میر ہے ہیں بھائی مولانا قادر بخش صاحب فضل رحمانی سہرامی نے بیان کیا کہ مولانا بابا نے فر بایا کہ ایک بارہم کو عقبی کا بڑا خیال دامن گیر ہوا، تو ہم نے حضور پُر نورسٹی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کود مجھا، فر ماتے ہیں کہ تم تو خیرتم ہو جو محبت سے تمھارا وابستہ ہوگا اس کا انجام بہ خیر ہوگا۔ پھر ہمار ہے مجد دالف ٹائی قدس سر ہ نے ہم کو بیٹارت دی کہ بزاروں آ دی تمھار ہے سبب سے بخشے جا کیں گے۔
بیٹارت دی کہ بزاروں آ دی تمھار سبب سے بخشے جا کیں گے۔

مولاناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھی یوں بھی کرم ہوتا ہے کہ ہمارے مرشد قبلہ دہاوی قدس سر ہ کے دعا کرنے ہے دہیں العالمین کا بیالہام ہوا کہ تمھارے خاص سلسلہ فضل رحمٰن کے جتنے مرید ہوں گے بخشے جائیں گے۔

سليلة جاربير

(D/r.A)

ایک روزمولانا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم کویہ خیال ستانے لگا کہ دیگر اولیا کی طرح ہمارا بھی سلسلہ منقطع آ تندہ نہ ہوجائے ، مگر الطاف رسالت کاشکر کس طرح ادا ہو، رحمت کے دولھاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش سے احمر میاں اور ان کی اولا در اولا دکا جب تک سلسلہ باتی رہے گا اُن جس سلسلہ ولایت وفیض جاری رکھنے کو خدا نے منظور فرمالیا ہے ، بھی اس طرح بھی کرم نے واڑا جاتا ہے۔

### دعام عاريد

(Y/r+4)

ای جلہ میں مولانا بابا علیہ الرحمہ نے دعا فر مائی: بار البا! اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات و سفارش سے جب تو نے خاص کرم سے ولایت جاریہ بخشی تو احمد میاں کومیر مے شل بنا اور ان کی اولا دوراولا دے ابی شان کرم کے مطابق درگذر فرماتے رہنا، بے نوافضل رحمٰن ان سب کو تیری ضائت میں دیتا ہے، تبول فرما۔ (آمین ثم آمین!)

(4/410)

نواب خورشید جا فضل دحمانی حیدرآبادی، ڈھا کہ کے نواب ظل کریم صاحب فضل رحمانی دادامیاں کے فرضی مقدمہ کی باعزت بریت کی خوشی میں آئے ہوئے تھے، فقیر نیاز احمد نے نواب محمد اسحاق صاحب میر تھے والے (نواب محمد اسمعیل صاحب کے والد) اور نواب دکن دنواب مرشدآباد کو پیش کیا، مولا نابابانے تینوں حضرات کو مرید کیا، تو نواب خورشد جاہ نے نواب محمد اسحاق صاحب سے کہا کہ اس وقت پیرد مرشد جوش مسرت میں ہیں، ہم مریدوں کے لیے بھی پچھ دعا ہوجاتی، مولانا باباعلیہ الرحمہ کو کشف ہوا، فرمایا کہ ہمارے مرشد قبلہ دہاوی کی دعا کے بعد ضرورت کیارہ جاتی ہے، تم نہیں مانے تو سب آمین کہو، پھر دست دعا اٹھا کر فرمایا: میرے مولا اِنضل رحمٰن کواپنا بنا لے، تیرے کلمہ خوانوں کو تیرانام لینامسکین فضل رحمٰن بتاتا رہا ہے، اس کا بجرم رکھنا، جھے بے بصناعت کے مرد وعورت مریدین موجودہ وآئندہ ہونے والوں کوتو فیق طاعت دے کرسب کا انجام بخشش پرفرما۔ آمین ٹم آمین!

۲۲رئے الاقرل جعدبرونت فجر ۱۳۱۳ ہے ہوں مولانانے دعافر مائی: یارسول الله (صلی الله تعالی علیہ وسلم)! آپ کاغلام فضل رحمٰن احمد میاں اور ان کی اولا دوراولا دکوآپ کے دامن رحمت میں دیتا ہے، قبول ہو! ۔

ہم او یکھ ہر بات کے تم ہو پورے مراح اپن اور نباہیو کہ بانھ گئے کی لاح

یا الدالعالمین! تیرے بندے جب تک مجھے سے تیرانام، تیری یادکو کیلئے رہے اس وقت بھی تیرے حوالے تئے، اب بھی تیرے حوالے جیں، آج تک کے، اور آئندہ واشل سلسلہ ہونے والے مرد وعورت مریدین کو بخش دے، بیسب رحمانی ہے ہیں، اپنے تقاضاے رحمانیت سے ان کوٹواز، جوار رحمت عطاکر ۔ آمین!

## نسبت محري:

(9/rir)

فقیر نیاز احدے کی بزرگوں نے بتایا کہ حضور پُرٹورسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ ہماری عدیث جانتا ہوتو فضل رحمٰن ہے حاصل کرو۔

(1+/rim)

ایک بارمولانا با باعلیہ الرحمہ پر بجیب کیفیت طاری تھی ، اور آپ انتہائی مؤدّب بیٹے درود شریف پڑھ دہ ہے تھے، پھرمیرے پوچھنے پر آپ نے وضاحت کی کہ شرکے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتھ ، اورا کا براولیا مثل حضرت نظام الدین اولیا د ہلوی وغیرہ قدس سرجم اس جلسہ میں شریک تھے۔ اورا کا براولیا مثل حضرت نظام الدین اولیا د ہلوی وغیرہ قدس سرجم اس جلسہ میں شریک تھے۔

ایک مرتبه مولانا با باعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایسے بڑے مجذوب آئے جن کے جذبے کی نسبت کوحفرت مجدد الف ٹانی صاحب کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی صاحب قدس سر ہما بھی مانتے تھے، پھر ہم نے دسنور

333

یر نورصلی الله تعالی علیه وسلم کودیکھا، فرماتے ہیں کہ محاری نسبت کے آئے ان کی کیا حقیقت نسبت ہے، پھران مجذوب نے ہمارے چیچے وضوکر کے نماز پڑھی ،اوران کا سارا جذب بھی جا تارہا۔

نىيىت خولى:

#### (11/10)

فقير نياز احمركودرس حديث كاشرف ملا - حديث وصال سيّد ناابرا جيم ابن محمد رسولِ الله صلوات الله تعالىٰ عليهم پرمولانا با باقدس مرؤ کے آنسوجاری ہو گئے ،اور آپ نے اناللہ وانا الیدراجعون بڑھ کر ممکنین آواز ہے فرمایا: جانتے بھی کچھ ہو، اگر بہطورتعزیت اس وقت بھی آنسو جاری ہوں، اور اناللّٰہ دانا الیہ راجعون پڑھے، توا پہے تخص کو دہی تواب ہے جواس وقت تھا، باتی ہم کیوں ندرو کیں، ہمارااوران کاخون ملاہوا ہے اور ہمارے پیش وابھی ہیں۔ بيخوني اوروبي نسبت سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كخصوصي كرم كاخز انداور بيار فضل دحن كوسرايا فضل حمن بنائے ہے۔نوازش کرم کی فراوانی یہاں تک کے حضرت سیّدہ جنت علیہاالسلام مولا نابابا کواپنا فرزند بنائے آغوش ما دراندے لگائے۔شیر خداعلی مرتفنی کرم اللہ تعالی وجہدا ندرون غانہ گھر کے بچوں کی طرح آنے جانے کا مجاز فر مائے رہیں ،نوازشیں رکھیں ۔مولا نااحمرمیاں صاحب فضل رحمانی علیہ الرحمہ کے فرضی الزام دانت ہے ناک کاشنے میں شیر خداوامام حسین کرم اللہ تعالی وجہما مولانا بابا ہے قرمائیں کہتم کیوں فکر کرو،احدمیاں کوہم جھڑائے لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبت وکرم فرمار ہیں، تشریف ارزانی فرماتی رہیں۔ حضرت خليل الله سيّد تا ابراجيم عليه السلام، حضرت ني في باجره وحضرت في في ساره عليها السلام الطاف ومحت فرما كيس. حضرت عيسى روح الله وحضرت خواجه خصر عليها السلام شرف تشريف آورى ومعاونت عينوازي -آل حضور يُرنور صلى الله تعالی علیه وسلم اینے بچوں کی طرح جلوت وخلوت میں تشریف لاتے رہیں ہشرف حضوری دوامی ہے مولا نابا باکو مر فرازر تھیں توبیقول مولا نابا علیہ الرحمہ کے آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جب نوازیں ، کرم در کرم رکھیں تو خدا ک اس دین کا کھٹھکا تاہے۔

### خصوصی قرب رسالت:

(IT/TIY)

فقیر نیاز احمہ کے پیر بھائی مولوی صبیب اللہ صاحب فضل رحمانی ساکن ٹائڈ وفیض آباد (جوشے دیو بندی حسین احمرصاحب ٹاغروی کے والد ہیں ) نے ہم سے بیان کیا کرانھوں نے دیکھا کدور باررسالت پناہ سلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم ميں حاضر ہوں ،مگر پير ومرشد مولا نا شاہ فضل رخن صاحب قدس سرہ وہاں نظر نہيں آتے ،تو بردی کوفت گذری، اینے میں بہ کمال شفقت رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا: کیوں مضطرب ہو؟ عرض

راثت والات

کیا: میزے مرشد کیا یہاں نہیں؟ تو سردار موجودات صلوات اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربایا: مقام عام میں ان کو کیے پا سکتے ہو؟ استے میں ایک پردوا تھا، تو مولانا با باصاحب اس حریم خاص میں تھے۔ کی دن مولوی حبیب اللہ صاحب پر وجد طاری رہا۔

### (IM/MZ)

ایک عالم نے فقیر نیاز اتھ ہے کہا کہ مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ حقہ کروہ لکھتے ہیں، اور مولا نابابا علیہ الرحمہ حقہ پیتے ہیں۔ تو میں نے سمجھایا کہ تم مکروہ اور ہے، جس میں کیٹ اور نے میں سیابی جم جاتی ہے، بدبو آنے گئی ہے، لیکن حضور اعلی جدید بچہ ہر بار تازہ کرنے اور پانی بدلنے کے التزام سے خوش بودار تم باکو کے ساتھ پیتے ہیں، اس کوکوئی مکروہ نہیں لکھتا۔ استے میں حضور اعلی کو کشف ہوا، بلا کر فرمایا کہ میاں! وہ اور لوگ ہیں جن لیے شاہ صاحب دالوی علیہ الرحمہ حقہ مکروہ لکھتے ہیں، ہم تو اس رحمت تمام علیہ الصلوق والسلام کی اجازت سے حقہ پی لیتے ہیں، تمحارے محترض آس حضور پُر نور علیہ الصلوق والسلام سے منع کرا سکتے ہوں تو منع کرا کیں، پھر تو وہ عالم بہت شرمندہ ہوئے۔

## تواريخ بيدائش ووصال:

### (10/rIA)

# آ مد گنج مرادآ با دوعقد:

### (17/19)

حضرت مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے ملاوال ہے ہجرت فر ماکر ۲ محرم ۱۲۳۲ ہے کو تنج مراد آباد وطن بنایا۔ نواب غوث محمد صاحب علوی سب سے پہلے آپ کے اہل بستی سے مرید ہوئے ، اور مائند فرزند عیاہے وجال نثاری کرنے گئے۔ ۲۱ رائے الاول ۱۲۳۳ ہے کو آپ کا دوسراعقد شہنشاہ عالم گیرعلیہ الرحمہ کے دیوان ریاست میر کریم شیرصاحب

علوی جونواب اور خان صاحب کا خطاب شاہی پائے ہوئے تھے، اور مزار شریف وسط مقبرہ فضل رحمانی میں ہے کی مجتبے صاحب موا۔

### (14/rr+)

موصوف پیرانی فی بی سے قیوم دورال مولانا شاہ احمد میال صاحب قدی سر ۱۲۴ محرم ۱۲۳۲ ہے کو بیدائش قطب پیدا ہوئے ، اور کیم صفر ۱۳۳۵ ہے مطابق ۱۹۱۱ء یوم جعد بعد فجر بہ عمر او سال واصل بدتن ہوئے۔ جملہ ۱۳۸۹ ہیں بابا علیہ الرحمہ کی زیر صحبت اور ۲۲ برس زینت سجادہ فضل رحمانی رہے۔ مولانا بابا کی حرم ٹانی کا دصال ۱۳۰۱ ہیں ہوا۔ دادامیاں علیہ الرحمہ کی خاند آبادی نواب کریم شیر صاحب علوی کی بھتجی دختر نواب مظفر علی صاحب علوی ہے ہوا۔ دادامیاں علیہ الرحمہ کی خاند آبادی نواب کریم شیر صاحب علوی کی بھتجی دختر نواب مظفر علی صاحب علوی ہے موصوف بیدا ہوئے۔ موصوف سے مولانا بابا علیہ الرحمہ کا دصال ہوا۔ آپ دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ کے زیر صحبت ساڑھے ۲۳ برس رم کر کیم صفر ۱۳۳۵ ہے کو بیدا ہوئے۔ دادامیاں کے دوسرے صاحب زادے مولانا شاہ نعمت اللہ میاں صاحب ہوئے۔ دادامیاں کے دوسرے صاحب زادے مولانا شاہ نعمت اللہ میاں صاحب ہوئے۔ بدونت وصال مولانا بابا آپ ۸ برس کے تھے۔

ٹوٹ: چھوٹے بابا صاحب علیہ الرحمہ دادا میاں صاحب کے ذریصحت ۳۰ برس رہے، اور ۱۰ ارزیج الآخر ۱۳۵۵ ہے جمر • عسال مطابق ۲۵ ٹومبر ۱۹۵۵ء یوم جمعہ بدونت فجر نماز فجر اواکرتے سر بہ بجدہ واصل بدق ہوئے۔ بردے بابا صاحب کا اوی المحجہ ۱۳۸۱ ہے مطابق الرئی ۱۹۹۲ء بردوز جمعہ دو بجے دن ۸۲ برس میں وصال شریف ہوا۔ موصوف ۲۷ برس زینت بجادہ رہے۔

ہرایت: جلد اول' افضال رحمانی' میں غلطی طباعت سے اعداد وشار غلط ہوگئے ہیں، اس کی صحت مکتوبہ تواریخ سے کرلیں۔اس مجموعہ' رحمت ونعت' سے قبل کی سابقہ کتب کوائف میں تیفسیلی اعداد شار صرف معتبر ہیں، جن کوفیض آبادی صاحب نے بروی شخصیت سے فراہم کیا ہے۔

قيوم دورال عليه الرحمه:

(IA/PPI)

خادم نیاز احمد کونہ جمع کواکف کاشوق ہے، نہ کواکف نویبوں کی صف میں آنے کی حصہ بہتن جب میری نظر میں غلط روایات زبانی بھی اور سی سائی روایت تحریری بھی آئی میں تو جھے بردادھ کالگا۔
دوسری اہم بات بیدد کیے رہا ہوں کہ حضرت قیوم دوران مولانا شاہ احمد صاحب قدس سرۂ کا وہ ضروری ذکر جو جو ان سوائح ہے کتب کو اکف میں ندارد ہے، تو جمرت اور بھی ہوئی، کیوں کہ حضرت مولانا بابا قبلہ کا سیح ترجمہ اور میں سوائح ہے کتب کو اکف میں ندارد ہے، تو جمرت اور بھی ہوئی، کیوں کہ حضرت مولانا بابا قبلہ کا سیح مولانا با احمد صاحب قدس سرہم تھے، میں نہیں، بلکہ جھ سے بہتر و برتر یہ نرما گئے کہ جس نے مولانا احمد میاں کو نہیں سمجھ اس نے مولانا بابا کو سمجھ انہیں۔

اس بنا پرفقیر نے پچھاذ کلد جمع تو کر لیے ، کین اشاعت کا جب بھی خیال آیا بیام برابر مانع آتا رہا کہ اگرخود مولا نابا با کوشیر روایت نابیند نہ ہوتی تو آج ان کے تذکروں کا ایک بڑا کتب خان علمہ ہ ہ قائم رہتا ،خود مولا نابا باعلیہ الرحمہ نے سلیس بھاشا میں قرآن کریم کا ترجمہ ناور تحریر فرمایا ، مگرخود ، می اس کی تشہیر نه دے کرونن کردیا ، چنداوراق لوگوں کے ہاتھ لگ گئے ، وہ منظر عام پرآئے ، پس فقیر بھی اس ا تباع مرشد میں خاموثی پراکتفا کرتا ہے۔ فادم نیاز احمد ہے وہ بزرگان خود بیان کرتے تھے جنھوں نے آل حضور پُر نور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مولا نا بابا علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد ہو چھا کہ کس سے مربید ہوں؟ تو آل حضور علیہ الصافی قوالسلام نے فرمایا کہ احمد میال سے مربید ہو!

### (19/rrr)

دادامیان علیدالرحمد جب پڑھنے آتے تو مولانا بابا علیدالرحمد فرماتے: خیر، پڑھلو، تم تو جہات رسالت سے پڑھ بھی جاؤگے، بلکہ دادامیاں کومولانا بابا صاحب قدس سر ہماعلی دورس ہی اس لیے دیا کرتے سے کہ دادامیاں کے درس میں ابرار جنات واخیارار واح بابر کات کی شرکت رہا کرتی ،اس وفت سب کی آمدور فت بند کردی جاتی تھی، چار پانچ بار فقیر نیازاحمد کواس مشاہدہ کاموقع صرف ل سکا، ورند بیددازای طرح رازر ہتا۔ بند کردی جاتی تھی، چار پانچ بار فقیر نیازاحمد کواس مشاہدہ کاموقع صرف ل سکا، ورند بیددازای طرح رازر ہتا۔ (۲۰/۲۲۳)

دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ کے درس میں بھی یہ مشاہدہ فقیر کومولا ناظہور الاسلام ، مولا نا نور محمد ومولا نا حافظ
سیّد ابوسعید صاحبان فتح بوری جیسی ہستیوں کو بھی ہوا کہ خود حضوری رسالت کا بھی اور بھی فیوش رسالت کا شرف
پاتے ، عموماً الوار عدیث محسوس ہوا کرتے ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا نا با با علیہ الرحمہ نے جب شروع ہی سے دادا
میال صاحب علیہ الرحمہ کو تعلیمات آفاتی کے میر داور تو جہات رسالت سے سرشاری بہم بہنچادی تو خودوہ ذات کیا
سے کیا ہوگی۔

### (ri/rrr)

نواب نورالحن خان صاحب فضل رتمانی بھو پالی نے بھی اس کونقل کیا ہے کہ دادا میاں صاحب کومولانا بابا قد ک مرہمانے صحاح سند کے علاوہ مشکلوۃ شریف اور ہردومؤ طابھی پڑھائیں۔(نکات سلوک ہسنیہ ۸۹ پر بیر توم ہے) (۲۲/۲۲۵)

ردت وألت

ہے کہ نیاز احمد خود حضرت احمد میاں صاحب کی چند تو جہات کا بتیجہ ہے۔ پرکہ آپ کا نیاز احمد خود حضرت احمد میاں صاحب کی چند تو جہات کا بتیجہ ہے۔

حضرت دادا میال قدس سره کوبھی بڑی خاص متجاب الدعواتی ، بے حد کشف جلی اور الله والی نبعت جلیله خدانے عطافر مائی تقیس ، بانسبت حضرات بھی دادا میال کی نسبت کے سامنے اپنی نسبتوں کو کم پایا کرتے ، علاے وقت آپ کی نقادی و نکته شناس کے اور صوفی عضر آپ کی قیومیت کے زیر تکمیں تھے حضرت مرشد دالوی علیه الرحمه فی منصب قیومیت کی دادامیاں کوبشارت دی تھی ۔۔

در دست نه تیزاست نه بر دوش کمان است این سادگی اوست که کمل دو جهان است

فاتحه سيوم وسجاده يني:

#### (44/44)

اكت ١٨٩٥ من أيك و اكثر كواليار كار تكاموا جار كر الاع مولانا با عليه الرحمة في ورزى مكى كاشوخياط كوبلاكرتاكيدكي كه جماراا تكركهاى لاؤ، باتى جوكير ايج الضلت اللهميال كالتكركها بنادو، ممرجلد تيار كرو-كاشوخياط نے دوسرے روز قريب عصر انگر كھا تيار كردہ چيش كيا، مولا نابابا عليه الرحمه نے اس انگر كھے كو پہن كرنماز عمر پڑھائی، بعدعصر میں اورعبدالغفار صاحب نضل رحمانی آسیونی دونوں آپ کی خدمت میں حجرہ کی طرف آئے ، حجرہ میں مولانا بابا برجوعالم الوارد یکھا تو دہر تک اپنے آپے میں شد ہے ، ادھر دحید احمر صاحب فضل رحمانی ردولوی کا بھی بہی حال آپ پرنظر پڑتے ہوا، جب افاقہ ہواتو عرض کیا کہ حضور پر بہت اچھا انگر کھا لگتا ہے۔مولانا بإباعليه الرحمه في فرمايا: بإن، الجيها معلوم بوگا۔ اى وقت اس كوا تاركرا بني تمخرى ميں جس ميں ايك جوڑا كيڑ اركھا بوا تھا' بزر کر کے رکھ دیا ، میں اور عبدالففار خان صاحب'' ہاں اچھامعلوم ہوگا'' بریچھ چو نکے ،اور دونوں نے اس واقعہ کو محفوظ کرلیا، پھر جب آپ کا وصال ہواتو اس آپ کی گھری میں وہ کپڑے کا جوڑا تو نہ ملا،صرف ندکورہ انگر کھا موجود ملا ،حضرت مولا نااحته ميال شاه صاحب قدس سرهٔ كو يجاده شيني ميس وه انگر كھا پېرنا يا گيا، تو ناظر مين كاعجب حال ہوگیا، یہی معلوم ہوتا تھا کہ مولانا بابا ہیں،اگر چہ خواص مریدین ہے مولانا بابا حضرت احمد میاں کی سجاد گی کا اظہار فرما بچکے تھے، مگر اس طرح خرفہ سجادگی تک محفوظ کر جانے اور'' ہاں اجیعا معلوم ہوگا'' کا راز سجادہ نشنی پر کھلا، چناں چہ7۵رنیج الاول۱۳۱۳ هے کواول مولا نا با با علیه الرحمه کا فاتخه سیوم ہوا، پھر حضرت مولا نا شاہ احمر میاں صاحب علىه الرحمه بدا نفاق مريدين وه انگر كھا بهن كرسجاده نشين ہو گئے \_٢٢ رئيج الاول٣١٣ اھ كو جناب امجد شاہ صاحب منی پوری جو بہ حالت حیات جناب صوفی امیر اللہ صاحب سجادہ نشین ہوئے تھے صفی پورے تشریف لائے ، اور ۲۵ رئی الا ول۳۱۳ اھ کو فاتحہ سیوم میں شرکت کے بعد بہ وقت سجادہ نشنی دا دامیاں کونڈ ربھی پیش کی۔

# مولا نابابا كاجهلم تقسيم نقدوما كولات:

(ra/rm)

مؤرخہ ۲۲ رہے اللہ ول ۱۳۱۳ ہے خود دادامیاں علیہ الرحمہ بھی نفتر و ملہوسات و ماکولات تقیم فرماتے رہے ، اور مریدین بھی تقیم ای طرح کرتے رہے۔ ۳۰ رہے الاول ۱۳۱۳ ہے کو مولوی عبیب الندصاحب فضل رحمائی ساکن ٹانٹر وفیض آباد مقیم ہیں ہے بہوش ہو کر جدائی مرشد پر گر پڑے ، بڑی حالت زاری رہی ، بہت دیر بعد بہوش آسکا ، ای طرح جناب مولا ناسیّر محملی صاحب فضل رحمانی مولیّری علیہ الرحمہ نے بھی بہت دیر یک مد بوش رہے کانی پکھا جملا گیا ، پانی چھڑکا گیا ، ان تد ابیرے موصوف کو افاقہ ہوا ، قبل فاتحہ بیوم مولا نامونگیری علیہ الرحمہ نے توانی نکھا جملا رحمانی کے بیان ہو گئری ان تد ابیرے موصوف کو افاقہ ہوا ، قبل فاتحہ بیوم مولا نامونگیری علیہ الرحمہ نے توانی فضل مصاحب آسیونی ومولا نا ابوسعید صاحب و مولا نا البوسعید علی میں مصاحب فتح پوری وغیرہ مریدین نے دادا میاں صاحب ہے عرض کیا کہ بڑا دہا مریدین محروم شرکت ہیں ، حضور والا کی تاریخ کا تعین فاتحہ جبلم کے لیے فرمادیں ، تاکہ سب کی شرکت ہو سکے ، بعض لوگوں نے ۲۲ ربح کا اعلان فاتحہ جبلم کے لیے فرمادیا ، بین کے رمادی بین کے دردوشریف کے اوردن بڑالہ بوم جمعہ اسلام حاحب نے اس تاریخ کا اعلان فاتحہ جبلم کے لیے فرمادیا ، بینا بوج ۲۳ ویں وردو بعد وصال ۲۸ ربح الآخر ۱۳۱۳ ہے تو بہلم ہوا ، ۲۵ ختم کا دن مرغوب تھا ، میں نے بیسی کے الدور کہ وادر میں انا خرص کا وادر من الموسات تقیم کیا گیا ۔ ۲۲ ربح کا اعلان فاتحہ جبلم کے لیے فرمادیا ، بینا بوج ۲۳ ویں لوگوں نے جونو بڑار قرضہ جونو و ترا ملبوسات تقیم کیا گیا ۔ ۲۲ ربح کا مار بینا کی اس کا جونو بڑار قرضہ وخود انتحال کی اوردن کی اوردن کی برار دو بین فاضل ملادیا کہ بجولا چوکا جس کا بار قرض ہوقم رکھوں نامی میں نام نہ ہے۔

## لعض خصوصي واقعات وصال:

(ry/rrq)

۸ارزیج الاقراس اس است برونت استجی شام مولانا با باعلیدالرحمہ نے اپنادا بهنا باتھ اس طرح دراز فر مایا جیسے کسی سے مصافحہ کے واسطے بڑھاتے ہیں ،اوراُٹھ جیٹھے، یہ فر ماتے ہوئے کہ آتے ہیں ، کپڑے تو بہن لیس۔ (۲۷/۲۳۰)

وصال شریف سے چندروز قبل مولا نابا باعلیہ الرحمہ آرام فرماتے اُٹھ جیٹھے،اور فرمایا: یہ بہشت، یہ بہشت، یہ بہشت،ای طرح قبل وصال چند بار فرمایا: رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔

#### (M/MI)

یہ کرامت حضرت مولا نا باباعلیہ الرحمہ کی بڑی ناور ہے کہ آپ کے وصال کے بعد ہے جسم اطهرے بے حد خوش بوآتی تھی ، یہال تک کہ جس زائر کا کپڑ اجسم اطهر سے چھو گیااس سے خوش بوآنے لگی۔ (۲۹/۲۳۲)

۱۹۱۸ ماریج الاول ۱۳۱۳ ه کی فجر تک باوجود ضعف وعلائت مولانا بابا علیه الرحمه باجماعت نماز دادامیال کی اقتدایش ادافر ماتے رہے، اس روز ظهر ہے بل فر مایا کہ ہم مرگئے، کوئی بہارے جنازے کی نماز پڑھ دو! پھر فر مایا: اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ہم خود پڑھے لیتے ہیں، اوراللہ اکبر بلند آوازے کہہ کرنیت کی طرح ہاتھ باندھ لیے۔ خادم بنازاحمداور کیم عظمت سین صاحب فضل رحمانی رئیس موتی ہاری، کئیم عبدالغفار صاحب نئی مراد آبادی تو ہمہ وقت بنازاداری و خدمت تمامی کے لیے موجود رہا کرتے، بلکہ اس جائے الاقل ساسا اس کی جمرف ظهر ہے تنا کراوا کی نماز کی محاولا نا بابا علیہ کامولا نا بابا کا ہے تھے۔ ہم لوگول کی موجود گی میں ۲۱ رئے الاقل ساسا اس کی صرف ظهر ہے تنہا مولا نا بابا علیہ الرحمہ نے وصال تک نمازا داکی، بقیہ نہ کوئی نماز ترک ہو تکی، نہ وقت سے مؤخر ہوئی، پھریہ کیے تذکر و نولیس لوگ ہیں جوموجود بھی نہ ہوجود بھی نہ ہوتے۔ پھر الکھ گئے۔

## مولانابا با كاعرب اول:

### (r./rrr)

۲۲ رہے الا قل ۱۳۱۳ ہے وحضرت مولا نا بابا علیہ الرحمہ کا اقل عرس شریف علاوم شائ وقت کی شرکت سے دا دا میاں علیہ الرحمہ نے کیا ،جس میں ۵۰۰ فتم کلام پاک علاوہ کلمہ ودرود شریف کے اور ۲۲ ہزار بیرونی زائر بن کو کھا نا تقسیم ہوا۔ ۲۳ رہے الا ول ۱۳۱۳ ہے کو دا دا میال صاحب نے پھر تین ہزار اشخاص کو کھا نا تقسیم فر مایا۔ اس روز بیہ کرامت بھی سب نے دیکھی کہ باوجود ہے کہ آم کی فصل کا کہیں بیتہ نہ تھا ،کیلن خانقاہ کی طرف ایک آم کا پیڑتھا ، دا دا میاں علیہ الرحمہ نے اس درخت سے دس بارہ سوآم زائر بن عرس میں تقسیم فر مادیے ، دوسری کرامت سب نے بیہ میاں علیہ الرحمہ نے روز وصال سے پہلے عرس شریف کے وقت تک جو بھی بلند آواز سے رو پڑتا اس کو فراغش آجاتی اور بلند آواز سے رونہ پاتا۔ اللہ تعالی نے مولا نا بابا کی اتباع سنت کا بھرم اس حد تک سب سے دکھایا۔

# معمولات تيوم دورال:

### (r1/rm)

حضرت مولا نابابااوردادامیال صاحب قدی سراها کے معمولات بکسال بھے۔ زنانه مکان سے پی حضہ میں اوّل وقت تبجد مسجد آکر بڑھتے ، بعد تبجد ذکر ومراقبہ، بھی مریدین کوتوجہ، بھی اذکارر ہے ، چند منٹ ادا سے سنت میں

رحمت دفعت

ایٹ کر، گراذان فجر بھی اوّل دفت کہلاتے، بعد فجر بھی صلقہ بھی توجہ کے بعد بھی مجد ہی ہیں، بسااوقات قجرہ ہی وطائف پڑھے ، گھرا تراق پڑھ کرم پدکرتے، اندرون خانہ جاکر بچھ کھاتے، گھرا وّل وقت ہی جاشت کی نماز پڑھے ، دری قرآن وحدیث دیے ، بھی جلدی وری شروع ، وجا تا تو بعد دری چاشت پڑھا کرتے، گھرم پدین پڑھے ، دری قرآئ میں میں تقسیم طعام فرماتے ، خود بھی کے آئے ہوئے خطو و مسائل کا جواب دیے ، شرف بلاقات بخشے، گھر زائرین میں تقسیم طعام فرماتے ، خود بھی خواہش ہوتی تو دری ورز علمی تجر ساور خواہش ہوتی تو دری ورز علمی تجر ساور اور ایک خواہش ہوتی تو دری ورز علمی تجر داور زائرین کو وقت ماتا ، بعد عصر کلہ خوانی اکثر اور دری مقررہ دیا کرتے ، بعد مغرب حسب ضرورت توجہ ورند فراغت وارائرین کو وقت ماتا ، بعد عصر کلہ خوانی اکثر اور دری مقررہ دیا کرتے ، بعد مغرب حسب ضرورت توجہ ورند فراغت تو بھر کو افتان کے اور دری مقررہ دیا کرتے ، بعد مغرب حسب ضرورت توجہ ورند فراغت تو بھر کی اور ان میاں کو گئی بار حقد دن ورات میں نوش کرتے ، سادہ غذا کرتے ، بحد مغربی اوال ، موٹی روٹی ، مجارہ کہا ، وو پلی بھی ورنہ گول ثو گی بارحقہ دن ورات میں نوش کرتے سادہ غذا گھر کی ادادا کرتا ، احر ام مسجد ، آ داب مزار ، مجد کے نوٹی سے پانی نکالنے وغیرہ کی خت احتیاط رکتے ان کی فروگذاشتوں پر ، غیگر سرآئے والوں پر تنمید فرمائے رہتے ، زائرین کو مجد میں نوٹے وکھانا کھانے وقیام کرنے نہ دیتے ، عشا اجداروا کے مقربین اور جنات مرحد میں اوقات ، ویتے ، اس وقت وہاں کوئی رہ نہ پاتا تھا ، وقت تبجد تک بید جنات ہر خدمت ادا کرتے رہتے ۔

# خلقت كاوالى مگرخود باته رخالى:

### (rr/rra)

حضرت مولا ناباباعلیہ الرحمہ کا بید ستورتھا کہ آپ درویشوں کے لیے ایک مقررہ تعداد میں سدروزہ کی کو ہفتہ وار کی وظیفہ کے بیطور دیا کرتے ، اور دوہرے متحقول کوان کی مطابق ضرورت نقد وجنس اور کپڑا دیا کرتے ، جب آپ می معجدے گھر جاتے تو چرندو پرند آپ کو گھر لیا کرتے ، اور آپ بقال سے دو تین سیر غلمان کو دُلواد یا کرتے ، آمدہ نذرانہ جب تک متحقول کو تقسیم نہ کرلیا کرتے آپ پر ہو جھ سار ہا کرتا ، گھر یلوخر چہ کے جب سوال ہوتا تو بقال سے جنس وغیرہ متکواد ہے ، مگر اس رقم میں سے نہ دیتے تھے ، جب سب تقسیم کر لیتے الجمد للہ کہہ کرا تھ جاتے ، لیکن دادامیاں تبلہ (علیہ الرحمہ) کے دور میں بیسلمائہ سائلین بہت دراز ہوگیا تو آپ نے خاص متحقوں کے لیے سعورت اختیار کی کہ ایک شخص کو مشاہرہ پر طلازم اس کام کے لیے رکھا کہ دہ غیرت مندا ہل حاجت و بیوہ و تیہوں کی ضروریات کا خفیہ پہتد لگا کردادامیاں کو پوشیدہ اطلاعات دیا کرے ، اس ملازم کی حسب اطلاع دادامیاں ضرورت مندوں کو این کی امداد تحق مامور کے ہاتھ بھروا کر چر شب کا گھانا نوش کیا کر تے۔

#### (rr/rry)

اہل بہتی مولانا بابا اور دادامیاں کی اس حسن سخاوت کو جان کر طرح کے حیلوں ہے ما تگ ہے زا کدامداد کے جایا کرنے داکھ اللہ ہے جایا کرنے دائیک بارنیاز احمد فیض آبادی نے ایک ایسے ہی سائل کو فہمائش کی ،اس سائل نے مجھے الٹابوں سمجھایا

کہ آپ درولیش صفت لوگ ان باتوں کو نہ بھے کیں ہے ، آپ کے نزد یک تو واقعی اہل حاجت جواوگ ہیں امداد کے مشخق فقط وہ میں ، مگر ہمارے نزد یک فضل رحمٰن کی ہر خض کو ضرورت ہے ، فرق بس اتنا ہے کہ آپ فضل رحمٰن سے عقبی سنوارتے ہیں۔

### (rr/rrz)

ایک باردادامیال صاحب تبلہ ہے ایک رئیس نے مرید ہوکر دس کتیاں نذرگذاریں، پجھ ستحقوں کو دینے کے لیے آپ نے ان کتیو ل کوخوردہ کرایا، پینجر پاکر گھات میں لگے رہے والے آپنچے، نیاز احمد فیض آبادی نے ان کو سجھایا کہ پیطریقتہ نا مناسب ہے، اہل حاجت کا اس طرح نقصان نہ کیا کرو، بلکہ چائی ہے ما نگو، جب بھی داوا میال سوال پورا کریں گے، بس بیہ ہوگا کہ شایدا تنا نہ دیں جتنا تم چاہے ہو، وہ ہو لے کہ شاہ صاحب! پڑھنے ہیاں سوال پورا کریں گے، بس بیہ ہوگا کہ شایدا تنا نہ دیں جتنا تم چاہے ہو، وہ ہو لے کہ شاہ صاحب! پڑھنے پڑھانے کا ڈھنگ اور ہے، جس طرح بھل دار درخت کو زور سے ہلانے پر ایک دوروز بعد تک کینے والے بھل بھی گرجایا کرتے ہیں، مگران کی پروا کسے ہوتی ہے ای طرح ہم جتنی زور سے دادامیاں کو بلاتے ہیں اتنابی یا لیتے ہیں۔

### (ro/rra)

ایک بارایک فان صاحب دادامیاں سے سائل ہوئے ، آپ نے فرمایا: آج ہم مجبور ہیں ، لیکن کل تک تم کود ہے سین گے۔ فان صاحب نے کہا: لڑکی سرال جارہی ہے ، نورو پیدہی کی بات ہے ، اس کی بقال سے کپڑاوجنس لینے کی اجازت آپ دے دیجے ، کل آپ اس کوادا کر دینا ، دادامیاں نے فرمایا: جا و سلاو، فان صاحب نے دکان دار سے سورو پید کا کپڑا وجنس لے لیا، دکان دارسامان دے کرفوراً عرض حال کو حاضر آیا ، ساتھ ہی فان صاحب بھی آگئے ، دکان دار نے کیفیت بتائی کہ سورو پید کا لیا ہے ، فان صاحب بولیا ہے ، فان صاحب بولیا ہے ، نیورو پید کی گئر ااور دس رو پید کا کپڑا اور دس رو پید کا کپڑا اور دس رو پید کا کہ سے جھوٹ بولیا ہے ، یہ دیکھیے نورو پید فی کس کے حساب سے دس نفر کا کپڑا اور دس رو پید کا

علدلیا ہے، دا دامیاں نے بقال سے فر مایا: جینے نو ویسے سو، ہم بفضلہ دوون میں اداکرویں گے۔ غلدلیا ہے، دا دامیاں نے بقال سے فر مایا: جینے نو ویسے سو، ہم بفضلہ دوون میں اداکرویں گے۔ (۳۷/۲۴۰)

اکثر میصورت ہوتی کے مولانا بابا اور دادامیاں کو قرض طلب کرنے پر بھی کہیں سے خیل پا تا، تو میہ ہردد حضرات مند ہجادہ کے پنچے خالی ہاتھ ڈالتے ، جب ہاتھ باہر نکا لئے ضرورت کے موافق ہاتھ میں رقم ہوتی ، دیکھنے دھزات مند ہے اٹھتے ، بیلوگ اس کوالٹتے پلتے ، بگروہ والے یہ بیجھتے کہ مند میں کوئی رقم رکھنے کا خانہ ہے، جب بید حضرات مند ہے اٹھتے ، بیلوگ اس کوالٹتے پلتے ، بگروہ ایک جانماز کے موائی تو دم بخودرہ جاتے ۔ ان سب سے قطع نظر دکان داروں کا عالم مید کہ ان کی جتی بھی ادا کہ دی جانماز کے موائی تو دم بخودرہ جاتے ۔ ان سب سے قطع نظر دکان داروں کا عالم مید کہ ان کی جتی بھی ادا کہ دی جانماز کی جانماز کی بقایا بابی بیدرہ وائی ہی رہتی ۔ چناں چد حضرت مولانا بابا پر بعد دوسال نو ہزار رو پیدر کا ہر خن بھی ادا کر دے گی ۔ راجہ ممتاز علی خان صاحب رہمائی دائی دائی ریاست آج دلد نے قبر شریف پرنو ہزار رو پیدر کاد دیا کہ جن بھی ادا کر دے گی ۔ راجہ ممتاز علی خان صاحب رہمائی دائی دائی ریاست آج دلد نے قبر شریف پرنو ہزار رو پیدر کاد دارو پی کا جتنا قرض ہے وہ اتخاا تھا ہے ۔ اس طری دادامیاں قبلہ کے وصال کے بعد دادامیاں قبلہ کے وصال کے بعد دادامیاں قبلہ سے اعلیٰ اشیا کی افراط ، ساکلوں کی بیٹے دو شراع کومولانا بابا کے دامیا کر دیا کرتے ۔ ارزائی کا وہ دوراخل سے اعلیٰ اشیا کی افراط ، ساکلوں کی بیٹے دو کھوٹ نا بابا اور دادامیاں کی بیدریا دلی کہ خلقت کے والی مگر خود ہاتھ خالی ، جس فقر وعنا نا فلی کا کھید دیا برخود ہاتھ خالی ، جس فقر وعنا نا فلی کوگئی کھید دیا برخود ہاتھ خالی ، جس فقر وعنا نو فلی کوگئی کوگئی دیا ہیں۔

# بوی پیرانی ولی لی صاحبه

### (FA/MI)

سے حسن سخاوت مولانا بابا و داوا میاں کی طرح مستورات میں بڑی پیرانی صاحب (والدہ مولانا احمد میال صاحب) یہی فیاضا نہ دستور کھتی تھیں ، سائل عور تیں آپ کو گھیرے دہا کرتی تھیں اور آپ سب کے سوال پورے کرتی تھیں ، بعد عشا پیرانی صاحب کی خدمت گیری جنات کیا کرتے ،سب کی آمد ورفت بندرہا کرتی تھی ۔ ای طرح مخدو مدملت نی بی صاحب (المبیہ مولانا احمد میاں صاحب) بڑی فیاض ، بے حد غنی دل ہستی تھیں ، عور تیں بی بی صاحب اتھوں اس حسن سخا کو جائی تھیں کہ اگر ملبوسات بھی کوئی مانگا ہے در لیغ موصوف اتار دیتی تھیں ۔ ایک دفعہ نی بی صاحب اتھوں میں بیتل کے گڑے سنے تھیں ، دوعور تی ان کو صوب کو سنگل کے روٹ کنیں ،اگر چہ بی بی صاحب نے تھوں ان کو ضوب میں بیتل کے گڑے ہوئے کی وجہ سے ان کو ضوب میں میتل کے گڑے ہوئے کی وجہ سے بی بیتا ہے گئیں ،اگر چہ بی بی صاحب کو تی ساد کے بی بی صاحب کو دینے میں تکلف اگر چہ تھا مگر مجبور ہو کر آپ نے اتار دیے ، دونوں عور تیں بہت خوش ساد کے ہی بی بیتا کہ کوئی ساد کے گئیں ، سناد نے گڑے د کھی کہا کہ اس کی قیمت ہم ادا نہ کر سکیں گے ، وہ اور زیا وہ خوش اپنے گھر آئیں ، بتایا کہ آئی گئیں ، سناد نے گڑے د کھی کہا کہ اس کی قیمت ہم ادا نہ کر سکیں گے ، وہ اور زیا وہ خوش اپنے گھر آئیں ، بتایا کہ آئی گئیں ، سناد نے گڑے د کھی کہا کہاس کی قیمت ہم ادا نہ کر سکیں گے ، وہ اور زیا وہ خوش اپنے گھر آئیں ، بتایا کہا کہ اس کی قیمت ہم ادا نہ کر سکیں گے ، وہ وہ اور زیا وہ خوش اپنے گھر آئیں ، بتایا کہ آئی

بھاری مال ہاتھ لگا ، ویکم عورتوں نے وکھے کرکہا کہ تم نے جیسا دھوکا سوال میں کیا ویسا دھوکا تم ہے مال نے کیا ، پیتل کی قیمت سنار ویتا کہاں ہے ، پجھوں ویر میں جعظر خال ملازم کی والدہ آئیں ، کہا کہ بی بی صاحب نے تم میں ہرا یک کو پندرہ پندرہ رو پید بھیجا ہے۔ مرید رئیس زاویاں آئیں ، بی بی صلحب کو ہلکی سادہ طلائی ، ایک ایک ای میں اور ہاتھوں میں چاندی کے جھمکے پہنے وکھے کر تعجب کرتیں ، کوئی کڑے ، کوئی بندے ، کوئی بندے ، کوئی بالیاں پیش کرتا ، کین وہ در کھتیں کہ ذوراویر بعد ، می کڑیز دارم دو کورتیس آ کرکوئی بندے ، کوئی کڑے ، کوئی بالیاں بی بی صاحب لے لیتا ،اورموسونہ اپنی والدہ کی نشانی سادہ بالی و چیلے ہیے شام کونظر آئیں ،اس وجہ کوئی الیاں بی بی صاحب لے لیتا ،اورموسونہ اپنی والدہ کی نشانی سادہ بالی و چیلے ہیے شام کونظر آئیں ،اس وجہ کوئی ان کا سوال نے کرتا تھا۔

نمازى ينانے كى دادود كش:

#### (mg/rmr)

مولا نابابا نیز دادامیان فی وقت نمازی بنانے کے لیے دیثیت دارافر اوکو پاؤ کیر ٹیرین فی نماز مقرر کرتے ،گر یہ لوگ ایک وقت نماز پڑھ کر حلوائی سے سواسیر مضائی وصول کر لیتے ،ادر نماز کوندا تے ، جب اوسط طبقہ کونماز روز ، کی ہدایت فرماتے کوئی کہتا جوا پ نے دیا تھا وہ بیوی بچوں کے کھانے میں صرف بوگیا، کپڑا کہاں ہے، اس کوجد یہ کپڑا دلایا جاتا ، اپ بلوسات کو دے دیا جاتا ، کوئی کہتا کہ نظے ہیر تتے ، سجد کیے آتے ، اس کو جوت دلا دیا جاتا ، ورزوں میں کہتے کہ فاقہ پر فاقہ کرتے ہیں، روز ہ کسے رحیس ، کسی کو پورے ماہ کی جن بقال سے دوزوں میں کہتے کہ فاقہ پر فاقہ کرتے ہیں، روز ہ کسے رحیس ، کسی کو پندر ، یوم ، کسی کو پورے ماہ کی جن بقال سے فرایا: ہمارا کا م بندگان خدا کی امراد کرنا ہے ، ان کی جائی یا حیلہ ان کے ساتھ ہے ۔ چناں چہ بی بوالجی کہ اس فتو ہو ایک فرایا: ہمارا کا م بندگان خدا کی امداد کرنا ہے ، ان کی جائی یا حیلہ ان کے ساتھ ہے ۔ چناں چہ بی بوالجی کہ اس فتو ہو گئی اس دریا دل امداد پر ابل نیت نے اہل سبتی کو خشہ مال کرتے اور فضولیات ہیں اڑانے کے لیے یہ خیلے نہ کیا کرتے و بااشب ہوڑی اجہی حیثیت میں ہوتے ، کیوں کہ مولا نا بابا اور دادا میاں نے برائی کہ درکھ کر مرمت ، کسی کی شور یہ نے دارکھ اس کے درکھ کی مرمت ، کسی کی شور بار کھ اس خور ہوں کہ کو کو خارات نے اپنے دور ہیں کہ کو مع اہل وعمیاں اپنی شادی اپنی اسے دور کی کسی کوم اہل وعمیاں اپنی درکھ کو سے مولوں کی امداد کی کرسی حرف سے کرادی ، کسی کو خم ہر نے کے لیے مکان میں عدد دری ، کسی کوم اہل وعمیاں اپ خود ہیں رکھ کے دور ہیں رکھ کی دور کی کوم اہل وعمیاں اپنی دور کھی ۔ پورابار کھ ال سے دور کی اس در کھ کی میں دور کی کسی کوم اہل وعمیاں اپنی دور ہیں رکھی۔

فتنهٔ دفن وسجارگ:

#### (m./rm)

کہاں تو نیاز احمہ نے ندکورہ مناظر دریادلی دیجے، کہاں مولانا بابا کے سامنے بھی پچھاور، آنکھ بند ہونے کے بعد ہی خلاف امید ہے وفائی کے نظار ہے بھی دیجے ، میں ۱۵رزیج الاول ۱۳۱۳ ہے کو حاضر آستانہ ہوا تو حضورا علیٰ کی ناسازی مزاج سے علاج و تیار داری کی سعادت بخشی گئی ، جانے کیا نگاہ مرشدی نے کہد یا کہ بھر مبارک قدموں سے جدا ہونا ہی نہ بھارگا، ادھر مولانا باباقدس مرہ کا پردہ ہوا ادھر شورش ہوئی کے مولانا بابا بیبال وفن نہیں ہو کتے ، بلک

ملاواں اپنے باپ دا داکی جگہ میں لے جا کر دنن کیے جا کیں ، فتنہ اُٹھایا جار ہاہے کہ مولا نا احمد میاں صاحب قبلہ بجاد و نشین نبیس ہو سکتے ،ایک طرف دعویٰ کہ جادہ شینی اولا دا کبری کاحق ہے، دوسرے کابید عویٰ کہ جادگ کے حق داراب وہ ہیں جن کواپی حیات میں مولانا بابا قبلہ اپنی نیابت لکھ کردے گئے ،کوشش ہے کہ مولانا احمد میاں قبلہ کافضل رحمانی پھر را اہرانے کے بدجا ہے ہمارا افتداری پرچم بلندہو، مردان مکان سے استے میں اس نیاز احمد کی طلبی ہوئی، حاضر خدمت ہوا تو دادامیاں نے اپنی ہرایات میں مجھ کواور حکیم عظمت حسین صاحب رئیس موتی ہاروی کومولانا با با کونسل د بے کی ہدایت کی، بعد سل ایک نگی ، ایک قیص ، ایک جا در میں جوحضرت مرشد د ہادی قدس سرم کا خاص عطیتی ان تین کیڑوں میں گفنایا، پھردادامیاں نے مولانا بابا قبلہ کے سرمبارک پر حضرت مرشد وہلوی قدس سرجم کا عمامہ مبارک بانده کراو پرے جا دراوڑ ھادی، پھر دادامیال مجدتشریف لائے تواس فتنہ کاعلم ہوا، شدتِ ملال ابناے وطن ہے دادامیاں کوجلال آعمیا، فرمایا کہ ہم وریانے میں رہ لیس کے، مگراب یہاں شد میں مے، اور اُٹھ کھڑے ہوئے ، سارا مجمع مریدین غل کرنے لگا کہ آپ ہی ہمارے سجاوہ ہیں ، جہاں جا کیں گے ہم کو بھی ساتھ لے چلنا ہوگا۔خان صاحب نواب غوث محمد علوی رکیس سنج مراد آباد کھڑے ہوئے ،عرض کیا کہ بیا حاطہ اور مقام میری واحد ملکیت ہے، جب مولا نا با با قبلہ یہاں تشریف لائے تو میں نے یہ پوراا حاطہ تا حویلی مردانہ حضوراعلیٰ کی نذر کر کے مرید ہوا تھا ،اس لیے جب میراخودکو کی حق نہیں تو اور کسی کاحق ہو کیے سکتا ہے ،مولا ٹابا با کومیں نے مثل فرزند ما نااور خدمت کی ،ان کے بعد مولا نااحمد میاں صاحب اب میرے فرزنداور اس پورے احاط کے مالک کامل ہیں ،اور دادا میاں کوآپ نے مند پر بٹھا دیا، خدا بھلا کرے براورم محیم عظمت حسین صاحب ندکور کا کذانھول نے مجمع مریدین ہے کہا کہ آپ لوگوں نے شروع ہے اب تک مولانا بابا کا مختار کل ومجوب سواے مولانا احمر میال صاحب قبلہ کے کسی دوسرے کو بھی سنا، متفقہ آواز آئی کہ آج تک نہیں سنا، علیم عظمت حسین صاحب نے کہا کہ میہ ہم مریدین و کھے اور جانے ہیں کہ مولا نا بابانے اپنی اول بیوی کی اولا دکو ملاوال ہی میں متوطن رکھا اس لیے تھا کہ سنج مرادآ باد ے ان کا تعلق ندر ہے ، اور دوسری بیوی کی اولا دکو یہاں اپنے پاس رکھا ، دوسرے بیکہ جوصا حب نیابت تحریری کے مدى ہیں وہ پردہ شینی چھوڑ کر ہم مریدین کواپنی زیارت کا موقع کیوں نہیں دیتے ،اور وہ حق داری کی تحریرا ہے دت کس کیے چیش نہیں کر سکتے ،اوراگرایسی تحریراس ضروری موقع پر بھی پیش نہیں کی جاتی تو اس شخص کا فریب ونساد خود واضح ہے۔مولانا سیدظہورالاسلام رحمانی فتح پوری اورمولانا سید ابوسعیدصا حب رحمانی ایرایاں نے دادامیال تبلہ ے عرض کیا کہ فرضی حق داری کا خدانے خود بھانڈ ایھوڑ ڈیا، باتی آپ کی نیابت ہے کون مرید بے خبر ہے، آپ کا کام ہماری دست گیری د سجادگی ہے، زبانی جمع خرج والوں سے نیٹنا ہمارا کام ہے، نہ کہ آپ کا، پہنے ہی سارا جمع دست بوی کوٹوٹ پڑا، دادامیال نے مندسجادگی پرمولانا بابا کا عمامه رکھ دیا، خود پاس بیٹھ گئے، بعد سیوم سجادہ ب ردنق فر ما ہوئے ۔

# ارواحِ عاليه كى شركت دفن:

(m//rm)

پھر مرداند مکان سے ایک طرف دادا میاں ومولانا رحمت الله میاں اور مولانا رحمت الله میاں کے بڑے بہنوئی جناب تھیم نیاز احمرصاحب ملاواں وتھیم عبدالغفارصاحب رحمانی سنج مرادآ بادی، دومری طرف پیتیا نے میہ نیاز احد فیض آبادی اور حکیم عظمت حسین صاحب موتی ہاری و حکیم اللّٰد دیار حمانی دہلوی جیسے جناز ہ مبارکہ باہر لائے ، غیرآ شناصورت حضرات عمامه باندھے لانے کرتے پہنے اک دم نمودار ہوئے اور اپنے کا ندھوں پر جنازہ مبارکہ مجدلے چلے،ان حفزات کے جنازہ کا ندھے پر رکھتے ہی پہلی چیزیہ ہوئی کہاب فقط دادا میاں کا ہاتھ جنازہ تک پینچااور کا ندھالگتاہے، باتی ہم لوگوں میں کسی کا ہاتھ بھی جنازہ تک نہیں بہنچ یا تا، یہ کیااسرارہے،سب سوچنے لگتے ہیں۔ دوسری چیز مید کم بعض جگدا کی آ دمی بحر جگہ خالی نظر آتی ہے، مگر جب کوئی شخص بڑھتا ہے تو جس طرح کوئی کسی ے نگرا کر بڑھ بیس یا تااس خلامیں یہی حال ہوتا ہے، ہم لوگ اس کومسوں کر کے ایک دوسرے کو جرت ہے دیکھتے اوردادامیاں کومؤ ذب چلتے د کھی کرا حتیاط اور اوب ہے چلنے لگتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کدان حضرات ہے کچھالی لطیف خوش بو پھوٹ رہی ہے کہ انسان ازخو درفتہ اور گم سم ہو کرفقظ ہوئے چلا آر ہا ہے۔ چوتھی میہ چیز ہے کہ بیدڈ جیلی پوشاک والے تقریباً سواسو کی تعداد میں ہوتے ہوئے نہ آپس میں خودکوئی بات کرتے ہیں، نہ ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، نہ ہم لوگوں کی ان ہے آنکھ ملاتے بنتی ہے، نہ ہمت کلام پڑتی ہے، یہاں تک کہ مجد کے دروازے نیب کے درخت کے سامیر میں مدحضرات جنازہ رکھتے ہی اول صف بندی کر لیتے ہیں۔ دادا میاں کے نماز جنازہ پڑھاتے ہی بید مفرات پھر جنازہ اُٹھا کر تربت پر لاتے ہیں، یہاں ایک محترم بزرگ سب ہے پہلے نعش مبارک ا تارنے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں ،فوراُ دا دامیاں بھی اپناہاتھ لگاتے ہیں ،اتن جلد بید حفرات جناز ہ قبر مقدس میں اتارکر مب درتی کے بعد تین بارمٹی دے کرا ہے غائب ہوجاتے ہیں جیے پچھ بات ہی نتھی ، دادا میاں آ واز دیتے ہیں نیاز احمہ ہے تم ادھرے مٹی ڈالو، بھائی ظہور الاسلام! تم ادھرے ڈالو، بیآپ کی آ وازسب سے اس کیفیت کو دور کردیتی اورسب مٹی دیتے ہیں ،کوئی کہتا ہے بجب حوش بوتھی کہ جو جہاں تھا بےخود ہو گیا ،کوئی کا ندھانہ دے پانے پر رنجیدہ تھا۔ یہ نیاز احمد فیض آبادی بتائے بھی تو کیا بتائے ،اتناہی کہا کہ بھائی جہاں تک ہمارے آپ کے چھونے کا تعلق تھا ہم چھوسکے، جہاں ہے ایسے خصوص حضرات کا تعلق ہوا ہم نہ چھوسکے، باتی مولا تابابا کی جوخوش بوتھی وہ اب بھی پھیلی ہےاور وہ خوش بود وسری تھی جواس وقت ندار دے۔

## نواب صديق حسن كاإعتراف وتوبه

### (mr/rm)

امير الملك والاجاه نواب صديق حسن خان صاحب بعويالي راقم

رہ بر ملت محب الفقرا حاذق الحکما برادرروحانی مولا ناھیم شاہ نیاز احمد صاحب رہائی فیض آبادی زادعر فائم
پس از تحیات مسئوندا مید کہ مع الخیر ہوں گے، آب جناب کی ہم راہی میں اول حاضری آئنے مراد آباد شریف
کے فیوض ہے جو سرفرازی ہوئی بیاسی کی کشش وسن عقیدت دوبارہ پھر حاضر آستانہ کرتی ہے، خیال تھا کہ اس
دوبارہ کی حاضری میں بھی آب جناب سے مکرر ملاقات ہوگی، لیکن آپ شاید فرصت نہ پاسکے، بیآل جناب کی
عنایات ہیں جس نے میرے ایسے بے نواکواس عظیم ہت ہے مشرف کرایا اور آج اس سرایا فضل رمن سے ایک
مرت آب جناب کواور میرے برادرروحانی جناب مولا ناسید محمیل صاحب رہائی مونگیری کوجس قدر ہوگی خود مجھ
کوبھی نہیں ہوسکتی، بنا ہریس مختصر تفصیل حوالہ قلم کرتا ہوں:

والی ریاست بھو پال نواب شاہ جہاں بیگم صادب نے اپنا عریضا دب دے کر جھے کو مامور کیا کہ فردالافراد جامع المجد دین امام دورال قبلہ مولا نا شاہ فضل رحمٰن صاحب جمری دام فیضا نہ کو بھو پال تشریف لانے کی دعوت دے کر خود ہم رکا بی جس رکا بی جس رہ کہ بی جس بھی شرف بیعت پاؤں اور یہاں کی مخلوق بھی فیض یا ب ہو سے اور گھر سے یہ جنات کی بلا بھی دور ہوجائے ، قبل عصر جس آسانہ پہنچا، خانقاہ جس سامان رکھ کر وضو کر پایا تھا کہ حضرت کے ضادم جمد نو رہ تلاش کرتے آئے کہ کون بھو پالی نواب آئے ہیں؟ مولا نا بابا یا دفر ماتے ہیں، بیس بھی گیا کہ حضورا علیٰ کے خاص کشف بے پایاں کی حذبیں ، حاض ہوا، دو زا نومو د بیٹے کر بیگم صادب بھو پالی کا عربین میں بھی گیا، اور زبانی بھی کرش کیا ، مولا نا بابا نے وہ خط پڑھ کرفر مایا کہ شخص آئے ہیں، ہم کو بھی تکلیف نزلہ ہے ، کل بات ہوگی ، یکھور پر بعد عصر کو صان کیا ، اس کیف نماز کا کیاا ظہار ہو، آپ کی اذان ہوئی ، قب میں فروکش ہوئے ، اور دادا میاں کو تھے القد المیں یہ عالم تھا کہ مداد سے جام کے اور دادا میاں کو تھے ہیں۔ کہ مولا نا بابا کی خصوصی توجہ و تعلیم کا نتیجہ تھا کہ دادا میاں کے تھے ، ایم مولا نا بابا کے تھے ، آمین بالجہ و درفع یدین کی تھوڑی در میں صدیث آئی ، دادا میاں نے جام کے اور لطیف ہوئے جاتے ، میم مولا نا بابا کے تھے ، آمین بالجہ و درفع یدین کی تھوڑی در میں صدیث آئی ، دادا میاں نے ماری اور لطیف ہوئے جاتے ، میم مولا نا بابا کے تھے ، آمین بالجہ و درفع یدین کی تھوڑی در میں صدیث آئی ، دادا میاں نفر میں عالم نہیں ، بلکہ علم کو عمل صحیح علم ہے۔ ابتا عسنت کا حسن میں ہم کہ دان سنتوں کو معمول فرمایا کہ بڑھ کے لیان علم کو میں خوالی سنت کا حسن میں ہم کہ دان سنتوں کو معمول فرمایا کہ بڑھ کے کہ دان سنتوں کو میں خوالی سنتوں کو معمول فرمایا کہ بڑھ کے کہ دان سنتوں کو حسن میں بلکھ میں کو میں دانوں کو میں بلکھ کو مولوں کو میں بلکھ کو مولوں کو میں بلکھ کو میں کو میں بلکھ کو میں بلکھ کو میں بلکھ کی مولوں کو میں بلکھ کو میں بلکھ کو میں بلکھ کو میں کو میں کو میں بور بلکھ کو میں بلکھ کو میں بلکھ کی کو میں کو میں بلکھ کو میں بلکھ کو میں بلکھ کو میں کو میں کو میں بلکھ کو میں 
ر کھے جن برآل حضور پُرنورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احکام میں دائی عمل رہا ہو، جمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنه نے ای داسطے احکام میں دوامی مل کی احادیث کومعمول بنایا ہے۔

مولانا مونگیری نے بڑے کیف میں کہا کہ سجان اللہ! حدیث علم سجح کی کسی جامع وبلیخ تعریف فرمائی ے۔دادامیاں نے فرمایا کہ راستہ میں تم کوکیا خیال تھا، میں آپ کے اس کشف جلی پردنگ ورو گیا، واقعی مجھے راستہ میں پی گرتھی کہ آمین بالجبر اور رفع یدین ہی پر پہلے بات نہ چیڑ جائے ،عرض کیا کہ پیدخیال تھا، دا دامیاں نے فرمایا كتم بھى علم دان ہو، يە بتاؤكە جب آمين بالجبر ورفع يدين اتنابى ضرورى تھا تو ان دونوں باتوں كوآل حضور نے اس طرح کیوں ترک فرمادیا کہ پھر بھی نہ کیا، یہی اس کا ثبوت ہے کہ آ ہت آ مین کہنا اور برفع بدین نہ کرنا دائی عمل ر سول سے ناسخ ہوکراس وقتی جواز کومنسوخ کر گیا۔

حيات النبي:

#### (rm/rm)

یہ بات بھی اتی ٹھوں تھی کے سواے تعلیم چارہ نہ تھا، استے میں مولاتا بابانے درس قرآن شروع کیا، آیت آئی: فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخُواى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى مولانابا بْلِد فرمايا كه فدا روح کے ارسال وتمسک دوحالتوں کو بیان فرماتا ہے کدروح جسم ہے باہر نکال بھی لی جاتی ہے اور چھوڑی بھی دی جاتی ہے،اب اگرروح کوروک کروہ خاص بدنی تعلق خدامنقطع کردے تو موت عارضی ہوگی بکین اگرروح نکال کر وہ خاص بدنی تعلق خدامنقطع نہ کرے توجم میں حیاتی صفت بہ خوبی باتی وساری رہتی ہے، لیں جن بندوں کے ساتھ روح کا بدنی تعلق خدا باقی رکھتا ہے وہ حیاتی مغت ہے بہ ہر حال مالا مال رہتے ہیں۔ میں نے بہت ادب ے عوض كيا: إِنَّكَ مَنْتُ وَإِنَّهُمْ مَنْتُونَ كَيْصِيح بوكا؟ مولانابابان فرمايا كم ير ه لكه بوكردهوكا كهات بوء موت کے معنی کدروح کا تعلق جسم مے منقطع ہوطعی چیز تونبیں ہے، بلکہ خاصان حق ایک گھرے دوسرے گھر منتقل ہوجاتے ہیں، پھر بیحدیث یاد کرو:

تَنَامُ عَيْنَيَّ وَلَا يَنَامُ قُلْبِي.

كەمىرى تىكىس سوتى بىل، مگرقلب بىدارر بتا ہے۔

حالاں کے نیند کا عام قانون الٰہی ہیے کہ آ نکھاور قلب دونوں سوجا نمیں ،احکام بیداری ساقط ہوجا نمیں ،کیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون سے خداا ہے جن بندوں کوشنٹی کرنا جا ہتا ہے صفت بیداری قلب کے انعام ہے سنٹنی كردية إن يهين سے ثابت بوتا ہے كما نبياعليم السلام كے ليے نيز صفت عرضى اور بيدارى صفت ذاتى ہے، اس وجدے بدحالت خواب انبیاے عظام علیم السلام احکام بیداری تعنی طبارت جسمانی اور وضوو غیرہ باتی رہتے ہیں، یہ نیندان کی ناقض نہیں ہو عتی ، پس جس طرح کل انبیاوسردار انبیا صلوات اللہ تعالی علیم اجمعین کے لیے بیداری

صفت ذاتی ہے ای طرح بیدیات جسمانی بھی ذاتی صفت ہے جوموت عارض ہونے سے زائل نہیں ہو پاتی ۔ اِنگُ اِنگُ ۔ اِنگُ ک میت کے بہم معنی ہیں کہ انبیا ہے کرام دسیّد المرسلین صلوات اللّٰد تعالیٰ علیہم کی صفت حیات بس پردہ موت میں نہاں ہوجاتی ہے، وَ اِنَّهُمْ مَیْتُوْنَ عام قانون موت کا اظہار ہے، کیکن ان میں بھی جن بندول کوخدامشنی صفت حیات دے کرکرد سے بیاس کی کر مجی ہے۔

دوسرا شوت یہ ہے کہ جسمانی احکام حیات مثلاً آل حضور کی از واج مطہرات سے ہرایک کا نکاح حرام ہونا،
آل حضور کے مال متر و کہ میں میراث نہ جاری ہونا بہ موجب ارشادر بانی وفر مان رسول حیات النبی ہونے کی وجہ سے ہیں حدیث اِنَّ اللّٰهُ حَرَّمَ عَلَی الْاَرْضِ اَنْ تَا کُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ بَقِيْنِ اللّٰهُ تعالٰی نے انہیا کے اجمام کو زمین کے لیے کھالین (سرانا گلانا) حرام کردیا ہے حیات انبیا کی وضاحت ہی جس ہے۔ ہمارے خاتم النبیین صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم جس طرح اپنی رسالت و کمالات میں فضیلت رکھتے ہیں اس طرح آس حضور کی حیات جسمانی سب سے اعلی حیات وقیق ہے، یہاں حیات روحانی و معنوی کا تصوریا کی نبی کے لیے ایسا خیال کم رائی ہے بمعز لہ جس مرح مجی حیات انبیا کا انکار نہ کر سے۔

میں نے عرض کیا کہ فرمانِ اللی سے کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ذَا لَقَهُ مُوتِ بِرُنْسِ کے لیے ہے۔ مولا نابا با فسر مطمئنہ کور اضیۃ مرضیۃ ہے توازا، پس نفس اہارہ کو ذکر وہز کیہ سے مجلّا کردیا جائے تو بہی نفس مطمئنہ ہے جو پیکر مطمئنہ کور اضیۃ مرضیۃ ہے توازا، پس نفس اہارہ کو ذکر وہز کیہ سے مجلّا کردیا جائے تو بہی نفس مطمئنہ ہے جو پیکر لطافت ہے، پھر لطیف کوموت سے علاقہ بھی نہیں، جیسے روح ہو جھ لطافت موت سے مشنیٰ ہے، جب نفس مطمئنہ اورروح کی یہ شان ہے تو آل حضور نو را لہی ہوکر ہر لطیف سے نطافت میں اعلیٰ وافضل لطافت کل ہیں، پھر نور سے موت کا کیا واسطہ بلکہ اولیا ہے تو کے راز حیات کا بید و مراثبوت ہے کہ ان کانفس تیج لا اللہ سے مقتول اور الا اللہ میں بیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پیکر لطافت ونور ہوکر حسن قبول ورضا ہے تی پائے ہوئے ہے۔

آخری چیزید یادر کھوکہ اِنَّ اللَّهُ وَ مَلَیْکَتهٔ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ مِی بھی ، نیز ایس دوسری آبیس جن میں استان میں الله تعالیٰ علیہ وسلم ہے، پس جب موصوف ہی میت ہوگا تو اس کی تمام صفات بھی مرجا کیں گی ، ندرسالت ، نه نبوت ، دوسری خرابی یہ ہوگی کہ ترجمہ یہ کرنا ہوگا کہ آل حضور نبی تھے یا آل حضور خاتم النبیین تھے ، یہی آل حضور کومیت بھے والوں کی خدا ہے بافاوت و تحریف قرآنی ہے۔

آل حضور حاضرونا ظر ہیں:

(mm/rmz)

مولانا بابا کی اس تنقیح سے حاضرین علا مست تھے کہ ارشادفر مایا کہ میاں صدیق حسن اتم نے اپنی کتاب

وحمت وتعمت

349

"مك الخام" ميں جولكھا ہوہ سناؤ، كتاب مذكور لا كي گئى، ميں نے اس سے سنايا كہ "التحات میں السلام علیک سے خطاب اس لیے ہے کہ آل حضور علیہ السلام عالم کے ذرّے ذرّے میں موجود ہیں ، نمازی کو جا ہیے کہ آل حضور کو حاضر و ناظر جان کر التحیات میں سلام عرض کرے، . کیوں کہ نمازی کی ذات میں بھی آپ موجود وحاضر ہیں۔۔

در رو عشق مرحله قرب و بعد نیست

ی نیخمت عیال و درود فرستمت" (استخدا)

مولانابابانے فرمایا کہ شاباش! حق پسندی ای کانام ہے، خودسوچو کہ جب آل حضور عالم کے ذریے ذری میں موجود وحاضروناظر اور حیات حقیق ہے کیے سرفراز نہ ہول گے، مانی ہوئی حقیقت ہے روگر دانی ایمان کب ے۔ میری تحریرے میری اصلاح ایسا تازیان تھا کہ سب دعوے سوخت ہو گئے۔

علم ما كان وما يكون:

(ro/rra)

آيت آكى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، مولانا بإيائة رمايا كماس آيت ياالي بي دومري آیات میں اصل نکتہ میر ہے کہ خدانے ان سب آیتوں میں یہی ایک حقیقت واضح کی کہ خدا کے غیب کوخدا کے سوا کوئی جان نہیں سکتا ، کا فروں کا اپنی توت و کمال ہے ازخودغیب دانی کا دعویٰ تھا، خدا اس کو باطل کرتا ہے، اس کے رسم فرمان ربانی ہے:

> تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا إِلَيْكَ. (١٩٥٠) يغيب كي خبرين بين جوجم آپ يروي كرتے بيں۔ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ (آل مران:١٤٩)

خدااہے پندیدہ رسولوں کوغیب عطافر ماتا ہے۔

خدانے فیصلہ کردیا کہ ہم اینے چنیدہ کوغیب عطا کرتے ہیں ، تو آیات نافیہ من نفی اس برمحدودرہ کی کہ خدا کے بغير بتائے براوراست اپنے بطور کوئی خدا کے غیب کو جان نہیں سکتا، ٹابت ہوا کہ میہ عطائی علم غیب خدا کے اس طرح متثنى كردينے سے خدا كى صفت بھى يه عطائى علم غيب نہيں ہے تو خدا ہے كئے مل اشتراك صفاتى كاامكان بی مث گیا۔

دوسرائكة بدد يحوالًا من ارْتَطني مِنْ رَسُولِ سرسول كي قيداتفاتي خداف أي واسطيركي كم بنديده ر سولوں کے علاوہ جن اولیا ہے حق کو خدا جا ہتا ہے عطائی علم غیب نے اواز تا ہے۔ مِن فَعرض كيا كه آل حضور فرمات مين : لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثُوتُ مِنَ الْنَحَيْرِ - مولانا بابا

نے فرمایا کہ بیآ یہ بھی ہماری تا ئید میں ہے، آ یہ بیہ ویادوسری نافیہ آ یہ ہیں ہول بیکوئی نہیں جارہ کر تی ہیں کہ خدا اپناعلم غیب جے چا ہے نہ بتا سکے یا کسی کو بتا تا نہیں ، زبان رسول سے خدانے اس کی وضاحت اس لیے کردی تا کہ اپناعلم غیب جانے کمال واستعداد سے علم غیب جانے کا وہ باطل خیال آ پ کی ذات سے نہ ہو کہ اگر میں بدذات خود بالا واستعداد سے علم غیب البی اس واسط البی علم غیب جانتا ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا۔ آ یہ میں اس کی بھی وضاحت ہوگئی کہ عطاس علم غیب البی اس لیے نہیں کہ اس سے ذاتی فا کدہ اُٹھایا جائے ، چنال چہ و مقا ھو تھ کہی الفیٹ یو نیس نہوں۔ اس کے باوجود خدا فرماتا ہے کہ میر ہے جو ب غیب بتانے میں بخیل نہیں ۔ یہ جواب خوداس کو بتا تا ہے کہ کا بمن و نبوی ذاتی فا کہ ول کے لیے جوغیب دانی کیا کرتے تھے وہ ذھکو سلا ہے۔ ان فیصلوں سے یہ بھی فیصلہ ہوگیا کہ یہ عطاس علم غیب اس لیے نہیں کہ سب کو بلاضر ورت بتایا جائے ، بلکہ جس طرح یہ عطاس علم غیب خصوص ہو اس طرح تخصوص مواقع پر خداکی مرضی سب کو بلاضر ورت بتایا جائے ، بلکہ جس طرح یہ عطاس علم غیب خصوص ہو اس کا اظہار ہوا کرتا ہے ، مصلحت ربانی کے ماتحت یہ غیب نہ بتانا کہل سے متعلق نہیں ، گھر مولا نا بابا نے دورانی سے یہ بی خصوص ہو انتیاں کا اظہار ہوا کرتا ہے ، مصلحت ربانی کے ماتحت یہ غیب نہ بتانا کہل سے متعلق نہیں ، گھر مولا نا بابا نے دورانی سے یہ بی خصوص ہو بیان کے ساتھ سے بی بی نہیں کہ سے یہ بیڑھ کو سایا :

"در بح الحقائق نوشته آن علم ما كان وما يكون مست كه حق سجانه درشب اسرى به آل حضرت عطا فرموده، چنال چه در حديث معراج است كه من درزيرع ش بودم قطره درحلق من ريختند فعلمت ما كان و هايكون ـ"

پھرمولانا بابانے فرمایا کہ ذراوہ حدیث بخاری نماز کسوف تو پڑھو، تمرحاضرین ہے کوئی نہ بنا سکا۔ حضوراعلیٰ نے فرمایا: لوہم بوڑھے ہے سنو،اورزبانی بیرحدیث سنا کر

عن اسماء بنت ابى بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن شيء كنت لم ارة الا قد رايته في مقامي هذا حتى الجنة والنار\_

(كرتمام موجودات من جو كچه من في ندويكها تقاس قيام (نماز كسوف) مين و كيوليا، يهال تك كه جند ودوزخ بهي \_)

فرمایا کہ بس میم ماکان وما یکون کا عطیہ ہے۔حضرات فاروق اعظم وابوزیدانصاری وابوم یم وابوسعید خدری ومغیرہ بن شعبہ وحذیفہ بن بمان رضوان اللہ تعالی علیہم یہ ۳ جلیل القدرصحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ آل حضور نے ہمارے سامنے ماکان و ما یکون بیان فرمایا۔

مولانا امیر احمرصاحب رحمانی محدث سعموانی نے حدیث شروع کی، جب بیر حدیث عبدالرحلٰ بن عائش آئی:

رَآيْتُ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَيْفَى فَوَجَدْتُ بَرَرَ آنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَى فَتَجَلَّى لِيُ

برت والات برت والات

کہ میں نے اپنے پروردگارکود یکھا، میرے دب نے اپنا دست قدرت میرے ثانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں یائی، چنال چہ مجھ پرموجودات آئینہ ہو گئے، اور میں نے پیچان لیے۔

مولانا با بان فرمایا کہ م رای کی جڑی ہے کہ جب انسانی فیصلے ذاتی رجانات ہے ہوتے ہیں۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمہ کی ' اشعۃ اللمعات' پڑھو، مولانا سیّدظہور الاسلام صاحب رجمانی فتح پوری نے اس کتاب سے سنایا کہ

" عبارت است از حصول تما مه علوم جز وی وکلی وا حاطهٔ آس "

مولا نا بابانے فرمایا کہ محققین کی تصریحات کی پابندی اس وجہ ہے رکھی جاتی ہے کہ ذاتی را ہے بہلنے نہ دے،
سی تو میہ ہے کہ افضل المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوتما می علوم عطا ہوں، حاضرو ناظر خدا کرے، حیات النبی ہے
سرفراز کرے یا دیگر انبیا واولیا کواپئی صفات ہے مشرف فرمائے وہ سب مخلوق کے لیے عطائی چوں کہ ہوتی ہیں اور
خدا کی ساری صفات ذاتی وقد کی ہوتی ہیں، پھر ان عطائی صفات کو خدا کی صفات کا اشتراک بتانا خدا کی ذاتی صفات سے انکار کفریہ ہے۔

# علم حيدري كي حدود:

### (m4/km4)

پھرمولا نا بابا نے فرمایا کہ آل حضور کے نام لیواؤں کی شان علمی دیکھو،محدث ابن النجار ابوالمعمر سلم بن اوس وجاریہ بن قد امد سعدی ہے راوی کہ حضرت علی مرتضای کرم اللہ تعالیٰ وجہد فرماتے ہیں:

> جھے پوچھوال اس کے کہ جھ کونہ پاؤ، عرش کے نیچ جس چیز کو جھے پوچھو میں بتادول گا۔ سَلُونِی قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُونِی فَانِی لَااسْنَلُ عَنْ شَیْءٍ دُونَ الْعَرْشِ اِلَّا اَخْبَرْتُ عَنْهُ۔

بیحدیث مولانا بابانے زبانی سنا کرفر مایا کہ امیر الموسین خلیفہ چہارم نے اپنے علم کی عدود عرش سے فرش تک کے احاطہ کی بتادیں، بیعلم آل حضور کے طفیل کا ایک ذرّہ ہے، پھر آل حضور کے لامٹناہی علوم کا اندازہ کوئی کیے کرسکتا ہے۔

# برلحددرودخواني:

### (r//ro.)

زيراً يت إنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي مولانا بابان فرمايا كرا يت مِن چند كَتْ بي: آيت من يُصَلُّونَ سيغة مضارع خصوصاً اس لي استعال فرمايا كريه استمرار اورووام كا ثبوت موكدب شك الله تعالى اور اس کے فرشتے ہمیشہ وسلسل محبوب خدا پر درودخوائی کرتے ہیں ،اس استمرار اور دوام کو ہراخمال سے بری رکھنے کے لیے اِنَّ سے ابتدا ہے کلام فر مائی کہ بات مصدقہ رہے ، پھر بیآ ل حضور پر ہر لمحہ درودوسلام بندوں کو بردی خاص تعلیم اللی ہے کہ بندگان خدا اس مسلسل سنت ربانی ہے ذراغفلت ندکریں ، اپنی زندگی کے ہر لمحات درودوسلام ہے ، اللی ہے کہ بندگان خدا اس مسلسل سنت ربانی ہے ذراغفلت ندکریں ، اپنی زندگی کے ہر لمحات درودوسلام ہے ، آپ کی یاد ہے ، آپ کے ذکر ہے بھر ہے ، تا کہ آل حضور کے غیر محدود حقوق کا حیات حقیق کی صورت میں بھوت ، بھا تا کہ آل حضور کے غیر محدود حقوق کا حیات حقیق کی صورت میں بھوت ، بھات کی اور ابوتار ہے۔

(M/rai)

کے درود خوانی مع حاضرین فرما کرمولا نابابانے فرمایا کہ بیقوعام قانون الہی ہے، بہ دیثیت مجبوب فلسفہ درود وسلام سلسل میرے نزدیک بیہ ہے کہ جو قرب الہی، جو حضوری حق دائی طور پر آل حضور کو حاصل ہے وہ موجودات میں کو مکن نہیں، پس صلو قالہی ہواور آل حضور پر صلوٰ قانہ ہو، خداکی یا دہو، ذکر ہواور آل حضور کی یا داور ذکر نہ ہوتو وہ صلوٰ قالہی ہے نہ ذکر و یا والہی ہے، کیوں کہ اس ذات گرامی کا جوان انعامات ربانی وحق شناسی کا سبب بنی اس کا حق کب ادا ہوا، پس آل حضور کی مجبوبیت مستقل وقربیت وحضوری مسلسل اور بہطور حیات سابق حیات حقیق سے سرفراز ہونے کا تقاضایہ ہے کہ جس طرح آل حضور ایک بل کے لیے خدا سے جدانہیں ہم گلو قات کے ذر سے ذر نے ذر سے در سے ما ہوں تو سکے ، ہم کی خطہ نے بیاد میں موجود، حاضرونا ظر بہ ہم حال ہیں تو آل حضور پر کی وقت سلسلہ درود وسلام موقوف نہ ہوسکے ، ہم کی خطہ نے بیاد میں موجود، حاضرونا ظر بہ ہم حال ہیں تو آل حضور پر کی وقت سلسلہ درود وسلام موقوف نہ ہوسکے ، ہم کی دے۔

میری اس درس عشق وستی پر بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ مولانا بابائے بڑے کیف میں نعتیہ اشعار پڑھ کرفر مایا کہ آیت میں نی کالفظ خاص طور پر استعال فر مانا اور رسول کالفظ یہاں نہ استعال کرنا اس بلاغت قرآئی پر ہے کہ نبی کے معتی خبر داروآگاہ کے جیں ، آیت نے بتادیا کہ آل حضور پُرنورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خدا کے عطائی غیب سے خبر دار ہیں تواحوالی امت درود وسلام کے نذراند سے والوں سے اہل محبت و خلوص سے اور بھی خبر دار ہیں۔

آل حضور کے کمالات انفرادی:

### (r9/ror)

یں نے عرض کیا کہ بی بہ معنی خبر داروآ گاہ ہے، تو ہر نبی اس سے متصف ہو کرشر یک اوصاف رسالت آب ہوگا، خصوصیت مصطفائی کیا ہوگا، حولا نابابا نے فر مایا: افسوں ہے، تم نے کیاالٹی با تیں گڑھنے کے لیے پڑھا ہے، میں اعتراض کر دو کہ نبوت سے ہر نبی متصف ہے، اور آل حضور بھی ہیں، بہ حیثیت نبی سب اس وصف نبوت ہیں شریک، تو خصوصیت نبوت مصطفائی کیا ہوگی؟ اب میں نے بہت سنجل کرعرض کیا کہ نبوت آگر چہ وصف مشترک شریک، تو خصوصیت نبوت مصطفائی کیا ہوگی؟ اب میں نے بہت سنجل کرعرض کیا کہ نبوت آگر چہ وصف مشترک سبی، مگر مدارج نبوت چوں کہ جداجدا ہیں، ای اصول سے امتیاز مصطفائی ہوگا۔ حضرت مولانا بابا نے دیگر صاضرین علی سے بوچھا کہ تھا ری کیا را ہے ہوا سے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نواب صدیق حسن خال نے اپنے جواب سے حاضرین علی سے بوچھا کہ تھا ری کیا را ہے ہوا ہے جواب سے حاضرین علی سے بوچھا کہ تھا ری کیا را ہے ہوا ہے ہوا

مولانا امیراحمه حب رحمانی محدث سهوانی اشک بارکہد پڑے کہ سجان اللہ! رازمحریت جے سیکھنا ہووہ حضوراعلی سے سیکھے۔ ادھر میں اس عشق ومحبت رسالت کے کمتب کی تعلیمات سے ایک دوسری ہی دنیا اجا گر کرر ہاتھا۔ علم کما ب وابیمان باللہ:

(0./ror)

میں نے عرض کیا: مَا کُنْتَ مَدُوی مَا الْکِتَابُ وَلَا الْاِیْمَانُ کی کیاتظیق ہوگی؟ مولانا بابانے فرمایا کہ تم اسلام عارح المیں عباد تیں کیا کہ ان ورا حدیث بخاری یا دکرو کہ وقی نازل ہونے سے پہلے آں حضور علیہ الصلاۃ والسلام غارح المیں عباد تیں کیا کرتے ،اعتکاف وریاضت میں مشغول رہتے ،اگرایمان و کفر سے واتف نہ ہوتے تو یہ کیسے صحیح رہتا ، دوسر سے بہتم سب بھی جانتے ہو کہ شب معراج میں امام الرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمیع مرسلین وانبیا کی بیت المقدس میں امام فرمائی ہے ، درال حاس کہ اس وقت تک نماز بھی فرض نہ ہوئی تھی ، کیان تم اس مرسلین وانبیا کی بیت المقدس میں امام فرمائی ہے ، درال حاس کہ اس وقت تک نماز بھی فرض نہ ہوئی تھی ، کیان تم اس مام الرسلین اللہ تعالیٰ ہے ، آل حضور کو فدانے نبی امامت کو ، اس نماز کو تھی کہ نہ ہو کہ فظت اللی کے امامت کو ، ان جانبی کی ہوگرا ہمان باللہ نہ جانبی میں ہو انہی سے سرفراز نہ ہول تو مات کہ بروان چڑھتے ہیں ، پھر انبیا ہے عظام و مرسلین کرام اس محافظت اللی دتو فیق ربانی سے سرفراز نہ ہول تو متحت پروان چڑھتے ہیں ، پھر انبیا ہے عظام و مرسلین کرام اس محافظت اللی دتو فیق ربانی سے سرفراز نہ ہول تو متحت پروان چڑھتے ہیں ، پھر انبیا ہے عظام و مرسلین کرام اس محافظت اللی دتو فیق ربانی سے سرفراز نہ ہول تو نبوت ورسالت کا ہے کی اب آیت کو دیکھو ما گُذت تداری نمی نوع د بتاتی ہے کہ آل حضوراس درایت کو نہ جانتے نہوت ورسالت کا ہے کی اب آیت کو دیکھو ما گُذت تداری نمین خود بتاتی ہے کہ آل حضوراس درایت کو نہ جانت

سے جوآل حضور کی شریعت کے لیے خدائے ایمانی و کتابی طور پر مخصوص رکھی تھی ، دوسر اارشاد ہے: وَ مَا كُنْتَ تَرُجُوْ اَنْ يُلُقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ. آپ کو بیا میدنتھی کہ آپ پرقر آن نازل ہوگا ، گرآپ کی رحمِت رب سے بیہوا۔

آیت ہی نے آیت کا جواب إلّا رُحْمَةً سے دے دیا۔ بید کچھوکہ آل حضور کے سامنے ایسی مثالیں موجود تھیں کہ بعض رسولوں پر کتاب اُتری، بعض پر صحیفے اُتر ہے، بعض کوان کا نائب رکھا، جیسے حضرت ہارون کو حضرت موک کی وساطت سے، اور حضرت کچی کو حضرت عیسیٰ کے ذریعہ نبوت ملی اور حضرت سلیمان کو حضرت داؤد مسلوات اللہ تعالیٰ جہم کی ورافت سے نبوت ملی۔

"عالم ارواح میں سارے پینمبرول نے آل حضور کی روح پُر فتوح سے فیض لیا اور علم حاصل کیا اور آل حضور آئی سے سیکھ کرآ دم علیہ السلام اسما سے الہیہ کے عالم ہوئے ، آل حضور اس عالم میں بھی سب انبیا ومرسلین کے رسول کل رہے۔"

پس جوذات اس طرح خداک تعلیم سے بدراہ راست مرضع ہواس پر بیانتہام کہ وہ ایمان باللہ بھی نہ جانے تو قانونِ الٰہی ہی باقی ندر ہےگا، پھر کیا ایک تم جانے والے رہ جاؤ گے؟

اس کے بعد مولا نابابانے فرمایا کہ ہاں بھی صدیق حسن! ایک دوستانہ گفتگو ہوجائے۔ اپنی نوالی کے کامول

مِن ثَمَ كَنْ الْكُرِيزُول اور غِيراتوام مل حَلِي بوء يهي ثم كومعلوم ب كداخلاتى محاس كيتن اجزاين: تدبير منزل تهذيب اخلاق سياست مدن

بیتینوں محاس نیز اور دوسرے آداب معاشرت ومعاملت وخوبیاں تم نے ان میں کس قدر پائیں؟ درحقیقت محصولا عتران کے اس معاشرتی تدنی تدبیری تہذیبی محاس خلاف اُمید پاتار ہا ہوں ، مولا نا بابائے فر مایا کہ کیاان لوگوں کو علم کتاب اورائیان باللہ بتائے تھا رے فرشتے گئے تھے، پھر بغیر نا واقفیت ایمان و کتاب بیری ان میں کہاں ہے آگئے کتے ، پھر بغیر نا واقفیت ایمان و کتاب بیری ان میں کہاں ہے آگئے کتم لوگ بھی ان کے مقابل احساس کم تری میں آجاتے ہو۔

نه پوچھے کہ میرے کے یہ علی تازیانہ کیا تھا، اب میرا یہ حال زارکہ آئھیں اشک بار، قلب میں اضطرار،
غیر مقلدی کی صلالت کا اقرار، کج روی کے گندے عقا کدے انکار، ان کے موجدوں سے میرارویاں رویاں بیزار،
لب پر بار باراستغفار ہی استغفار ، بس دل کی ایک ہی پکار کہ جلدتو ہے اپنے کو کھار، اورروح کا فقط یہ اصرار کہ جلد
مرید ہوکرونیا وعقبی سنوار، چناں چہ اُٹھ کر پرواندوارقدم ہوں ہوکرا پنا عام تحریری وقریری اقوال وافعال سے توبة
العصوح کی ، حضوراعلی نے ہمال شفقت نقش بندیہ قادریہ میں مرید فرمایا، مرید ہوتے ہی خودرونہ گر پڑا، قلب میں
ووائشراح وسرور کہ اپنا پند ندر ہا۔ مولا تا امیر احمد صاحب رحمانی محدث سہوانی نے جھے اُٹھایا، پُر جوش مبارک باو

ابارشادفر مایا که آیت می و لکن جَعَلْناهٔ نُوْراً نَهْدِی بِهٖ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا کا یکرانجی متعلق مضمون مَا کُنْتَ تَدْدِی ہے کہ کین ہم نے رکھی بیدوشی (قرآن) اس لیے که اس سے داہ دیے ہیں اپنی بندوں میں جے چاہیں۔اب تم دیکھو، یقصیل کتاب اللی کی تو ہے آل حضور کی طولانی ریاضت وانہاک، جبوے ق کا انعام بھی تھا کہ جس راہ کی ،جس کتاب کی ،جس ایمان کی منشا ہا اللی ہے وہ نورعطا ہو، آیت نے اپنے معنی بتادیے کہ جو کتاب، جو ایمان نور ہدایت اپنی بندوں کے لیے ہم نے بنایا وہ آپ جائے نہ تھے، تو بیاس ذریعہ ہدایت کہ جو کتاب، جو ایمان نور ہدایت اپنی مصور کی اور سب واقفیتوں پرجو بیقیم اللی حاصل ربی ہیں بیا آیت کو کئی ہے۔

اِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخُوَة: إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخُوة:

(al/rom)

کی آیت برمولانا بابانے فرمایا کہ وَ إِلَی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قُوم عاد کے لیے دھزت ہوداور تو مخمود کے لیے دھزت ہوداور اللہ کے ایے اختاهُم کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ اے اقوام عاداور شمود! حضرت ہوداور حضرت صالح جنات وطائکہ کے نہ تھے، تمھارے ہم قوم تھے، اس سے انبیا کی اپنی قوم سے اُخوت کا کوئی تعلق نہیں۔ وقعیر مدادک میں فیصلہ ضرین مرقوم ہے:

رحمت ونعمت

قَالَ مُجَاهِدُ: كُلُّ نَبِي آبُو أُمَّتِهِ وَلِذَلِكَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُوهُمْ فِي الدِّيْنِ.

محدث مجاہد تصریح کرتے ہیں کہ ہرا یک نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، موٹین آئیں میں بھائی بھائی بھائی اس محدث مجاہد تصور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے موٹین کے دینی باپ ہیں۔
اس وجہ سے بے کہ آں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے موٹین کے دینی باپ ہیں۔

يبي وجه ہے كه آل حضور كى بيوياں امهات مؤمنين (امت كى مائيں) ہيں۔

كرامت جاربيه

(ar/raa)

دوسرے وقت موقع پاکر بھو پال چلنے کا التماس کیا، مولا نا بابا نے فر مایا کہتم بھو پال جلد واپس جا وُ ہمھاری وہاں بڑی ضرورت ہے، جس لڑی کے اوپر جن آتا ہے اس کے کان میں کہنا کہ فضل رحمٰن نے تم کوسلام کہا ہے، بفضلہ وہ جن بھاگ جائے گا، ہم نے تمھارے اور تمھارے گھر انہ والوں کے لیے بہت دور تک دعا کر دی ہے، سب خالفت رشتہ اتحادیمیں بدل جائے گی تمھاری پُر خلوص تو بہ کا انعام تم کو یوں خدا دے گا کہ تمھاری خواہش کے 357

مطابق بیگم بھو پال اپی خوشی ہے تم سے عقد کرلیں گی۔

جوان الله! اليها كشف جلى كه دل كالم خطره مكشوف رہے نہ ميں نے ديكھا، ندسنا، به ہر حال تيسرے روز بجو پال بينچا تو واقعي ميرا بے جيني سے انظار تھا، أدهر جن بھي بہت أودهم مي ئے تھا، ميں نے اس لڑكى كے كان ميں مولا نابا كانام وسلام كہا، اسى وقت وہ جن ہميشہ كے ليے بھاك گيا، شهر بھو پال واس كے اطراف ميں اس كرامت جار ميكا شہرہ ہوگيا كہ جہال عمليات وحاضرات كرنے والے بھى ناكام رہ وہال مولا نابا يا كے مبارك نام سے اتنا اہم كام اس آ مانى سے مرانجام ہو۔

عقد بيكم بهو پال وشرف مريدي:

(pr/roy)

اتے میں بیگم صاحبہ بھو پال نے طلب کیا وہاں پہنچا تو شاہ جہاں بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ میاں صدیق حسن خاں! آپ کومبارک ہوکہ جھنرت مولانا بابا جب کہ آپ مربیہ ہوئے اُسی ون غریب خانہ پرتشریف لائے ، فرمایا:
تمھارے اشتیاق بیعت پرہم آگئے ، ورنہ اس طرح آنے ہے ہمارے درس قرآن وحدیث میں نقصان ہوتا ، پھر مولانا بابا نے جھے کومرید کرکے فرمایا کہ تمھارے صدیق حسن خال اعتراف جن کے بعد پھنگی ہے مربیہ ہو بھے ہیں۔ چول کہ چیر ومرشد مولانا بابا نے تمھارے صدیق حسن کا جملہ فرمادیا، بہتر ہے کہ آپ عقد کی تاریخ طے کرلیں، جن روم شد مولانا بابا نے تمھارے صدیق حسن کا جملہ فرمادیا، بہتر ہے کہ آپ عقد کی تاریخ طے کرلیں، جنال چاک بفتہ میراعقد ہو گیا۔

تبليغ حق

(01/10L)

فقیرصد ایق حسن نے اپنے بھائی اور والد اور نورالحسن خال وان کے بھائی بہنوں ہے واضح ہدایت کردی کہ میراسارا گھراند مولا نا با با ہے بیعت ہوکر پاک اور کج روی ہے ہمیشہ کے لیے میری طرح محفوظ ہوآئے ، تا کہ قبر میں میرکی پیٹے آ رام ہے لگ سکے ، نیز نواب وقارنواز جنگ وحیدالزمان خال سلمہ کو میں نے تختی ہے لکھ دیا کہ اگر صحح معنی میں اہل حدیث بنا اور پاک ہونا چا ہے ہوتو مولا نا با با ہے شرف بیعت حاصل کر کے اتباع سنت اور حدیث سکھوہ میری سابقہ اتباع وضلالت غیر مقلدی ہے میری طرح تو بہ کرلو۔

آن جناب میرے اور متعلقین کے لیے مولانا بابا اور دادا میاں سے سفارش رہیں، ساتھ ہی میرے اس اعتراف جن کوانے زیرتالیف مجموعہ میں سوائے عالیہ کے فتم پر جگہ دے کر مشکور فرما کمیں، اگر چہ میں خود بھی اس کو شائع کرسکتا تھا، کیکن اس لیے ایسانہیں کرتا کہ جب آپ کی وساطت سے میں ایسے مخز ن فضل وسعادت سے سرشار مواتو اب بھی آپ کی مصد قذشہادت سے خادم اولیا ہے طریقت واہل سنت مشتمر موں، میری بیتح میز داتی رجحانات

وغیرمقلدی کفریب میں پینے والوں کے لیے ججت اصلاحی بن سکے۔ آئ تک میری اس ندانے رع ابن تیم مددے قاضی شوکاں مددے۔

ہی جہ کے بہ جائے چن چن کرمیر اسب کھلوٹا بگر ۔ مرکز فیض رسل ہادی دورال مددے فضل رحمٰن بہ من بے سر دسامال مددے

کی صداے تن نے سی جھے صدیق من میں جھے صدیق حسن بناتے ہوئے وہ سب دے دیا جو جھے ہا وجود تو ہمیں ہونہ سکتا تھا۔ کاش کہ آج ابن تیمیہ وابن تیم وقاضی شوکانی وداؤ دبن بنی ظاہری وغیرہ میری مٹی بلید کرنے والے ہوتے اوراس ذات سرا بافضل رحمٰن کا فیض یا جاتے تو اپن بی بولیاں بولنا بھول کر راوح تن اختیار کے بغیر رہ نہ سکتے تھے۔ میری دسعت نظری جہال تک حدود ہیں میں ہرفن کو مولا نابابا کی شان میں خراج عقیدت بیش کرتے پاتا ہوں، فن حدیث اگر آپ کی محدث کری پرنازال ہو مجددی آپ پر فخر کر رہی ہے، علوم پراتنا عبور، موظ حدیث اس قدر وسیع میری نظرے گذرانہیں، باتی آپ کے مدارج علیا ہم سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں جب کہ دفظ حدیث اس قدر وسیع میری نظرے گذرانہیں، باتی آپ کے مدارج علیا ہم سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں جب کہ دفظ حدیث اس قدر وسیع میری نظرے گذرانہیں، باتی آپ کے مدارج علیا ہم سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں جب کہ دفظ حدیث اس قدر وسیع میری نظرے گذرانہیں، باتی آپ کے مدارج علیا ہم سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں جب کہ دفظ حدیث اس قدر وسیع میری نظرے گذرانہیں، باتی آپ کے مدارج علیا ہم سمجھیں بھی تو کیا سمجھیں جب کہ دفظ حدیث اس قدر وسیع میری نظرے گئیں۔ ۔

برکف جام شریعت برکف سندان عشق بر ہوں ناکے نداند جام وسندال باختن

ثم السلام فیرختام خاک پائے فضل رحمائی صدیق حسن بھو یالی

۱۲ رشعبان ۲۹۸اه

## نواب وحيدالزمان خال

#### (00/ron)

فقير نياز اخرقيض آبادى نواب صديق حسن خال ندكورى اطلاع پر آستانه پنچا، و پال نواب صديق حسن خال كوراك الدادر بھائى آ بيكى تقى بعد ظهران لوگول نے مريد ہونا چا پا، مولانا بابا نے فر مايا: ابھى توقف كرو، ہم لوگ اس رازكونة بجھ سكے، پھر قبل عصر نواب وقار نواز جنگ وحيد الزمان بھى آ گئے، بعد عصر درس شروع ہوا۔ دادا مياں پوھنے گئے۔

### وجوب تقليد:

تھوڑی در بعد آنیت آئی: فاسئلُوا اَهْلَ الذِّکْوِ إِنْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ مولانا بابا نے اس کا ترجمہ ماضرین سے پوچھا تواب وحیدالزمان خال نے عرض کیا کہ اہل علم سے پوچھواگرتم کو جان کاری شہو، مولا نا بابا نے فرمایا: آیت پرغور بھی کیا ہے، قرآن نے اہل علم نہیں کہا ہے، بلکہ اہل ذکر کامخصوص لفظ استعمال کیا ہے۔ دادا میاں نے فرمایا کہ بابا ہم ترجمہ کرتے ہیں:

"الرغم كومعلومات نه مول توابل ذكر يعنى صاحبان علم باطن ب يوچهو!"

مولاتا بابا نے خوش ہو کرفر مایا کہ شاباش اصل ترجمہ یہی ہے، یہ قرآنی بلاغت ہے کہ علوم ظاہری علوم باطنی والوں کھتاج وتا بع بین، اس لیے اہل علم کو بھی اہل ذکر کی تقلید بہ تھم اللی واجب ہے۔ تقلید واجب کرنے میں راز قدرت سے ہے کہ ذواتی را ہے، خود ساختہ رجحانات اور غیر مقلدی کا دروازہ بندرہ کرخدا کے اصولی نظام مستقل کی پابندی ہے کہ واقی نداوی شہو۔

## الل حديث:

#### (04/r09)

سابقة تحریر وحیدالزمال صاحب کے شبہات کا جواب تھی کہ وحیدالزمال صاحب نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ وابن قیم وغیرہ بھی انکار تقلید کرتے ہیں، تقلید شخصی پریہاعتراض ہے کہ اماموں کو خدا کے برابر کردیا۔ مولانا بابا نے فرمایا کہ احکام خدا ورسول کی امام حضرات ایسی وضاحت کردیتے ہیں جس سے انسان وہ تیجے مطلب پالیتا ہے جو منشاے البی ہے واورانی ذاتی رائے یا خودا پنی یا دوسروں کی کم علمی کے پُر فریب مفہوم ہے محفوظ رہ جاتا ہے، یہ انتہ موتی ہے، پھر تشریح احکام شے دیگر، انباع خدا درسول ہہ ہر حال تشریح سے محال تشریح کے مناف ہو کی حال ہو خودگی راہ ہو کر دوسروں کو بھی گم راہ کرنا چاہتا ہو۔

رحمت ونعمت

دويمش داؤ دبن على ظاہرى ہويا ابن تيميدوابن قيم وقاضى شوكانى وغيره ان لوگوں كى تم راہيال ہمارے فقها جب ٹابت کر چکے پھران کی وہی سنے جو گم راہ ہونا جا ہے، یہ تماشا خود د مکھ لو کہ بیالوگ تقلید مجمہتدین کا توا نکار کرتے ہیں، گرخود ایک دوسرے کی تقلید میں جکڑے ہوئے ہیں، پھران کی سے بی گم راہی کافی ہے کہ بیلوگ ایسا درواز و کھول گئے کہ جوجا ہے غیر مقلدی کا مدعی ہوکر تقلید فقہا ہے تو منکر ہوجائے ،گرابن تیمیدوغیرہ کی تعلیم پھیلا تارہ۔ اتے میں کچھاور قرآن ہوکر درس صدیت تر ندی ہونے لگا، کچھا صادیث کے بعد صدیث حضرت جندب رضی

الله تعالى عنه داداميال في يرهى:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرُانِ بِرَأْيِهِ وَاَصَابَ فَقَدُ اَخْطَا ـ (ترندي)

مولانا بابانے ترجمه فرما كركدرسالت بناه سلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كمسى نے قرآن بيس ايى را ب ے کچھ کہااورا تفاق ہے وہ بات سیح بھی جیٹی جب بھی وہ شخص خطا کار ہے ارشاد فرنایا کہ اب بولو کہ یک معنی میں ہم اہل سنت کے علاوہ کون اہل حدیث ہے۔ حدیث نے ایک طرف ذاتی راے کا موافقت مضمون کے باوجود بھی دروازہ چن دیا، دوسری طرف عدیث نے راہ سے بھی واضح کردی، بس آبل عدیث کے بیمعنی که حدیث وقر آن ہے جومفہومتم سوچووہ درست ہوای حدیث نے خطا کاری تھبرادیا، بلکہ سے معنی میں اہل حدیث وہ میں جومجہد فی الشرع ومجتبد فی المذ بب اماموں کی تفسیر آیات وتشری احادیث کے ماتحت پا بندر ہے ہیں۔ ہمارے پر نا نا حضرت غوث اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے بیں كه ابل سنت و جماعت بى تو ابل حديث بيں۔ استے ميں دادامياں نے وفدية الطالبين كعبارت زباني يزهدى:

وَلاَهُلِ السُّنَّةِ لَا اِسْمَ لَهُمْ الَّا أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ.

تو مولا نابابا نے فر مایا کہ شاباش میم حقیقت ہے، اہل سنت کے سواکسی کو اہل حدیث کہنا ہی غلط ہے۔ اب وحید الز ماں صاحب کے آنسو جاری اورجسم میں اضطراری ، و واضحے اور مولا نابابا کے ہاتھ جوم لیے ، اس وقت مولا نابابانے ان بھو یالی لوگوں کو بھی وحیدالز ماں صاحب رحمانی کے ساتھ فقش بندیہ قادر بید میں مرید کرلیا۔

حميدمجيد

#### (DZ/YY+)

درودابرا سیمی برمولاتا بابانے بوچھا کہ بہال إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ كس رعايت ے كہا كيا؟ حاضرين علما ہے کوئی کچھے نہ بتا رکا، واوامیاں نے فرمایا کہ بابا ہم بتاتے ہیں کہ مختلف مقامات میں آل حضور پُر نور صلی الله تعالیٰ عليه وسلم ك مختلف نام بين ،شياطين آن حضور كوعبد القهار كهتيه بين ، جنات آن حضور كوعبد القدوس كهتية ، ملا ككه بفت آسانی آل حضور کوعبدالجید کہتے ہیں، اور حاملان عرش آل حضور کوعبدالحمید کہتے ہیں، مولانا بابانے مسرت سے فرمایا: جزاک الله! ہم کوه ٤ برس سے زائد بدیر عصے ہوا، شیخ عبدالحق محدث و الوی علیه الرحمہ نے " مدارج النبو ة"

رمت وألمت

361

مِن لَكُها ﴾ كه عالمان عرش البيغ رب سے أل حضور كى ثناوصفت سنتے بيں ، پس حميد الله تعالى ب، اوراس كامحبوب میرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ،اس لیے حاملان عرش آپ کوعبدالحمید بھی کہتے ہیں ، ملائک ہفت آ تان نے خدا ہے آل حضور کی بزرگ وشرف ومجد جانا، پس مید ملائکه آپ کوعبدالمجید کتے ہیں،الله تعالی مجیدے،اوراس کامحبوب مجد ے۔ بینکات من کر بے ساختہ وحید الز ماں صاحب رحمانی کی زبان تکرار کررہی تھی:

این چنین زیباروس کم می بوداندر جہال

پران لوگوں نے حدیث پڑھنے کی خواہش کی ،اورمولا ناباب پڑھا کے۔

نواب نوراكس خال:

#### (DA/TH)

اس طرح صفی الدوله نواب علی حسن خال صاحب بھویالی بھی مولانا بابا ہے مرید ہوئے ، بھر رضی الدولہ نواب نورائحن خال ولدنواب صديق حسن خال مع مستورات واقر بافقير نياز احمه كے ساتھ فائز خدمت ہوئے ، مولا نا يا يا نے اورسب کوتو مرید کرلیا ، مگرنواب نورالحسن سے فرمایا کہتم ابھی حدیث پڑھو، چناں چہوقنا فو تنا نورالحسن صاحب آتے اور صدیث پڑھا کرتے ، یباں تک کہ مولا نابا ہا کاوصال ہوگیا ، چناں چہ ۲۹ رزیج الا قل ۱۳۱۳ھ میں حضرت وادامیاں سے نواب نورائحس صاحب مرید ہوئے ،اورالی ترقی باطنی حاصل کی کدداداصاحب نے اپناخرقہ وعمامہ دے کرمولا نا بابا کی کلاہ بہنائی اورا پنا دوسرا خلیفہ نورانحن صاحب کو بنایا۔ نواب نورانحن صاحب رحمانی کابرابریہ كہنا تھا كنہ مجھ كو خلافت ترقى ياطنى بر ھانے كے ليے عطا ہوئى نہ كہ بيرى مريدى چالوكرنے كے ليے ،اوركى كو تاحیات مریدنه کیا، بیرازاب کھلا که مولانا بابانے نورانحسن صاحب کو کیوں مریدنه کیا تھا۔

نوا: وادامیاں کے اوّل خلیفہ مجاز حضرت مولا ناحکیم شاہ نیاز احمد صاحب رصانی فیض آبادی علیہ الرحمہ ہوئے كرحفرت مولانا بابا كا عمامددادامياں فيض آبادى صاحب كے مرير باندهكرا بناخرقة مبارك يبنايا۔

درودشریف وسیلہ ہے

(09/TYT)

قاضی عابدعلی صاحب رحمانی رئیس باڑی شلع سیتا بورنے مرید ہونے کے بعد درود شریف کو بوچھا، مولا نا بابا نے فر مایا کہ حدیث میں وارد ہے کہ عرش کے ستون پر لکھا ہے کہ جومیر امشاق ہے میں اس پر حم فر ماؤں گا اور جو جھے ے مائے میں اس کودوں گا اور جومیری طرف بدؤر بعدادر بدوسیلہ دروو پڑھنے کے محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرزد کی حاصل کرے میں اس کے گنا ہوں کو بخش دون گا اگر چہ سندر کے جھا گوں کے برابر بھی ہوں، پس غور کرو کہ دروداییا وسیلہ ہے جوآ ل حضور کا قریب بھی بنا تا ہے اور خدا کا قرب بھی عطا کرتا بززانۂ مغفرت و ہر کام رانی ہے۔

## در ددخوال كوجواب آل حضور

(1+/ryr)

تاضی عابر علی صاحب نہ کورنے ہو جھا کہ کیا درود خواں کا جواب بھی آل حضور عطافر ماتے ہیں؟ مولا تابا ا نے جواب دیا کہ آل حضور پُرٹور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب کوئی میرے او پر درود بھیجنا ہے تو خدااس کو میری روح تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس پڑھنے والے کولوٹا دیتا ہوں۔ جس کی تشریح ہوں ہے کہ جب کسی نے آس حضور پر درود بھیجا تو وہ خدا کا بیارور حمت آس حضور کورب تعالیٰ اپنے موافق شان کرم پہنچا تا ہے، اس پرآس حضور فرماتے ہیں: اکٹ ہم صل علی فکون۔ اے اللہ! فلاں کواپٹی رحمت پہنچا، تو خدا اس درود خوال کور حمت ہے، اور آس حضور ہم کوعطا کرتے ہیں۔

#### آدی کے ذہب پراس کے دوست کا اڑ: (۱۱/۲۲۳)

ایک بارنواب نورالحن اورنواب وحیدالز مال صاحبان ساتھ ساتھ آئے ، وحیدالز مال صاحب ترندی شریف مولا تابابا ہے پڑھنے گئے کہ حدیث آئی ، مولا نابابا نے ترجمہ فر مایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عشر ہوا یہ ہولا تابابا ہے ترجمہ فر مایا کہ آدی کوچاہیے رسول متبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ آدی کے غرب پراس کے دوست کا بھی اثر ہوتا ہے ، آدی کوچاہیے کہ کراچھی طرح دیکھ لیا کرے کہ کس کو دوست بنانے لگاہے۔

## يرے بھلے کا فیصلہ:

#### (ar/17)

پھرمولانابابانے دوسری حدیث کاتر جمہ فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ آل حضور پُرنورسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ بات چھوڑ دوجس کے متعلق شک بھی ہو کہ بیکام گناہ ہوگا اور وہ کام اختیار کروکہ جس کے براہوئے کا شک شہو۔ (ترندی)

مولا تا بابانے فرمایا کہ اماموں کو خاصان حق ای لیے دوست بناتے ، محبت رکھتے ہیں کہ ان کے حسن اتباع کے خود پر اثر ہواور ان کی تقلید سے شکوک سے محفوظ اور اعمال حسنہ کوسندر ہے۔

وحیدالزماں صاحب نے کہا کہ بید دونوں احادیث خاص طور سے میری اور نو رالحن سلّمۂ کے لیے وسی خمونہ عمل اورعوام مریدین کے لیے رہ برانہ ہدایت احتیاطی ہے۔

# تخصيص يوم ونضيلت دوشنبه

#### (YF7/74Y)

پھروحیدالز مال صاحب نے بیر صدیت پڑھی کہ تخرصاد ق سلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت بال کو ہدایت فرمائی کہ بلال! پیر کے دن کاروزہ رکھا کرو، کیوں کہ پیر ہی کے دن جس پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن میر ب او پر قر آن نازل ہوا۔ مولا تا بابا نے حاضرین سے فرمایا کہ بتا و پیر کے دن کو پچھا ورجھی فضائل خدا نے عطافر مائے ہیں، سب خاموش رہے ہوں تا بابا نے فرمایا: لوہم سے سنو، پیر کے دن خدا نے آں حضور پر قر آن نازل کیا، پیر کے دن آن حضور من خدا نے اسپے محبوب کو پیدا کیا، پیر کے دن آن حضور نے مکہ مرصد سے مدینہ منورہ اجرت فرمائی، پیڑ ہی کے دن آل حضور مدینہ منورہ جس دافل ہوئے ، پیر کے دن آل حضور نے مکہ مرصد سے مدینہ منورہ اجرت فرمائی، پیڑ ہی کے دن آل حضور مدینہ منورہ جس دافل ہوئے ، پیر کے دن کو بست مرتبی عطاکی ہیں، ہم کوقر آن کر بیم عطاکر نا اور اپنا خاص مخبوب عطافر مانا، آئیس دونوں خوشیوں کو پیر کی خصیص مسرتبی عطاکی ہیں، ہم کوقر آن کر بیم عطاکر نا اور اپنا خاص مخبوب عطافر مانا، آئیس دونوں خوشیوں کو پیر کی خصیص سے آل حضور نے بنیا دھر ہرایا۔ نواب نورائحن صاحب نے عرض کیا کہ اس سند سے کسی باعظمت بزرگ کی وجہ سے آل حضور نے بنیا دھر ہرایا۔ نواب نورائحن صاحب نے عرض کیا کہ اس سند سے کسی باعظمت بزرگ کی وجہ سے اس دن گی خصیص یا امر خیر کی وجہ سے نیوں ہوا وہ مولود ہیں ہو یا فاتھ اور عرس ہیں با مرخبر کی وجہ سے یاد بنی عظمت یا مرخبر کی وجہ سے یاد بنی عظمت یا مرخبر کی وجہ سے یاد بنی عظمت یا مرخبر کی وجہ سے نواہ وہ مولود ہیں ہو یا فاتھ اور عرس ہیں ہو۔

## جمعه كوكثر ت درود:

#### (717/74)

قاضی عابد علی صاحب رحمانی قصبہ باڑی نے پوچھا کہ جمعہ کو کٹرت درود کی کیا وجہ ہے؟ مولانا بابانے فرمایا: حدیث میں بہت سے فضائل ہیں، ایک ہی ہمی ہے کہ قیامت کا دن ایوم جمعہ ہوگا، اس جمعہ کے دن آل حضور قبر شریف سے انھیں گے اور آل حضور کی زیارت و ملاقات اس جمعہ کو ہوگی۔ قرآن شریف میں ہے:

سلام جومیر ہے اوپر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں انتقال کروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ پس جمعہ کا دن آں حضور کے اُٹھنے اور زیارت آل حضور کرنے کا دن ہے، پیر کا دن وجود بیدائش اور رو پوش کا دن ہے، اس پیرو جمعہ میں بیتیوں مواقع حاصل ہیں ، اس لیے ان دنوں میں کثرت ورودوسلام وآپ کی یا دگار کی افضل ہے۔

# بين محرصلى الله تعالى عليه وسلم:

(AFT/GF)

چودهری عبدالصمد رحمانی رئیس سندیله اورنواب النفات رسول رحمانی (تعلقه دار) (موجوده نواب اعز از

رهت وألمت

رسول صاحب تعلقه دارسند یله کے والد صاحب) اور نواب ذوالفقار علی خال رحمانی رئیس اعظم (جوابلی نواب اعزاز رسول صاحب نواب قد سیه بیگیم صاحب کے والد صاحب سے) نتیوں صاحبان مولانا بابا سے مرید ہوئے ، نواب النفات رسول صاحب نواب محرانی نے پوچھا کہ برحق محم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا درست ہے؟ مولانا بابائے فرمایا کہ یہ توسنت بابا آ دم علیہ السلام ہے۔ بہتی کی دولائل الدیو قوم ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی توسنت بابا آ دم علیہ السلام ہے۔ بہتی کی دولائل الدیوق میں میں میں میں میں موقوم ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی توسنت بابا آ دم علیہ السلام ہے۔ بہتی کی دولائل الدیوق میں میں میں میں میں میں موقوم ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی توسنت بابا آ دم علیہ السلام ہے۔

يَا رَبِّ اَسْنَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِي،

كه ياً الله! بحق محمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مجهد معاف فرماد، بس خدان معاف فرماديا-

#### به حق فلال وبهرمت فلال:

(44/449)

نُواب دَوالفقارعَى صاحب رحمانى نے پوچھا كە بىم شجره ميں برجرمت قلال كہتے ہيں ،لوگ بے سند كہتے ہيں ،
مولا نا بابا نے فر مايا كہ جائزيا نا جائزكس كے كہنے ہے نہيں بواكرتا ، كبلى حديث قو حضرت آدم عليه السلام كا بحق محمد
صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كبنا اورخدا كا اسے قبول كرلينا كتنى برئى صانت ہے ، اس سند ہے بحق خواجه بها ، الدين محمد
نقش بندقد س سرهٔ وغيره بھى جائزہے ۔ دوسرى حديث "حصن حيين" كى ہے كه آل حضور نے يول فرمايا :
اَسْفَلُكَ بِنُوْدٍ وَجْهِكَ الَّذِي اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَبِكُلِّ حَقِي هُوَ لَكَ
وَبِعَقِ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ۔
وَبِعَقِ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ۔

کتب نبوت کے شاگردول نے بعض السائلین سے بہتن فلاں وبہترمت غوث اعظم کہنے کی سندلی، جو سنت آدم، سنت محمدی وعمل رسول ہے، پھران بزرگوں کی باتیں وہی بے سند تھرانے کی کوشش کرے گاجوخود بے سند سند ہے۔

## مغفرت صديق حسن صاحب:

(12/120)

میرے پیر بھائی جناب مولانا سید محمطی صاحب رہانی مؤلگیری نے بیان کیا کہ مولانا بابا قدس مرہ نے فرمایا
کہ نواب صدیق حسن بھو پالی کے بارے میں پہلے مجھے ترقد دھا، میں ان کے حق میں دعا کر تارہا، بھر میں نے اُن کو خواب میں دیکھا کہ بہت خوش وخرم ہیں، پھروہ میرے پاس آئے اور میرے پیچھے نماز پڑھی۔
مولانا مؤلگیری نے بیاور بتایا کہ خود انھوں (مولانا مؤلگیری) نے بھی خواب میں نواب صدیق حسن خال کو استھے حال میں دیکھے کریے خواب مولانا باباعلیہ الرحمہ سے بیان کیا۔

نوف: صغیہ ۵۵ ضمیمدار شاور جمانی ، مطبوعہ ۱۳۲۷ ہے، شاہی پریس ، لکھنؤ میں مولانا مونگیری علیہ الرحمہ راقم کو تواب صاحب نے پہلے حالات ہے رجوع تواب صاحب نے پہلے حالات ہے رجوع کیا ، اور تصوف کے پابندر ہے۔ یہ واقعہ خواب مغفرت نواب صدیق حسن خال ۹ رہیج الاقل ۱۳۰۸ ہے کا اور تصوف کے پابندر ہے۔ یہ واقعہ خواب مغفرت نواب صدیق حسن خال ۹ رہیج الاقل ۱۳۰۸ ہے کا اور تصوف کے پابندر ہے۔ یہ واقعہ خواب مغفرت نواب صدیق حسن خال ۹ رہیج الاقل ۱۳۰۸ ہے کا اور تصوف کے بابندر ہے۔ یہ واقعہ خواب مغفرت نواب صدیق حسن خال ۹ رہیج الاقل ۱۳۰۸ ہے کا اور تعلقہ کے بابندر ہے۔ یہ واقعہ خواب مغفرت نواب صدیق حسن خال ۹ رہیج الاقل ۱۳۰۸ ہے کے دولی میں میں مولانا کی میں مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کے دولی مولانا کی 
## پُر کرامت واقعہ

#### (11/K)

آپ کا یہ نیاز احمد رحمانی مصروف تحریرتھا کہ اک دم تحریر سے رک گیا، سکتہ طاری ہوگیا، اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے اور بڑے جلالی انداز سے فرمایا کہ آتا کیوں نہیں، میں دم بہ خود مؤذب کھڑا رہ گیا، وہ بزرگ فورا غائب ہوگئے، لوگوں کے اصرار پر بیراز فقیر فیض آبادی کو بتانا پڑا کہ بیر بیرے مرشد مولانا بابا علیہ الرحمہ علانیہ تشریف لائے، تنبیہ فرمائی کہ آتا کیوں نہیں، تیراانظار ہے۔

نوف: ال ونت کے موجودہ حاضرین بیستمجھے کہ آستانہ پرانظار ہے، لیکن اس واقعہ کے تیسرے دوز جب مولا ناحکیم شاہ نیاز احمرصا حب رحمانی فیض آبادی علیہ الرحمہ کا جب وصال ہو گیا تو وہ لوگ جضوں نے مولا نابابا کو علانیہ دیکھا تھا اس پُر کرامت واقعہ کو سمجھے۔

يهال تك كوا نف نوشته فيض آبادى صاحب كى ترتيب بهم ركه سكے، آئنده بلاتر تيب بيان مول مے۔

### آ تھوواں باب

# فضل رحمٰن نے ہر مدیث کی صحت ہم سے کی ہے: (۲۷۲)

مولا ناسيدها فظ ابوسعيدصا حب رحما في وحافظ سيّدمحدر فيع رحما في وحاجي سيّدمحر شفيع رحما في صاحبان ابرايال اور اندور کے مفتی رضوان الرحمٰن صاحب کے والد صاحب جو کہ مولا تا بابا سے مربد سنھے بیرسب ورک حدیث میں شریک تھے، مولا ٹاسید ابوسعید صاحب رحمانی نے کہا کہ تر فدی شریف کی حدیث مندیل لیعنی بعد وضو بھیکے ہوئے اعضارومال سے یو نجھنا جب آئی تو حضرت مولاتا بابا علیہ الرحمد نے فرمایا کہ امام ترفدی اگر چہ هذا حدیث ضعیف بیحدیث ضعیف بے لکھتے ہیں ، گریہ صدیث ضعف سے بری مکمل صحیح صدیث ہے۔ مولا تا ابوسعیداورمفتی رضوان الرحمٰن صاحب کے والدصاحب نے عرض کیا کہ امام تر مذی نے تو اپنی دلیل پیش کردی کہ بھیکے اعضا ہے وضو یونجھنا نہ جا ہے، لیکن حضور اعلیٰ جس بنا پر ایسا فر ماتے ہیں ہم لوگوں پر جھی واضح فر مادیں ،مولا نا بابانے فر مایا کہ ا گرغورے کام لوتو بیغلط بنی خود واضح ہو جاتی ہے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کے یانی کی تری کو رومال سے صرف جذب کیا ہے، لیکن ان اعضا سے تری کو یو نچھا ہی کہاں ہے، آل حضور کے اس وضو کی تری جذب كرنے سے امام تر مذى كوغلط بنى ہوگئ \_مولانا باباكى اس توجيه ججتداند برہم حاضرين علما بھڑك أشحى، اتنے میں حضرت مولانا بابا باقدس سرؤنے فرمایا کہ آؤپوری تقیدیق کرادیں بتم سب لوگ دوز انوم را قب ہوکر آتکھیں بند کرلو، ہم سب نے آنکھ بند کرتے ہی دیکھا کہ در باررسالت میں حاضر ہیں، پھرصاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب سے ارشاد فر مایا فضل رحمٰن ہماری جس حدیث کے بارے میں جو کہددیں اس کو بلاچون و چراتسلیم کرلو، کیوں کفضل رحمٰن نے ہرحدیث کی صحت ہم ہے کی ہے۔ہم سب علماس نادرنسبت پر ممسم ہی نہیں رہ مھے بلکداہے ہوش میں ندرہے ، دودن تک عجب عالم کیف ومستی رہا۔

مفتی رضوان الرحمٰن صاحب اپنے والدصاحب کے اس چیٹم دیدوا قعہ کو بڑی عقیدت سے بیان کرتے رہتے ہیں ،مولوی حافظ سیر محمد واسع رحمانی سلمۂ نے بھی مفتی صاحب مذکور سے بیدوا قعمال کیا۔ ئت ولات

تم خود صحت كرلو:

· · (121)

مولانا سیدمحمد فاروق صاحب رحمانی در بھنگوی چنیدہ محققین دمتازم یدین سے جین بیان کرتے تھے کہ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے جس جیس حفرت مولانا بابا قدس سرۂ نے آن حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحت صدیث کرادی اور بعض کوراوی حدیث سے تھد لیق کرائی۔ ایک بار پچھاورعلا کے ساتھ جس بھی شریک درس تھا کہ ایک صاحب کوحدیث ضعیف ہونے کا شک ہوا، مولانا بابانے کشف سے جان کر فر بایا کہتم لوگ آنکھیں بند کر لو، جم لوگوں نے آنکھیں بند کر تے ہی دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے فرماتے جی کہ یہ حدیث بالکل صحح ہے، ادھر مولانا بابانے فرمایا کہ حدیث بالکل صحح ہے، ادھر مولانا بابانے فرمایا کہ حدیث کروں نے آنکھیں بند کرتے ہی دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے فرماتے جی کہ یہ حدیث بالکل صحح ہے، ادھر مولانا بابانے فرمایا کہ حدیث کے راوی تمھارے سامنے موجود جیں، تم خورصحت کرلو۔ یہ سب اس کامشا ہدہ کرنے والے بہوش ہوگئے۔

# سيرول بإتھول ميں مريد كا بإتھ:

(12M)

مولانا سیّر محرفاروق صاحب رحمانی در بھگوی نے بیان کیا کہ ایک شخص مرید ہونے آئے، حضرت مولانا بابا
ان کو اپنا ہاتھ پکڑا کر مرید کرنے گئے، کلہ وغیرہ پڑھا کر جب یہ بھلایا کہ ہم مرید ہوتے ہیں حضرت خواجہ شاہ محمد
آفاق صاحب (قدس سرۂ) کے، تو ان صاحب نے اپنا ہاتھ سینج کر کہا کہ ہم تو آپ کو جائے ہیں فضل رحمٰن کے نام
ہے، ہم کو مرید کرنا ہوتو سیجے، ورند ہم مرید نہ ہوں گے، مولانا بابا نے قدرے مراقبہ کیا، پھر فرمایا: لوہا تھ پکڑو، ان
صاحب نے ہاتھ پکڑتے ہی دیکھا کہ ان کا ہاتھ سیکڑوں بزرگوں کے ہاتھوں میں ہے، میرد کھتے ہی وہ بے ہوش
ہو گئے، بعدافاقہ مرید ہوئے۔

# ذ کر خینی اور مسرت امام صاحب:

. (140)

جناب مولانا سيد محر على صاحب رحمانى موتكيرى عليه الرحمة "ارشادرهمانى" صفي ۵۳ ميس راقم ۲ ارزيج الاقل ۱۳۰۸ هـ ۱۰ ارج دن كو ميس حاضر خدمت تقا، بهت ى با تيس بو كيس، ان ميس يهى فرمايا كه جو محرم ميس امام حسين عليه السلام كاذكركرتے بيس امام حسين ان سے خوش ہوتے بيس، ميس نے عرض كيا كه بيہ جو ماتم كرتے بيس، فرمايا: و و بيس، بلكہ جولوگ ان كى تعريف كرتے بيس، روايات صححہ سے ان كاقصہ بيان كرتے بيس، اور جو يجھ ديے بيس حضرت امام حسين (عليه السلام) أن سے خوش ہوتے بيس، أن پر رحمت نازل ہوتى ہے، بھلا ايسے لوگوں كے ذكر ميس خصوصاً ان كے فم والم كے بيان ميس كيوں كرفيضان ندہو۔ 368

جمت وأقمت

مولوی ول دارعلی صاحب مبحد میں حال شہادت بیان فر مایا کرتے تھے، میں (مولا ناموتگیری) بھی جایا کرتا تھا، بے شک اس جلسے میں ایک تنم کا فیضان ہوتا تھا۔ (۲۷۲)

کمالات رحمانی ،صفحہ ۳۷ ،سطر ۸ مولوی بخل خسین صاحب بہاری راقم کہ مولانا بابالکھنؤ محمہ بچی صاحب کی مجد میں تفہرے ہتے ، شب کواگر مرثیہ کی آواز آتی تو دریافت فرماتے کہ یہ کیوں چلاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ زمانہ محرم کا ہے ،امام حسین کا مرثیہ ہوتا ہے ،اگر کوئی شعر معرفت کا ہوتا تو آپ نعرہ مارتے ، دودو تین تین دن تک وجدوحال رہتا۔

مهينوں کی دخصتی

(FZZ)

رمفان خان صاحب مرحوم ہے مولوی بخل حسین صاحب بہاری اپنی کتاب و فضل رحمانی و صفح ۱۱ مرموں برمفان خان صاحب مرحوم ہے مولوی بخل حسین صاحب بہاری اپنی کتاب و فضل رحمانی اس کی مرم بیندر خصت ہو کر جاتا ہے لیعنی اس کی صورت مثانی حاضر ہوتی ہے ، نیز ماہ رمضان بھی مولا تابابا ہے بدوقت آمداور بدوقت رخصت ملتے تھے۔

### راهِ طاعون بند:

(MZN)

حسین فاں رحمانی استاد فتح پور حمزہ نے بیان کیا کہ ایک بار میں آم کے باغ سے کافی رات میں واپس گھر

آر ہاتھا کہ ایک شخص سفید لباس میں کرا ہے چلے آتے تھے، میرے پاس جب وہ پہنچ تو ان سے میں نے پوچھا کہ

بھائی صاحب! کچھ آپ کو تکلیف ہے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، وہ نو وار و بولے کہ اس طرف مولا نا
فضل رحمٰن بابا ہیں، ادھ بھی راہ بند ہے، ادھر فیض اللہ شاہ بابا ہیں، ادھر بھی بند ہے، اب تیسری راہ ہے بھا گا جارہا

ہوں، مجھے طاعون کہتے ہیں، یہ بنتے ہی میں چکرا کر گریڑا، دیر میں ہوش آیا۔

# گروه فضل رحمانی کی نجات

(rz4)

"وادى ألفت "صفحة انواب نوراكس خان صاحب رجماني مجويالي راقم:

ایک بارمولانا بابا کے ساتھ سواری وعلم معاملات اخروی میں نمایاں ہوا، بے شار خلقت آپ کی سواری کے ساتھ تھی میدانِ حشر میں کمی نے کہا: بیگر وہ فضل رحمانی ہے، آواز آئی: جانے دو۔

نکیرین بوچھتے بی تھے کداتنے میں ندا آئی اسے آزاد کردو یہ غلام فضل رطن ہے

مريدوں كومسافت سفر طے كرادينا:

(M+)

نقیر نیاز احمد فیض آبادی سے برادرگرامی جناب مولانا سید محرعلی صاحب (رحمانی مؤنگیری علیهم الرحمه) نے بیان کیا کہ مولانا باباقد س سرا کی خدمت میں آپ کے دومر بیکسی موضع سے آئے ،اور کہا کہ ہم کوابھی مقدمہ کاسمن دیا گیا ہے، آج ہی ضلع میں مقدمہ ہے، اب کوئی صورت سینچنے کی ممکن نہیں ،مولانا بابا نے قرمایا: اجھا، آتھیں بند کرلو، جب انھوں نے آنکھ کوئی تواہینے کوضلع کی کچرنی میں بیا، ابھی عملہ بھی شرآسکا تھا۔

# مرواعضا جدانظراً نا:

(MI)

فظام الدین حسن عرف مستان شاہ رحمانی مرید ہونے کے بعد بجا آوری فرمت ہیں رہا کرتے تھے، انفاق کے ایک بارنصف رات کے بعد ان کی آگھ کی ، تو مستان شاہ مولانا بابا کے جرب میں آئے کہ شاید حضرت کو کی ضرورت لاتن ہو، جب بید روازہ کے پاس پہنچ تو دروازہ کی بندش کھی دیجھ کہ مولانا بابا استنج کو اُٹھ گئے ہیں، مند سجادہ اندر سے لا کر باہر بنچانے کے لیے جرہ میں گئو دیکھا کہ مولانا بابا کا سرمبارک الگ، جہم مبارک الگ پڑا ہے، اُلے پاؤں مراسمہ دادامیاں کو اطلاع کرنے بھا گے، دادامیاں کے جرب میں جیسے داخل ہوئے، ویکھا کہ دادامیاں کے بدن سے دونوں ہاتھ، دونوں ہیرالگ الگ پڑے ہیں، جہم علمدہ پڑا ہوا ہے، مستان شاہ روتے ہوئے نیاز احمد فیض آبادی کے پاس آئے، کہا کہ ہماری بخبری میں مولانا بابا اور دادامیاں کو دشمنوں نے بری طرح شہید کر ڈوالا، جلد مولانا رحمت اللہ میاں کو، پیرانی کو خبر کیجیے، است میں مولانا بابا کی آواز آئی کہ نیاز احمد! اس مستان کو یہاں کپڑلاؤ، میں مستان شاہ کولے کر حاضر ہوا، مولانا بابا نے ڈانٹ کرفر مایا کہ تم سے ناوقت آنے کو کس میں میں بابا کی آواز آئی کہ نیاز احمد! کس نے کہا تھا؟ پھر بیزی فر مایا کہ تم سے ناوقت آنے کو بہنے۔

#### زنده کاجنازه:

(MY)

مولانا بابا حجرہ میں تشریف فرما تھے، اتنے میں اہل ستی مسجد کے دروازے پرایک جنازہ لائے کہ فلال کی جوان دِنتر مرگئی، نماز کے لیے جنازہ لائے ہیں، حکیم عبدالغفارصاحب عجم مرادآ بادی بیہ معلوم کر کے اطلاع کو چلے

سے کے مولا ناباباصاحب نے جلال میں جمرہ کھول کر ہاہر آگر فر مایا کہ زندہ کی نماز پڑھنایا کسی کو زندہ وفن کرنا کہال دوا ہے ،عبدالغفار! تم جا کران بے وقو فول کو بتادو، حکیم عبدالغفارصاحب مجد کے باہر آئے ، دیکھا تو جنازہ میں جنبش تھی ، گھر والوں ہے منھ کھولنے کو کہا، تازہ ہوا پاتے ،ی وہ لڑکی اُٹھ بیٹھی ، کہا کہ کوئی میرا گلا دا بے تھا، سانس رکھی ، استے میں بید یکھا کہ مولا نا بابا آئے اور گلا دا بے والے جن کو ایک تھیٹر مارا ، وہ جھوڑ بھا گا، یہال تک کہ وہ فی فی صاحب کی ملازمہ بن ، جعفر خال ملازم ان سے بیدا ہوئے۔

## مهاراجه در بهنگهاورم ره لرکا:

(MM)

مهاراجه در بهنگه صاحب اولا دند سقے، مریدین در بھنگہ ہے مولاتا با باقدس سرۂ کا ذکرین کرفائز خدمت ہوئے، عرض کیا کہ خدا کا دیاسب کچھ ہے، مگر گھر کا دیانہیں ہے، جوتی کہتے ہیں کہ قسمت میں اولا دنہیں ہے، مولا نابابانے فر مایا که نعوذ بالله! تم خداے بعناوت کرتے ہواور جوتنی کا کہنا مانے ہو، بھلا جوتنی اللہ تعالیٰ کا حال کیا جائیں، جاؤ خدار عقیده مضبوط رکھنا، ہم دعا کرتے ہیں، خداتم کولڑ کا دے گا،اس کے سرکے بال یہال لڑ کالا کر کٹوانا، ہمارے پیر کا فاتخہ کر دینا، بید و بتا نے لیے جاؤ، ایک تم کھانا، ایک اپنی بیوی کو کھلا دینا۔مہار اجبدوالیس گئے، بیوی کوایک بتاشہ کھلایا، ایک خود کھایا، ٹھیک نویں مہینے لڑکا پیدا ہوا، مہاراجہ ک۵۲ برس کی زندگی پھر سے تازہ ہوگئ، خوشیال منائی ، جانے لگیں، پنڈتوں نے یابندیاں لگائیں کداتنے ماولز کا آسان شدد کھیے، اتنے وقت تک دہلیز نہ بھندائی جائے، مہاراجہ کی مہارانی کے سامنے کچھ نہ چل سکی، اس چکر میں یا نیج وال برس تھا کہاڑ کا بیار بڑا، کسی علاج سے اچھانہ ہوسکا، اس وقت مہاراجہ کومولانا بابا صاحب کی یادآئی، جلد ہی انتظام کرے مع مہارانی وخدام لڑکا لیے ہوئے سند مليه آئے، يہاں چودهري النفات رسول و چودهري محمد عظيم صاحبان تعلقه داران سند مليه نے ايک روز تخبرا کر یا لکی وبیل گاڑیوں کاعمدوا نظام کر کے تینج مرادآ با دروانگی کی ، جب کہ تینج مرادآ بادیا بنج میل رہ گیا چودھری عبدالصمد صاحب سند ملوی نے کہا کہ اک دم رونے کی آوازوں ہے ہم اوگ گھیرائے ،معلوم ہوا کہ لڑ کا مرکبیا، ساتھیوں نے صلاح دی کددر بھنگدواپس چل کرلڑ کے کو بہایا جائے ، مہاراجہ نے چودھری التفات رسول صاحب رحمانی سے پوچھا كر تنج مرادآباد ہے بھی تو دریا ہے گنگا آٹھ نومیل ہے، انھوں نے کہا كها تنابى فاصلہ ہے، گرمناسب بيہ ہے كہمولانا باباک زیارت کرتے ہوئے گنگاجاہے ، بیلوگ پھرروانہ ہوئے ، دو بجے دن آستانہ شریف پہنچے ،مہاراجہ گودیش لڑکا لٹارے ہم سب کے ساتھ حاضر آئے سندیلہ ٹانھیال ہونے کی وجہ سے مولا نابابا اہل سندیلہ کا خصوصاً ہم لوگوں کا مثل اقرباخیال کرتے تھے، جیسے بی مجدے مولا نابابا مند پرتشریف لائے مہاراجہ نے حضرت کے قدم پکڑ لیے، عرض كميا كه حضور اعلى كي تعميل علم من غلطي موئي ، خدار امعاف سيجيد ، ابني امانت ملاحظه سيجيد ، مولانا بابان فرمايا: تمحارے وہشرکارکہاں ہیں جن پرتم مجروسہ کرکے خدا کو بھول بیٹے،خداے معافی جاہو! چودھری عبدالصمد! کوئی هكيم ہواس كو بلاؤ،اتنے ميں تكيم الله دياصاحب رحماني دہلوي حاضرآئے،مولانابابانے اس اكڑے ہوئے مردہ الرکے پراللہ شافی اللہ کافی کہتے ہوئے دست مبارک پھیرا،ای وقت اس مردہ لاکے نے آئیسیں کھول دیں،مولانا بابانے علیم الله دیا سے فرمایا که تم اس کودیکھو، بہت گہری فٹی کا دورہ ہو گیا تھا،مہار اجدنے عرض کیا: مہا کرو! چے گھنٹہ مرے بیتے تھے، علیم جی نے عرض کیا کہ حالات اور تھے، مگر آپ کے ارشادات سے اور ہیں، مولا نابابانے بگر کر فرمایا کہ ہمتم سے کیا پوچھتے ہیں ہتم ارشادات میں پڑے ہو ہتم عبدالصمدان سب کولے جاؤ، بدعنایت الهی سیاڑ کا جو ان بوكر ٢٠ برس داخ كرے كا، چنال چه بى بواكدوه جوان بوكر ٢٠ برس داجدد ، پر فوت بو كئے۔

# دعاسے زندگی مردہ:

(MAY)

يند تشيورتن لال كريور عرف كنن لاله كاواقعدان كالفاظ من سنية:

میرے دادا پنڈت دلیپ رام چند کا پرشاد سنخ مرادآ باد کے قدیم باشندے تھے،ان کی عرفیت دِلاً لالہ تھی، سنسكرت كے ماہراور بڑے جوتی تھے، وہ بھی حقہ مجے بتے تھے اور میں ان كے حقہ كا اہتمام كرتا رہتا۔ دِلَا لاله كا بير لازمی دستورتها کمیج سب سے پہلے وہ حضرت مولا نابابا علیدالرحمہ کا نیاز حاصل کیے بغیرنہ کوئی کام کرتے ، نہ کہیں آتے جاتے ، دوسرے بیر کہمولا نا بابا کو دِلا لالہ گیتا بھی سنایا کرتے تھے، ایک دن گیتا ہے انھوں نے بیسنایا: ایک برمھ دویتے نائی کہ خدا ایک ہی ہے، دومرا کوئی خدانہیں، یہن کر گیتااور ہندی وغیرہ جاننے کا مولا نابا با کوشوق ہوا، پنڈت دِلّا لالہ ہے مولا نابابانے فرمایا کہتم کوہم قرآن شریف پڑھایا کریں ہتم ہم کو گیتا وہندی بھاشا بتایا کرو۔ چنال چدای مهارت سے سلیس محاشا میں قرآن شریف کا پوراز جمه مولا نابابانے فرمایا، مگراس تشهیر کو پندنه کیا،اور ال كودنن كرديا، چنداوراق باقى بيج، وه شائع موئ\_آپ جيسے اعلى وقوى نسبت كے فوث كامل بيدا مونا مشكل بین، ہم سب گھروالے حضرت کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، پھلے بھولے، میرے دادا دِلاَ لالہ کی سفارش پر حضرت نے جھ کو اُردوفاری پڑھائی، دِلاً لاله ٢٠ برس کی عمر میں مولانا بابا سے پہلے کے پیدا ہیں۔

يديرانيز صد باجندووسلم الرئستي كاجثم ديدواقعه بكرمير اداك پرانے طازم جمار كا اكلوتا الزكا ريكا نا کی تھا، ایک روزنہ جانے کیے وم نکل گیا، والدہ زیلا ہم لوگوں کے پاک روتی آئی کہ پنڈت جی جلد چلومیرے ار کے کونہ جانے کیا ہو گیا ، اکر اپڑا ہے ، دادا جی اور ہم لوگ اس کور مکھنے گئے تو وہ مرکز اکر چکا تھا ، دلیب رام بولے کہ میں تو مرکز اکڑ چکا ہے، میرا جوش علم کہتا ہے کہ اس دور میں دعا سے جان واپس کردینے کی تاثیر خدانے صرف مولانا بابا کودے رکھی ہے، تو اُن کے باس دوڑ جا، اورار کے کو کچھ دادا جی نے اوڑ ھا کر اچھی طرح ڈھانپ دیا، والدؤة يلامولانا باباك بإس روتى آئى، كهاكه باباولالالدكى مين نوكرنى مون، انھون نے آپ كے ياس بيجا ہے، مير اوپرة ياكرو، مولا نابا باعليه الرحمه نے كہاكتم نے اور دِلَّا لاله نے لؤكوٹھيك ، ديكھا بھى ہے، والدة وَيلا 372

نے کہا: واہ بابا! ایک گھندے زائد ہوا، نہ جانے کتے اہل بہتی مراد کے بحد مولا نابابا نے فر مایا: تم گھر جا کراؤ کے کو کورے دیکھوتو قدرت الی کا تماشہ خود نظر آ جائے گا، اپنے پنڈت ولا ہے کہد دبنا کہ ہم نے دعا کردی ہے، گر آئندہ ایک با تمیں ہمارے واسطے نہ بیان کیا کریں، ہم کورخ ہوا۔ والدہ دیلا نے واپس آ کریہ مولا نابابا کا ارشادہ ہم کورخ ہوا۔ والدہ دیلا نے واپس آ کریہ مولا نابابا کا ارشادہ کو کوسے جا یہ ہم سب اس کے گھر دوڑے گئے، ولا لالہ نے جسے ذیلا پرے کپڑ اہٹایا وہ آئن سے کھولے تھا، کم لا نابابا کا ارشادہ کو روز آ وازے پائی کہر کا، پائی گھونٹ گھونٹ گونٹ گونٹ میں اولا لہ نے پلوایا، چند منٹ بعد دَیلا اُنھو ہیں اُنھ بیٹھا، اس وقت ۴ ہرس کی عمر دَیلا کی تھی، پھر شادی ہوئی، صاحب اولا دہوا۔ نے میرے اوپر پھونک ڈالی، میں اُنھ بیٹھا، اس وقت ۴ ہرس کی عمر دَیلا کی تھی، پھر شادی ہوئی، صاحب اولا دہوا۔ میں جب آ خرمئی ۱۹۲۸ء میں مزار شریف پر حاضر آیا تو ہمارے مخدوم زادے مفتی بھولے میاں صاحب جا دہ شیس بے با یا وداوا صاحبان کی سوائح عمر فلکھ روانہ ہم جون ۱۹۲۸ء کو کر دیا، خدا کرے کہ یہ سوائح بھے ساورت میر ایچنا واقعہ درج کریں، پھر کلکھ آ کر مفصل کھ کر روانہ ہم جون ۱۹۲۸ء کو کر دیا، خدا کرے کہ یہ سوائح بھے کوئل سے۔ ذفظ

پند تشيورتن لال كر پورعرف لاله كنّن تمنح مرادآ بادي

## بیاسدم نے سے ڈرتا ہے:

(MA)

سیّد شاہ کمال صاحب رحمانی رئیس اعظم پٹنے ٹی کے بوتے حاجی سیّد اختر اقبال صاحب، اقبال منزل، پٹنے ٹی ایسے بیار ہوئے کہ معالج بھی مایوں صحت ہو گئے، گھر والوں کا عجب حال ہوا، شب میں خواب میں دیکھا کہ حضور اعلیٰ مولانا بابا صاحب قدس مر اُن شریف لائے ، سیّد شاہ کمال صاحب بھی ہم راہ ہیں، مولانا بابا نے فرمایا: ہیٹا سیّد ابھی مرنے سے ڈرتا ہے، پھراختر اقبال صاحب کے سر پر ہاتھ بھیر کر فرمایا: اُنھ خدا کا شکر کر، خدانے تیری عمر دراز کردی۔ تین روز میں اختر اقبال صاحب بھلے جنگے ہوگئے، اب تک بفضلہ بہ قید حیات ہیں۔

# لركا بوگا، زنده رےگا، بينام ركھنا:

(KVA)

مولوی محمد ابراہیم صاحب نان پاروی صاحب اولا دنہ تھے، حاضر خدمت ہو کرعرض کیا، مولا نابابا نے فر مایا:
ہم نے خدا سے دعا کر دی جمھار سے لڑکا ہوگا، ژندہ رہے گا، اس کا نام عبر الرحمٰن رکھنا، یہ تنیوں بشارتیں حرف بحرف
پوری ہوئیں۔ مولوی عبد الرحمٰن صاحب رحمانی، نان پارہ اب تک بہ قید حیات ہیں، یہ واقعہ خود مجھے سے بیان کیا۔
(۲۸۷)

الى طرح نواب محمد يوسف خال رحماني رئيس نان پاره اولا دخرينه يه محروم تقيع، تفاكر عبد العزيز خال رحماني

رهت وأقمت

کولے کران کے والد تھا کرعبدالغفار خال صاحب رجمانی رئیس نان پارہ جب حاضر خدمت ہوئے تو محمہ بوسف خال بھی ہم راہ آکے تھا کرعبدالغفار صاحب رجمانی نے مولانا بابا سے ان کی سفارش حصول اولا دکے لیے کی ،مولانا بابا نے ہاتھ اُٹھا کر دعا کی ،فرمایا: تم کو خدالڑ کا ہی دے گا ، زندہ رہے گا ،اس کا نام عبدالرحمٰن رکھنا۔ چناں چنویں ماہ عبدالرحمٰن عرف نواب قندھ اراخال بیدا ہوئے ،اب تک زندہ ہیں۔

راجه عبدالرحمن خال رحماني ككرا:

(MA)

راجہ عبدالر من خال صاحب رحمانی ریاست کرا کے اتفاق ہے ایے ملیل ہوئے کہ اُمیدزندگی ندرہی ،ان کی والدہ اور والدصاحبان عبدالر من صاحب کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ،عرض کیا کہ ڈاکٹر وں نے بتایا ہے کہ یہ مرض لاعلاج ہوگا،فقیر کے زدیک خداسب کا شافی مرض لاعلاج ہوگا،فقیر کے زدیک خداسب کا شافی ہے ، لوید و بتاشے کھلا و و ، ان کی عمر تمحاری اولا دیس سب سے زائد ہوگی ، بتاشے کھلاتے ہی وہ حالت مرض دور محمل کی ورود شریف برابر پڑھتے رہا کرو، بلندا قبالی رہے گی۔ راجہ عبدالر من صاحب رحمانی بہت زائد درود خوائی کے یا بندتا حیات رہے ، اور جو بلندا قبالی راجہ صاحب کو حاصل رہی اجتمار جواڑوں کو نصیب ندہوئی۔

مج بدل:

(M9)

ایک بارراجہ عبدالرحمٰن خال صاحب رحمانی نے ج کے لیے دعا جاتی ، مولا تا باباس کر خاموش رہے ، راجہ صاحب نے بیان کیا کہ جھے اس خاموثی پر دوسر ہے خیال نے گیر لیا ، موقع پاکر دوبارہ پھر عرض کیا ، مولا تا بابا نے مراقبہ کے بعد فرمایا کہ ظاہرا خود ج نہ کروگے ، گرتم کو ج سے خدامشرف کرد ہے گا۔ میری حیات کے آخری کمحات کے کوئی الیمی صورت نہ بیدا ، وسکی ، گر حضرت کے ارشاد سے یقین ذرا کم نہ ہوتا تھا۔ یبال تک کدراجہ صاحب کا انتقال ہوگیا ، اس کے بعد ان کے صاحب زاد ہے جاجی شفیق الرحمٰن خال صاحب رحمانی ایڈوکیٹ کھنو نے خود ج کیا ، اور داجہ صاحب کی طرف ہے جج بدل ہوا ، اس طرح بیارشاد پورا ہوا۔

انتظار دعا معفرت:

(19.)

مولوی و والفقارعلی صاحب رحمانی اویب بھویالی ومولوی عین الدین صاحب رحمانی واعظ دونوں مولانا ابوالحن صاحب رحمانی لکھنوی کے پاس لکھنو آئے ،اراد و بیعت ظاہر کیا، دوسرے روز تینوں لیح آبادآئے، وہاں جناب سے خال صاحب رحمانی رئیس ملیح آباد ہے معلوم ہوا کہ مولانا باباصاحب ایک گھنشہ ہوا کہ ابھی تشریف لائے وجمت ولحمت

ہیں، مولا نا ابوالحن صاحب رحمانی تکھنوی نے کہا کہ بیس نے دوتو ال حضرات کو پیش کیا، مولا نابابا نے ان دوتو اکو قادر بیسلسلہ بیس مرید فرما کرار شادکیا کہ ہم تم لوگوں کے انظار بیس بہال تضہر گئے کہ مباداتم لوگ تئے مرادا آباد نہ چلے جا کہ بیا ہے ہیں کے بہم جا کہیں گے، نیم حاری کا مہو، بو چھا کہ خالص بور کا قبرستان کدھرہ، ہم جا کیں گے، نیم خال صاحب رحمانی نشان دہی کرتے چلے، ہم سب بھی ساتھ ہو لیے، حضرت جب قبرستان پہنچے، ایک قبرے آواز آئی: السلام علیم، حضرت اس قبر پررک گئے اور باہم گفتگو کے طور پر فرمایا کہ ہم اپنی والدہ کی تنہائی سے فرصت نہ با سکے، اس لیے زحمت انظار آپ کو ہوئی، پھر آپ نے ہاتھ اُٹھا کر پچھ پڑھا، دعا کی اور واپس ہوگئے، میں (مولانا با ابوالحن) نے عرض کیا: مناسب ہوتو وضاحت فرمایئے ، مولانا بابا نے فرمایا کہ بیہ ہمارے درشتہ دار ہیں، داو خدا میں جہاد کرتے یہاں شہید ہوئے ، ایک وجہ سے ان کی مغفرت رُکی تھی اور بیصاحب ہماری دعا کے منتظر سے، آج مہم جہاد کرتے یہاں شہید ہوئے ، ایک وجہ سے ان کی مغفرت رُکی تھی اور بیصاحب ہماری دعا کے منتظر سے، آج مہم برس کی عمر میں ہم کو موقع مالوان کا ملال دور کرنے فود آئے ، فقیر کی لاج رکھ کر خدا نے ان کی مغفرت فرمادی۔

## زمین کی فرمال برداری:

(191)

منتی عبدالحمید فال صاحب رحمانی علّو بورنے بیان کیا کہ علو بور میں کہیں بیٹھا پانی نہ تھا سوا ہے کھاری پانی کے تکلیف طبقے کے، جب مولا نا با با فالص بور فاتحہ خوانی کی وجہ نے تشریف لائے تو کچھلوگ مرید ہوئے، پانی کی تکلیف پاتے بیان کی، حضرت مولا نا با با نے زمین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ بیلوگ عبادت اللی میں کھاری پانی ہے تکلیف پاتے بیان کی، حضرت مولا نا با بانے زمین سے تکلیف پاتے بیل، اس کا تو لحاظ کرو، پھر تھم دیا کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا فاتحہ کر کے اس جگہ کواں کھودو، چنال چہ بریانی پر اور مختل بانی نکلاکہ آس پاس نایاب ہے۔ منتی عبدالحمید فال نے وہاں کا نام ہی فضل رحمٰی کھیڑار کھ دیا۔

#### اطاعت حيوانات:

(rgr)

مولانا بابا علیہ الرحمہ کولوگوں نے شکار پر مجبور کیا، فرمایا: اچھا چلو، ہماری ایک باتی سنت ای صورت ادا ہوجائے، پھرآپ نے تیراور کمان منگا کربیل گاڑی پر روائی کی ،مجمد اسحاق خال صاحب رہمانی رئیس بلیج آباد وامیر مرزاصاحب تعلقہ داراورنگ آباد با میں میتا پورمولا نااحمد میال صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ چلے، چودھری عبدالعمد صاحب رحمانی سندیلوی نے کہا کہ راہ میں دفت ظہر ہوگیا، میں پانی لایا، حضرت نے وضوکیا، محم دیا کہ اوّل ظہر اوا کرو، مگر ہماری بلاا جازت بندوق کوئی نہ چلائے، نماز ہونے گئی، ویسے ہی جانوروں کے غول نکلنے لگے، حضرت کے سلام پھیرتے ہی امیر مرزادعبدالعمد صاحبان نے ایک ایک فائر کردیا، مگرنہ ہرن اپنی جگہ سے بطے، نہ فائر لگا،

ا بنے بیں اسحاق خال صاحب نے فائر کیا، وہ بھی خالی گیا، مولا نابابا نے گر کر کہا کہ تم لوگوں کواپے نشانے پر بڑانا ز تھا، کیا ہوا، پھر حضرت نے ایک تیر کمان سے چلا کر فر مایا: اللّٰہی تیراشکر ہے اس سنت کی ادائیگی کی تو فیق بخشی، پھر حضرت نے بلند آ واز سے فر مایا: وہ ہران ہمارے پاس آ جا کیں، کیاد کھتے ہیں کہ دوخوش نما ہمران اچھے بینگوں والے پالتو جانور کی طرح چلے آ رہے ہیں، یہال تک کہ ایک ہمران مولا نابا با کے داہے، ایک با کس آ کر کھڑ اہو گیا، لوگوں نے جا کہ کرندہ پکڑ لیس، حضرت نے فر مایا کہ خبر دار! پکڑ نامت، ان ہم نول نے جمھاری خوشی پوری کر دی ہم ان کی خوش بے ہم نول پر ہاتھ پھیم کر رخصت کر دیا۔

(rgm)

قاضی سیّد عابدعلی صاحب رحمانی رئیس با ڈی، سیتا پور نے بیان کیا کہ جناب محمود خان صاحب رئیس پورنیہ بازید بضلع گونڈہ کی بھو پھی مولانا بابا ہے مرید تھیں ، آستانہ آئیں ، عرض کیا کہ ساری فصل بندراً جاڑ ڈالتے ہیں ، مولانا بابا نے فر مایا: جب تم گھرہے چلی تھیں ہم نے اس وقت بندروں کوڈانٹ دیا تھا، وہ سبتمھارے علاقہ ہے مولانا بابا نے فر مایا کہ آئکھ بند کر واور ہماری بات کا جُوت و کھاکہ سماۃ کو کچھ شہدر ہا، انھوں نے پھرعرض کیا، تو حضرت نے فر مایا کہ آئکھ بند کر واور ہماری بات کا جُوت و کھے لو، سماۃ نے آئکھ بند کر واور ہماری بات کا جُوت حضرت نے فر مایا کہ آئکھ بند کر واور ہماری بات کا جُوت مین و کھالو، سماۃ نے آئکھ بند کر تے ہی دیکھا کہ ان کی اراضی ہی نہیں وہ علاقہ بندروں سے خالی ہے، وم بہ خودرہ کئیں ، حضرت نے فر مایا: غدا کا شکر کر و، کبھی جانوروں سے تھاری فصل خراب نہ ہوگی ، چنال چہ کہی ہوا۔

# بھالو کی اطاعت:

(49P)

ایک بار پنج مراد آباد میں ایک مداری بھالو کا تماشہ دکھار ہاتھا، کسی وجہ سے بھالومداری کے کہنے پر کام نہیں کرر ہاتھا، مداری کو غصہ آیا تو بھالوکو مار نے لگا، بھالوکی اچھل کو دہیں اُس کے منہ پر بندھا ہوا گھیرا ٹوٹ گیا، بھالو مداری کو چنک کر جھع کی طرف لیکا اور ایک لڑکے کو چکڑ لیا، بیغل سی کرمولانا با با علیہ الرحمہ با ہم تشریف لائے ، بھالو سے فرمایا: کیا کرتا ہے، لڑکے کے چھوڑ دے، بھالولڑ کا چھوڑ کر چپ چاپ کھڑ ا ہو گیا، لڑکے کو جہال بھالونے فوچا تھا دھنرت نے تھک تھادیا ، فوری خون بند ہو گیا، لڑکا بھی جلدا چھا ہو گیا۔

# كُنْگامِين ۋوبالزكا:

(194)

عزیز الرحمٰن کمیری ساکن با گرمونے کہا کہ تنوج کے رحمت علی ونعت علی جومولانا بابا سے مرید سے عاضر آستانہ ہوئے ،اور عرض کیا کہ اگر حضورِ اعلیٰ کی اجازت ہوتو ہم لوگ فتح پور حمز ونقل وطن کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سکونت اختیار کرلیس ، مولا نا بابانے فر مایا کہتم لوگ قنوج ہی جس قیام رکھو، وہاں سے مخدوم اخی جمشید علیہ 376

رحمت انكت

الرحمہ کی قربت ہے، خدا برکت دے گا، یا لوگ قنوج وائیں چلے، داہ میں کشتی پر سوار ہو کر گنگا ندی پار کرنے گئے،
مسافر کافی بیٹے گئے ، ملاح کے بجھانے ہے بھی خدمانے ، پچھ دور کشتی گئی، پانی کا بہاؤ جہال زائد تھا وہاں وزن سے
دو تختے ٹوٹ گئے ، کشتی ہے قابوہ ہو کر بہنے گئی ، پچھاوگ اپنے ، پچاؤ کے لیے بھا ند پڑے ، کشتی وزن برابر مدر ہنے سے
مالدار کا پانی بیل بوگی ، لوگ پانی میں کر بڑے ، ملاحول اور تیراک لوگوں کی مدو سے اور لوگ تو نے گئے ، مگر رحمت علی کا آٹھ
مالدار کا پانی میں بدگیا ، گھاٹ برآ کر رحمت علی وغیر ہ تھبر ہے کہ کسی طرح نے کی لائی ہی اس براس والے ، تھوڑی دریا میں
دوسری طرف پار جانے والے مسافر آئے ، ان لوگوں کو روتا بیٹیتا دکھے کرحال پوچھا ، ماجراس کروہ بولے کدرونا دھونا
بور میں ، وہ سامنے و حالی تین فرالا نگ پر جو پیڑا نظر آ رہا ہے اس پرا یک لاکا آئی ہی عمر کا جیشا ہے ، ہم نے ہر چنداس کو
لانا چاہا ، مگر وہ راضی خدیوا ، یہ کبتار ہا کہ جو ہم کو چیڑ پر بھا گئے وہ منع کر گئے کہ جب تک تمحارے مال باپ أتار نے نہ
آئی ہم ہرگز خداتر تا ، بیہ سنتے ہی رحمت علی وغیرہ وادھر ہڑ ھے ، وہاں جاکر دیکھا کہ واقعی ان کالز کا شاخ پر آرام ہے
ہی جیشا ہے ، ان لوگوں نے لڑ کے کو آتارا ، پوچھا: بیٹا! ورخت برتم کیے آگے ؟ لڑکا پولا کہ مولا نا با با ہم کو پائی ہے نکال کر
ہیشا گئے ، اور کہا کہ جب تک تمحارے باپ مال نہ لینے آئیں اور کی کے کہتے ہے تم نہ اُئر نا۔
پیڑ پر بھا گئے ، اور کہا کہ جب تک تمحارے باپ مال نہ لینے آئیں اور کی کے کہنے ہے تم نہ اُئر نا۔

# ہم توتم ہے اپنالا کالیں گے:

(194)

حضرت مولانا بابا مرداند مكان مين كھانا كھائے تشريف لائے ، فقير نياز احمد فيض آبادى آپ كے بابرآئے ،

كانظار مين كفر اتفاكر آفاق احمد فيض آبادى اچ ١١ رسالد لا كے اقبال احمد اور اس كى والده كوليے يہاں آگے ،

مولانا بابا تشريف لائے تو آفاق احمد في اپن ابليد كى بارئ كاعرض كيا ، حضوراعلى في فرمايا: غافقاه چلو، وہيں بات ،

ہوگى ، سب آپ كے يہجے چلے ، كليا كى موڑ پرايك انداداكواں شابى دور كا بنا تھا، مولانا بابا جيسے وہاں آئے كور ،

ہوئى ، سب آپ كے يہ جي ولياں يو لئے ليس ، حضوراعلى في فرمايا: فقير كے پاس كيا دھرائے ہوتم كوديں ، پھر بدلوطوائى كو آواز دے كر ان سب كو يجھ غلد دُلواكر تشريف ليے جلى ، ايك بطئا كر دن لا نبى كر كے كھائے كو جھپنا ،

اقبال احمد سجھاكہ كاشن آتا ہے ، وہ انداراكوكس پر چڑھا، بچوں كى عادت جيسے جھا كئے كى ہوتى ہاس نے بھی جھا نكال احمد سجھاكہ كي مولانا بابائے گئی من كر مولانا بابائے گئی ہوتی ہاں احمد في بال احمد کو بال احمد ہوگئی ہوگئی ہاں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہاں احمد ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہاں احمد ہوگئی ہوگ

رحمت وأقمت

377

يافضل حملن:

(494)

منتی وزیر علی خال رہمانی رئیس لکھولا ہنلع فرخ آباد (عبدالعزیز خال رہمانی لکھولا کے والدصاحب ) نے بیان کیا کدمیں بغرض بیعت سنخ مرادآ یا دشریف حاضر ہوا ، مجد بہنج کرمعلوم ہوا کہ پچھ دریمونی کے مولا تا با بابلصور کی طرف تشریف لیے جارہ ہیں، چنال چرمیں بھی فوراروانہ ہوگیا، مقام نانا مؤگھاٹ کے قریب آپ سے نیاز حاصل ہوسکا تو آپ نے فرمایا کہتم کہاں پیچھے جوٹھے دوڑ آئے، کہاں تک ہمارے ساتھ جاؤ گے، پھر جھے کومرید فرما كرار شادكيا كمتم يهال تفبرو، جب سي آئے چلے جانا ، ہم كوجلدى ہے، انظار ندكر عيس مح، ميں نے خوشا مداند عرض کیا کہ آپ یہاں تن تنہا، ندملاح، ندکشتی، کیے بچوڑ دوں، بس بلصور آبادی گڑگا پارتک پہنچا کرریل سے چلا جاؤل گا،مولانا بابانے فرمایا کہ کہال کا ملاح ،کیسی کشتی ، ہمارا کھیون ہار ہمارے ساتھ ہے،اور یا اللہ فرما کر گڑگا ندی میں تشریف لے چلے، میں نے دیکھا کہ بانی گنگا کااس قدر پایاب کہ حضرت کے نخنے برابررہ گیا،میرےول میں جو پہلے اندیشہ دریا تھا بیہ منظر دیکیے دور ہوگیا ،عرض کیا کہ حضرت میں بھی آ رہا ہوں ،خیال رکھیے گا ،حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ یافض رحمٰن کہنا یانی میں چلاآ، میں یافضل رحمٰن کہنا یانی میں چلاتو گنگا ندی اس طرح مجھے یا یاب ملی جیسے بارش ہے کھیتوں میں پانی آجاتا ہے، تھوڑی دور چلاتھا کہ شیطان نے مجھے ورغلایا کہ بیاتو سوچو کہ مولانا فضل رحمٰن صاحب خودتو یا اللہ کہتے ہوئے پار ہورہ ہیں اورتم کو یافضل رحمٰن کہتے آنے کی تعلیم دیتے ہیں ، کیا تیمھا را بھی دہی خدانہیں جومولا تافضل رحمٰن کا خداہے،تم بھی یا اللہ کہوتو خداتم کونہ پارکردے، میں نے بھی غور کیا کہ بہ ظاہر بات تھیک ہے، جیسے ہی یا اللہ کہادس گیارہ فٹ پانی میں غوطہ کھا گیا، پکارا کہ پیرومرشد بچاہیے، ڈوبا جاتا ہوں، موالا نا بابا نے فر مایا کر خود چکر میں پڑتا جا ہتا ہے تو چکر بھی کھا تارہے گا، جو کہتا آرہا تھا وہی کہتا چلا آ، میں نے فورا یافضل رحمٰن كها، فورا درياكا پانى اس طرح نخنوں تك پاياب موكيا، تقريباً سات ساز ھےسات سوگز پانى ميں چل كر پار پہنچے، خشكى پرآ كرميں نے اپنا جا درہ سابيميں بچيا كرعرض كيا كەحضوراعلى تشريف ركھيں ، ميں بستى سے حقہ بھرالا وُں ، پھر جلدي پنج كرحقه حاضر خدمت كيا۔

# مريدكوحاجت بير:

(ran)

حقہ فی کرآپ بہت خوش ہوئے ،فرمایا:تم کافی شعور دار ہو، میں نے عرض کیا کہ یہ کیاراز ہے، داضح فرمایئے کہ خادم یااللہ کیج تو ڈو بنے لگے اور آپ یااللہ کہیں تو پانی پراس طرح چلیں کہ شخنے نظر آ کیں ،حضورِ اعلیٰ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تک پہنچ لیٹا کیا دل لگی مجھ رکھا ہے، ابھی تم فضل رحمٰن تک تو پہنچے بیں ہو، خدا تو ابھی بہت دور ہے، طانب کویٹن کی، مرید کوپیر کی اس واسطے حاجت ہوا کرتی ہے کہ فنافی اشیخ میں مرید پہنٹی کر بدوساطت شیخ خدا کل پہنچ، یہ بین ہو خدا تک پہنچنا بھی نہیں، خود سوچو کہ یا اللہ یا ہو ہے باہر ہوئے تو راح کیر خدوم شیخ ان جمشیر صاحب قدس مرہ کے مزار شریف کے سامنے تھے، اس پر جمھے بھر چرت ہوئی، مولا تا با بانے فر مایا کہتم کو چرت کیوں ہے، راندہ ورگاہ اللی شیطان المعون قوت ناری ہے چشم زدن میں قطع مسافت کرتا آتا جاتا ہے تو نورانیت تی کے یہ پیکراس نور حق کی طاقت سے برتو فیق اللی جہاں چاہیں پلک جھیکتے آنے جائے سے تصرفات سے سرفراز کیوں نہ رہیں۔

# گوکل تنصیا:

(r99)

نواب نورالحسن خال صاحب رحمانی بھو پالی اپنے رسالہ '' وادی اُلفت'' میں راقم: ایک برجمن نے گوکل تنھیا کودیکھا، گوکل تنھیانے کہا کہ جم مولا نابابا کی زیادت کوآئے ہیں۔ مختلف مریدین فضل رحمانی ہے بھی گنگاندی پر گوکل تنھیا ہے ملاقات پر اپناسلام مولانا بابا کوکہلا یا ، دیگر اہل بہتی نے بھی گوکل تنھیا کومولانا بابا کے پاس آتے دیکھا۔

#### ثبوت دهووینا:

(٣٠٠)

مولوی مجمع علی صاحب رحمانی مرادآبادی صاحب '' کلمات طیبات' نے نقیر نیاز احمد قیض آبادی ہے بیان کیا کہ دوم بید حاضر خدمت ہوئے ، مگر گذارش کا موقع نہ پاسکے ، جب عصر کومولا نابابا وضو کرنے تشریف لاتے توان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ہے ایک شخص نے زیمن فروخت کی ، رو بید بھی ادا کرلیا ، مگر زیمین نہیں دیتا ، ایک کاغذ پر حیلے ہے بہلے ہی انگو شے گلوالیے تھے ، ای کو ہمارے فلاف شبوت میں پیش کے ، مقد مراز رہا ہے ، ہم بے دست و پا ہوگئے ، اس چالا کی ہاں چالا کی ہاں جالا گی ہاں از بوت کھودیا ۔ مولا نابابا نے اپنے ہاتھوں پر وضو کا پائی ڈالتے ہوئے فرما میا کہ ہوگئے ، اس خالا کی ہوئے فرما ایک ہوئے فرما کا شکر کرو ، بیلوگ پیش کے دن عدالت گئے ، مخالف اس نے دہاں بڑے تناف کہ ان کہ ان کو کہا کہ بیس چندروز ہوئے کہ وہ حیارے دست خط کرایا پر چرد کم کے دہا کہ میں چندروز ہوئے کہ وہ حیارے دست خط کرایا پر چرد کم کے دہا کہ میں چندروز ہوئے کہ وہ حیارے دست خط کرایا پر چرد کم کے دہا کہ میں چندروز ہوئے کہ وہ حیارے دست خط کرایا پر چرد کم کے دہا کہ میں چندروز ہوئے کہ وہ حیارے دست خط کرایا پر چرد کم کے دہا کہ میں چندروز ہوئے کہ وہ دیا دائل کرنے کرائی کھانسیوں ان کے دم ان گا ، ان سے لوٹا لے کر پائی پینے لگا ، ال دو کا غذ کم کی بانی اور لوٹے کا بھی پائی اس طرح گرا کہ وہ کا غذ کم کی بھی گیا ، کھانسیوں اک دم انجھ وہ وہ جانے نے سے منہ سے بھی پائی اور لوٹے کا بھی پائی اس طرح گرا کہ وہ کا غذ کم کی بیائی اس طرح گرا کہ وہ کا غذ کم کی بیائی اس طرح گرا کہ وہ کا غذ کم کی بیائی کھانسیوں

روت والعت

ے جلے سے فرصت پاکر دیکھا تو کاغذ پانی اور کچڑا میں است بت تھا، کپڑے سے بدنچھا توسب حموف بھی صاف ہو گئے اور کاغذ بھی گلنے سے پھٹ گیا، میں نے نورا فیصلہ کر لیا کہ جھے اب میز مین فائدہ ندد ہے گی، پھرتم سے بلاوجہ کیوں بگاڈ کروں۔

بيراني كأكر نااور كمال تقوي:

(141)

ایک بار بڑی پیرانی صاحب (والدہ ماجدہ قیوم دورال مولا نا احمد میال صاحب قدس سرہم) اندرون خانہ کی دجہے گر پڑیں، ماما کھڑی ہیں پکارنے آئی، دادامیال اقل چھٹے اور مولا نا بابا بھی اندر کو بڑھے، دادامیال اس دفت آگر چہ کار برس کے تھے، آپ نے جیسے بی اپنی والدہ کو اُٹھا نا چا ہا مولا نا بابا نے فرمایا کہ جیئے احمد میال! ہم اپنی دالدہ کے ہاتھ ندلگا نا اور خود حضور اعلی نے بڑی پیرانی صاحبہ کو اُٹھا کر بینگ پرلٹا دیا، دادامیال ملول خاطر محبد بیل والدہ کی ہی گئا تھا کہ بیٹا تم کو اتنی جلد نہ مول اگر بیٹھر ہے، تھوڑی دیر بیس مولا نا بابا مجد تشریف لائے اور دادامیال کوظلب فرما کر کہا: بیٹا تم کو اتنی جلد نہ مول بوئی نے بڑھا تن والدہ کو ہاتھ لگانے نے کیوں روکا، وجہ بیتھی کہ مبادا بے خیالی بیس مونا، نہ فیصلہ کرنا چا ہے۔ بیلے بچھٹو لوکہ تم کو اپنی والدہ کو ہاتھ لگانے نے کیوں روکا، وجہ بیتھی کہ مبادا بے خیالی بیس کہاں اُٹھا تے وقت ہاتھ پڑھا تا تو اجازت شرع بھی گناہ شری بین جاتی ، دادامیال نے بڑھ کر حضور اعلیٰ کہاں سے کہاں اُٹھا تے وقت ہاتھ پڑھا نا تو اجازت شرع بھی گناہ شری بین جاتی ، دادامیال نے بڑھ کے دخصور اعلیٰ کہ جس نے تقویٰ سا ہوگر دیکھا نہ ہوں وہ اپنی آئھوں سے سرایا تقویٰ دیکھے لیے۔

## زبان سے فر ماتے ہی حافظ ہوجانا:

(r.r)

حافظ عبدالرجیم خال صاحب رحمانی ساکن امان آباد بسلع فرخ آباد بر مخلص آستاند و پابند شرع سے ، تین چار یوم وہ تھم کر خدمت مرشد کیا کرتے ، پھر واپس آجاتے ہفتہ عشرہ بعد پھر حاضر خدمت ہوجاتے ، ایک دن ان کو بیتم ناہو کی کہ اگر چہ ہوچکی ، گر پیروم رشد دعا کر دیں تو ہیں قرآن حفظ کرلوں ، موقع پا کرعرض کیا کہ مجھ کو تمنا اے حفظ قرآن ہے ، مولا نا باباس کر خاموش رہے ، تھوڑی دیر بعد بلند آواز سے اس طرح پکارا کہ حافظ عبرالرجیم امان آبادی! یہاں آؤ ، میں فوراً حاضر آباتو مجھے رخصت کی اجازت دے دی ، امان آباد گائے کر جب میں میرالرجیم امان آبادی! یہاں آؤ ، میں فوراً حاضر آباتو کی جو خفظ رہا ، اقل روز میں بجھ نہ ناظرہ تلاوت دیں جد تھا ، روز انہ تلاوت کے بعد پکھ خاص سور تیں بھی پڑھیں ، وہ سب بھی حفظ میں ، جب ناظرہ تلاوت ختم کی تو بحد اللہ ایسا قرآن حفظ ملا کہ اجمعے حافظوں کو بھی یا دنہ تھا۔

380

وحمت وقعت

# ٔ سانگهآدی دوچیاتی:

(r.r)

چودھری حشمت علی صاحب رہانی رئیس لکشام ساٹھ آدمیوں کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر آستانہ ہوئے ،
مولانا بابا علیہ الرحمہ نے سب کو بیعت کرنے کے بعد اپنے خادم امام علی ہے کہا کہ اندرگھر میں جو کھانے کو ہولے آؤ ، امام علی دو چیاتی دو کر لیے لائے ، کہا کہ بس اس کے سوا بچھ نہ تھا ، گھرکی ماما کے لیے رکھا تھا ، مولانا بابا نے اس کھانے کو اپنے رومال ہے ڈھا تک کرفر مایا کہ سب لوگ بسم اللہ پڑھ کر رومال کے بیچے ہے نکال نکال کر کھاتے رہوں تی کہ سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا ، بعد فراغت طعام چودھری صاحب نے عرض کیا کہ رومال اُٹھالوں ،
مولانا بابا نے فر مایا کہ ہاں رومال اُٹھادو، چودھری صاحب نے رومال اُٹھایا تو دیکھا کہ دونوں چیاتی دونوں کر لیے مولانا بابا نے فر مایا کہ ہاں رومال اُٹھادو، چودھری صاحب نے رومال اُٹھایا تو دیکھا کہ دونوں چیاتی دونوں کر لیے مولانا بابا نے فر مایا کہ ہاں رومال اُٹھادو، چودھری صاحب نے رومال اُٹھایا تو دیکھا کہ دونوں چیاتی دونوں کر میے مولانا بابا ہے فر مایا کہ ہاں رومال اُٹھادو، چودھری صاحب نے رومال اُٹھایا تو دیکھا کہ دونوں چیاتی دونوں کر میا

# اصلى قاتل بتأكر ماخوذ مريد حجر اوينا:

(m.m)

اس جگہ کو کھندوایا تو مقتول کی لاش وہاں ہے برآ مدہوئی اور ساتھ ہی قاتل کا نام لکھا ہو اخبر بھی برآ مدہوا، پولیس سب
کولے گئی، قاتل نے بھی اقبال قبل کرلیا، اسٹوارٹ جج نے اصلی قاتل کو مزاے موت دیے ہوئے ماخوذ مرید کو بری
کیا اور سفارش کی کہاس کو حکومت معاوضہ اوا کرے اور وہ پوراتحقیقات سمائقہ کا عملہ نوکری سے برخاست کیا جائے۔

مسروقه بيلول كودلا وينا:

(r.s)

حافظ عبد الرحيم خال امان آبادي ندكورنے بيان كيا كه ايك فخص كے بنس برياند كے دوبيل كوئي چرالے گيا، ما لک بیل نے حکام بالا کو بہت کھٹ کھٹایا ،جس ہے پولیس بہت تلاش بیں سرگرم رہی الیکن پچھ سراغ نہ ملنے پر ازىرنوايك حلقه انسپكژسراغ رسانى پرمقرركيا گيا، بيتا كيد بوئى كەچالىس يوم بىس بىلوں كوحاصل نەكيا تو برخاست کردیے جاؤ کے ،حلقہ انسکٹر بہت گھبرائے ،ا تفاق ہے میں گنج مرادآ با دشریف جار ہاتھا،حلقہ انسکٹڑعلی شیر تنوجی مجھے طے، یہ ماجرا بتایا کہ ۲۲ روز ہو چکے، پچھ سراغ نہیں ملا ،آپ مولا نا با باعلیہ الرحمہ ہے میری سفارش کردیں، چناں چہ ہم دونوں آستانہ بنجے، میں نے واقعہ سرقہ بیان کیا، مولانا بابانے کچھ مراقبہ کے بعد فرمایا کہ اگرتم کوبیل مل جا کمیں تو تم چور کو گرفتار تو نہ کرو کے علی شیر صاحب نے کہا کہ چور کی گرفتاری قانونی ہے، مولانا بابا نے فر مایا کہ تعصیں بیلوں ے مطلب ہے، ہم نے دعا کردی ، بیل تم کول جا کیں گے ، گر چور کو چھوڑ دینا۔ دوسرے روزعلی احمد جب واپس ہونے تکے تو مولانا بابانے فرمایا کہ رمل پر کان پور کا چکر کھاتے کہاں جاؤ گے، گنگاندی کے راستہ قنوج حلے جاؤ، ہم دونوں بدراہ گنگا حطے، گنگا ندی مہنچے، کچھ دورریت میں جانا پڑتا تھا، ابھی نصف حصدریت جل یائے تھے کہ بڑے زور کی آندهی آئی، اندهیرا حیصا گیا، نصف گھنٹہ بعد اُ جالا ہوکر دھول چھٹی تو پیکرامت ظاہر ہوئی، دیکھا کہ ایک شخص بڑے قد آورلا نے کان کے دوبیل تھا ہے پچاس گزیر گھبرایا کھڑا ہے بملی شیرصاحب فور اُبڑھے اور دونوں بیلوں کی ڈور پکڑلی،اس سے بوجھا: کہاں رہتے ہو؟ کدھرجانا ہے؟اس مخص نے کہا کہ میں جمنا یارا ٹاوہ ضلع کارہے والا ہوں، جمنا کی ریت ہے بیلوں کو لیے گذرر ہاتھا کہ بڑی طوفانی آندهی آگئی،اب آندهی دور ہوئی تواینے کو یہاں یا كرخود حيران ہوں، دوروز سے پريشان بھى اتنا ہوں كەان بيلوں كواس كے مالك تك پېنچانے كى فكر ميں ہوں ، على شیرصاحب نے کہا کہ ابتم چپ جاپ جہاں جا ہو بھاگ جاؤ ، گرکس سے بیہ بات ہرگز نہ بتانا ، مالک بیل میرے تصبے میں رہتا ہے، میں اس کو پہنچادوں گا، ہم سرکل انسکٹر پولیس ہیں، پھر علی شیرنے آوارہ گردی میں بیلوں کی یافتنی دکھا کر مالک کوبیل واپس کیے ،خودان کی ترقی : وئی ،وہ جا کرمولا نابابا ہے مرید ہوئے۔

لكھى سزالكھ ٹى رہائى

(r.y)

احمطی صاحب رحمانی فرخ آبادی ڈسٹر کٹ جج تھے تبل مریدی کا داقعہ بیان کرتے تھے کہ میں ایک مقدمہ

قل کرنے لگا، اتفاق سے دوملزم جومولا تا با باعلیہ الرحمہ کے مرید ہے اور بقیہ چارنفر غیر متحلق ہے استفالہ کا زائد

ثبوت سالا ربخش و مدار بخش سا کنان رُودین کے خلاف بیموجب شہادت استفالہ احمی کی صاحب ان دونوں افراد

کے لیے ڈائل کی سزاتجویز میں لکھ کرشب میں ہوئے ، ادھرشب کو سالا ربخش ، مدار بخش نے خواب میں مولا تا با با کو دیکھا، فرمار ہے ہیں: گھبراتے کیوں ہو، جو تحد اللہ دکھلو گے، بدوقت تھم جب بدلوگ عدالت آئے تو ان کے درشت اللہ دکھلو گے، بدوقت تھم جب بدلوگ عدالت آئے تو ان کے رشتہ داروں کو اسیمروں سے علم ہوا کہ ڈائل سے کم سزانہ ہوگی ، وہ لوگ ، بہت گھبرائے ، مگر سالا ربخش ، مدار بخش پر کوئی اثر شہرہ ادھر جے سے احمی کی صاحب کو بخار چو بڑھا گیا ، ای حالت میں بیہ بجبری آئے ، مقد مات کے تھم بدار نہ ہوا ، ادھر جے سے احمی کی صاحب کو بخار پڑھا، جو بڑھتا گیا ، ای حالت میں بیہ بجبری آئے ، مقد مات کے تھم بدن اربحہ بیش کار نے تھم سنایا کہ سالا ربخش و مدار بخش بری کے جاتے ہیں ، بقیہ چار افراد کو ڈائل کی سزادیا ، چش کار نے کہا کہ حضور ہی نے بیجی تجویز دست خط کر کے سنانے کودی تجویز منگا کر بو چھا کہ کیا بہ تھم بھی سنادیا ، چش کار نے کہا کہ حضور ہی نے بیجی تجویز دست خط کر کے سنانے کودی تھی اب خود نے صاحب نے جو بڑھا تو چکرا گے ، سوچتے ہر چند ہیں کہ میں نے ان دونوں کومز الکھی تھی ، رہائی دونوں کون ہو گا ، انہ کے تھی میں مالا ربخش و مدار بخش دست خط کے لیے لائے گے ، احمی ملی صاحب نے ان سے بو چھا کہ کے دونوں کون ہو بچم کہ میں میا تھی دیو گھا ، فرمات نے تھی تھراتے کیوں ہو، جب قدرت الی دیکھ کو گو گو ، ہیں ، ہم نے تھم کی دات خواب میں مولا نا با با کود یکھا ، فرماتے تھے : گھراتے کیوں ہو، جبح قدرت الی دیکھ کے دونوں کو دونا کی دونوں کو دون کی کور الی دیکھ کے مولوں کی میں ہوئی کے دونوں کو دونوں کو دونا کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کھول کے بھی کھوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کی کھول کے بھی کھوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کھول کے دونوں کو دونوں کو دونوں کی کھور کے دونوں کو دو

# كرامت چورن گولى:

(r.L)

سید حسام الدین صاحب رحمانی ڈپٹی کلٹر کے ایک لڑکے ظہیرالدین صاحب حلقہ انسکور تھے، انفاق ہے وہ

ایک الزام پر معظی میں آگئے، یہاں تک کہ ایل ہے بھی بحالی نہ ہوئی، گورزیوپی کے پاس کاغذات گئے تو ظہیرالدین صاحب آستانہ حاضرآئے، عرض حال کیا، مولا ناباباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کتم ہماری چورن گولیاں کے آواور کھاتے ہوئے اپنی خورن گولیاں خرید کرروانہ ہوئے، پنتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ گورز کے پاس چلے جاؤ، ان سے ہماراسلام کہدوینا، ظہیر صاحب گولیاں خرید کرروانہ ہوئے، پنتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ گورزیوپی نئی تال میں ہیں، راہ میں بھی بھی گولیاں کھاتے نئی تال پنچے، موچے جائے کہ گولیاں ساتھ لے جائے کا بلاکس مرض کے کیاراز ہے، نئی تال میں مختلف تد ابیر عمل میں لائے ، مگر گورز جائے کہ گولیاں ساتھ لے جائے کا بلاکس مرض کے کیاراز ہے، نئی تال میں مختلف تد ابیر عمل میں لائے ، مگر گورز سے صورت ملاقات نہ نکل کی ، تین روز ای فکر میں گذر گئے، چو تھے روز ظہیر صاحب اس طرف بھی گئے جدھر خانسامال کھانا پکاتا تھا، ان کوخت بیاس گئی تھی ، فانسامال سے کہا: بھائی ایک گلاس پانی پلاسکتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم بھی کو اپنی پر ٹی ہے، بیبال پیٹ کے ورد کی وجہ سے میری لڑکی کی جان پر بی ہے، ظہیرالدین صاحب نے کہا کہ ہم بھی مرکاری آدی ہیں، گھبراؤنہیں، یہ چند گولیاں ہم سے لے کر چارابھی کھلا دو، چاروں منٹ بعد کھلا دینا، خانسامال موری ہیں، گھبراؤنہیں، یہ چند گولیاں ہم سے لے کر چارابھی کھلا دو، چاروں منٹ بعد کھلا دینا، خانسامال

نے جلد؟ اکری بچھائی ، شفتال یانی دیا ، اور گولیاں لے کرائے کوارٹر میں لڑکی کو کھلانے گیا ، یانچ منٹ کے اندرلز کی نے آئیں کھول دیں، بتایا کہ بہت آ رام ہے، پھر بقیہ جار گولیاں اور کھلائیں، ذرا دیر بعداڑ کی کواجابت ہوئی تو الركى كے بيك سے دوجونك تين تين النج كى كر بري، اب الركى كوكمل آرام تھا، خانسامال ايك سيني ميں توس، مکھن ، انڈے ، چائے لے کرآیا تو دیکھا کظہیرصاحب خودہمی گولیاں کھارہے ہیں ، کہا کہ لیجے ، ناشتہ سیجے ، میں آپ سے پچھ کولیاں اور لینے والاتھا، مگرآپ کوخود کھاتے و مکھ رہا ہوں، کیا آپ کوبھی یہی مرض ہے؟ظہیرصاحب نے کہا: مجھے بہت بوی تکلیف ہے، بس دومرتبد کی گولیاں آپ اور لے لیں ، پھر خدا کے فضل سے ضرورت نہ ہوگ ، ہاں میری اتنی مدد کریں کہ گور فرصاحب ہے میری ملاقات کا وقت طے کرادیں ، یا یہ کہددیں کہ بیریا دری کے پاس ہے آدی آیا ہے، خانسامال نے کہا کہ میں خودتو ملاقات نہیں کراسکتا، گرکوشش ضرور کروں گا،اس وقت ہے آپ ميرےمهمان بي، قيام وطعام آپ كاميرے ساتھ ہے، بيدو ہال مخبر كئے، ڈير د گھنشہ بعد خانسا مال آيا، كہا كه آج گورز صاحب کے بیٹ میں مجھ درد ہے، وہ ربز کی ہوتل ہے سینک رہے ہیں،ظہیر الدین صاحب نے کہا کہ آپ گورنرصاحب کواگر پیریا دری والی میرے یاس کی گولیاں کھلا سکیس تو قدرت خدادندی دیکھ لوگے، یا اگر بول نہ کہہ سكوتوائي لرك والا ماجرابتا كے مور كھانا ندكھانا ان كى خوشى ير ب، خانسامال نے كہا: لركى والا ماجرا تھيك رہے گا، خانساماں جب پھر گیا تو اس نے اپنی لڑک کا ماجرا بتایا، گورز سرلا ٹوش نے کہا کدکون پیر یادری کی بات ہے؟ فانساماں نے کہا کہ سنج مرادآ بادوالے پیریا دری صاحب پاس سے ایک صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، انہیں کے پاس پیریاوری کی گولیاں ہیں مسرلا ٹوش خانساماں پر بہت بگڑے کہتم نے بیریاوری کے پاس ہے آوی آنے کی اطلاع اب تک کیوں نہ کی ، اور اپنی لڑکی کا علاج کرانے کی خوب فرصت ملتی رہی ، لاؤوہ گولیاں ہم کودو، فانسامان نے جار کولیاں گورز کو کھلائیں، گورز نے سکریٹری کو بلا کرکہا کہ پیریا دری صاحب کے پاس سے آدی آیا، ہم سے ملانا تو در کنارخودتم استے بے خبر کداس کی بروا ندکی کدکون کہاں سے آتا ہے،ابتم خود پیریا دری کے قاصد کے پاس جاؤ ، مہمان خاند سرکاری میں مظہرا کر کھانا کھلاؤ ، اور چار ہے ہمارے ساتھ جائے پینے کے لیے کہو۔اب ظہیر صاحب ول میں بہت مسرور، خدا کے مشکور، بار بار کہتے کہ پیرومرشد نے خوب رسائی کرائی، وقت مقررہ پر چیف سکریٹری ظہیرصاحب کو لینے آیا،ظہیرصاحب نے اوّل دو تمن گولیاں کھا عیں، چیف سکریٹری نے کہا کہ کیا آب کو بھی کچھ تکلیف ہے، انھوں نے کہا کہ آپ اس کو نہ بچھ شکیس گے، یہ ہرکام میں آنے والی گولیاں ہیں، پھر ساتھ چلے، سرلانوش صاحب بوے تیاک سے ملے، اوّل حضور اعلیٰ مولانا بابا صاحب قدس سرہ کی خیریت بوجھی، مجرمعذرت كى كهم كودريس آپ كى اطلاع ملنے كافسوس بے،آپ كونكليف موئى بظہير الدين صاحب نے كہا كہ مں اپنے لیے دعا کو گیا تھا، حضور اعلی نے فرمایا کہتم ہے گولیاں لے کر گورز صاحب کے پاس جاؤاور ہماری دعا کہنا، آج تین دن ہے میں کوشش ملاقات میں رہا، گورنرنے کہا کہ بیاورافسوں ٹاک بات ہمارے عملہ کی غفلت سے

ہے، پھر چیف سکر یڑی ہے تھم دیا کہ آئ ہے پورا خیال رکھا جائے کہ پیر پادری کی کی قتم کی اطلاع یا قامد کی باتا خیرہم سے اطلاع ہوا کرے، اور طہیم صاحب ہے پوچھا کہ آپ کے ساتھ پچھا در گولیاں بھی ہیں، ظہیم صاحب نے کہا کہ چیر پاوری نے جب گولیاں آپ کو پہنچانے کا تھم دیا ہیں نے آپ کے لیے علی دہ لے انھیں، دہ یہ ہیں، باقی پچھ میر کھانے کے جی سر الاوش صاحب نے جرت ہے پوچھا کہ آپ کو بھی پچھا ندرونی تکلیف ہے، انھوں نے کہا کہ یہ گولیاں ہر تکلیف کا علاح ہیں، انہیں گولیوں ہے بدفین مرشدایک معمولی حلقہ انسپلزآپ ہے، انھوں نے کہا کہ یہ گولیاں ہر تکلیف کا علاح ہیں، انہیں گولیوں ہے بدفین مرشدایک معمولی حلقہ انسپلزآپ ہے مشرف ہے، گورزصاحب نے کہا کہ ایک بات نہ کہے، بلکہ یہ پی پادری مولا نا بابا کا احسان ہے کہ میر ساور دی میر سے خانساہاں کی لائ کی کے لیے آپ کے ہاتھوں قبل ہے دومال ہے معطل کر دکھا گیا ہے، آخری فیصلے کے لیے آپ میں ہم کوخوتی ہوگی، ظہیرصاحب نے کہا کہ بچھ دومال ہے معطل کر دکھا گیا ہے، آخری فیصلے کے لیے آپ کے پاس کا غذات منگائے، پچھ دیرد کھے دیم کھم دیا ہی واز ان کی اغزات منگائے، پچھ دیرد کھے دیم کھر کی ہوں ان کی کا غذات منگائے، پچھ دیرد کھے دیم کھر کھر کی کہا کہ ان انسانی کہ فی ہر انسانی ہے کہ بابا مولا نافشل رہم کے گا، ہم گذشتہ دو ہرس کی تخواہ اور آئے ہے ڈپی پر منشد نے مقر دیم ہیں۔ ظہیرصاحب دہاں سے آسانہ آئے، مولا نا بابا نے فر مایا کہ فقیر کی گول دیم بھی، ہرا ہر کے دہا۔

کے جانے کا تھم دیتے ہیں۔ ظہیرصاحب دہاں سے آسانہ آئے، مولا نا بابا نے فر مایا کہ فقیر کی گول دیم بھی، ہرا ہر السان کرتے دہا۔

# اصلى وأنس رائة مولا نابابين:

(r.A)

ڈپی کھکٹر فریدالدین صاحب رحمانی پہلے تحصیل دار تھے، تھسیلی عملے کی تلطی ہے کچھنین نگلاء تین آ دمیوں کے ساتھ یہ بھی معطلی میں آگئے، ہر جگہ ناکا می ہوئی، گورزیو پی کے وہاں کا نمذات گئے، فریدالدین صاحب نے حاضر خدمت ہو کرمولا نابا با ہے عرض حال کیا، مولا تابا بانے فرمایا: تم پر جونیس کا الزام رکھے گاخود وبال میں پڑے گا، ہم ایک خطاتم کو دیے ہیں، آپ لاٹ صاحب کو پہنچادو، یہ لکھا:

"انفسل رحمٰن السلام على من انتج الهدى مدام نظر بدر حمت حق دارند براسان نه شوند براے حصول مقصد واستفقامت شادریں جادعا کر دوایم حامل رقعدرا توجہ داد و باشند \_'

اور ہدایت کی کہ خط کوخود نہ پڑھنا، فریدصا حب مو چنے گئے کہ بیلا کا غذ، لال شکرف کی روشنائی بلالفا فہ کا خط کیے دے سکوں گا، انتا ضرود کیا کہ اس خط کو ایک لفا فہ میں بند کرلیا، لکھنو گورنز ہاؤس پنچے، چیف سکریٹری ہے کہا کہ تئخ مراد آباد شریف کے ہیر پاوری کا خط لے کر آیا ہول، وہاں سرچان کراستھویے گورنز یو پی کو وائس راے کا تھم ملاکہ وہ فوراً لندن واپس جا کیں، وہ اس قل کہ می کومولا تا بابا کے پاس دعا کے لیے روانہ کریں، چیف ملاکہ وہ فوراً لندن واپس جا کیں، وہ اس قل کہ می کومولا تا بابا کے پاس دعا کے لیے روانہ کریں، چیف

سكريٹرى نے اطلاع كى كريير يادرى صاحب كے وہاں ہے آدى خط لے كر آيا ہے، كور زصاحب نے كہا: يو چينے كى کیا ضرورت تقی، فورا لے کر آؤ، فریدالدین صاحب کووہ لے کر آئے ، تو سرجان کراستھویٹ بڑے تپاک ہے ملے، کھڑے ہوکر ادب سے خط لیا، کھول کر دیکھا، کہا کہ آپ اس کو پڑھ کرمطلب بتائے، فریدصاحب نے مطلب بتایا توسرجان کراستھویث نے کہا کہ اوہ پیریا دری کومیرے پوشیدہ معاملات تک خبررہتی ہے،فریدصاحب نے کہا کہان با خداحضرات کواگر میسب مشوف خداکی جانب سے ندر ہےتو پھروہ باخدا کس بات کے اور مخلوق کی دست میری کیے ہو، گورز صاحب نے کہا: بدخدا یمی بات ہے، آپ نے میرے مندے مد بات چھین لی، جھ کو مرکاری کارخاص سے لندن جانے کا تھم ملاہے، وہاں جا کراگراس عہدے پروایس نہ کیا گیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا، مگر پیریا دری نے ای اندیشہ پر مجھے متنقل گورزر ہے کی نوید بخشی، آپ مہمان خانہ میں تھہر ہے، ہم کل جواب دیں گے، چیف سکریٹری فریدصا حب کو گورنری مہمان خانہ لایا ،ای رات آٹھ بیجے وائس راے کا فون آیا کہ تم این گورنری پرمتنقل رہو، جانے کی ضرورت نہیں ، سرجان کراستھویت صاحب نے فورا فریدالدین صاحب کو بلاكركرم جوتى سے ہاتھ ملاكر متعلَ قيام كى خوش خبرى سائى اور برى عقيدت سے كہا كدواقعى پير بإدرى مولا تافضل رحمٰن بابا اصلی وائس راے ہندوستان کے ہیں، ہم لوگ نام کے حاکم ہیں،اب آپ واپس جاکر بیمیرافٹکر میکا خط پیش کریں اور بہت ادب سے سلام کہنا ، پھر پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فریدالدین صاحب نے بتایا کہ میں ایک تخصیل دار ہوں ، عملے کی تلطی ہے بچھین ہواتو جانچ ہوئی ، تین اشخاص اور میں معظلی میں آئے ،اب آپ کی آخری تجویز کے لیے کاغذات آئے ہیں، گورز جان کراستھویٹ صاحب نے کہا کہ آج ہی ہمارے یاس اطلاع آئی ہے کہ نائب مخصیل داراور قانون کو کی غلطی ہے بین ہوا،مکان کی تلاثی ہے نفذ بھی برآ مدکرلیا گیا ہے،اوروہ دونوں جیل میں ہیں، کیکن میں تو یہ مجھتا ہوں کہ نہ بیلوگ آپ پر الزام دھرتے ، نہاس کاراز فاش ہوتا اور میرے لیے بل التماس دعاے قیام ہوتی ،ہم نے ان لوگوں کے فند بھی ضبط کرنے کا تھم دے دیا ہے،ہم آپ کواڈل یوم عظل سے فرسٹ کریڈ کا ایس ڈی اواس مخصیل کا مقرر کرتے ہیں، اور باتی آپ کے متیوں ساتھیوں کو بھی ترتی دیے ہیں، فریدالدین صاحب نے کھڑے ہوکرشکر بیادا کیا، سرجان کراستھویٹ صاحب نے کہا کہ آپ کیا اس طرح ہم کو شرمنده کرنا جائے ہیں، میں نے ایسااس لیے کیا کہ ہیر پادری مولا نافضل رحمٰن صاحب جس ذات پراعتاد کریں ہے ترقی اس اعتماد کے احتر ام میں ہم پرواجب ہوجاتی ہے، کیوں کہ جوذات لندن تک کے حالات اس طرح دیکھتی ہو جیے آئیے میں شکل ریکھی ہوائے کچروہ اس ٹرکت غین ہے کیے بے خبررہ سمتی تھی ، جو ذات التجا بے خیال دعا ہے پہلے بی دست گیری وخوش خبری سے نوازے میری نظر ایسا خدارس دلینیس پاتی۔ فریدالدین صاحب آستاندآئے، گورنرصاحب كاخط دے كرماجرات ايا مولانا با باعليدالرحمد نے فرمايا: ان باتوں كوالگ ركھو، بيلا كاغذ ديكي ليا كرتم كو مجمى ببلابنا تميا-

# كياتم مولا نافضل رحمن شرجوك:

(r.q)

افضل خاں آ فریدی رحیم آباد والے حاضر ہوئے ، اتفاق ہے اس وقت نواب خورشید جاہ حیدر آبادی ، نواب محمداسحاق خال میر کھے والے ،نواب مرشدا آباد وغیرہ مولا ناباباے مرید ہوکرا شرفی نذرگذارنے لگے ،افضل خاں میہ و كي كربهت مايوس بوع كدمير عياس صرف تين المفنى بين، اتن بين مولانا بابان ووطلائي سك متحقين مين تقتیم کرڈالے، پھرافضل خال ہے فرمایا کہ ہم کودواٹھنی قرض دے دو، ہم آج ہی ادا کردیں گے، انھول نے دونوں اٹھنی چیش کردیں ،حضورِ اعلیٰ نے فرمایا کہ آٹھ آنہ کی ماش کی دال ، آٹھ آنہ کا باجرہ کا آٹا لے آؤ، جب افضل خال میہ سامان کے کرآئے حضرت نے وہ پیکانے کو دے دیا، تھوڑی دیر بعد اندرون خاند گئے ، باہر جب تشریف لائے تو ایک باجرے کی روٹی اور ٹی کے پیالے میں دال ماش خود لا کر افضل خال کو کھانے کے لیے دی ، امام علی خادم ہے فرمایا کہ حاضرین کو کھانا کھلاؤ، باجرے کی روٹی دال ماش سب کوتقتیم ہوئی، جب افضل خال کھانا کھارے تھے نواب محمد اسحاق صاحب رحمانی میر می نے جا ہا کہ مولا تابا با کالایا ہوا کھا تا افضل خاں کودے کران کے کھانے سے بدل لیں ، مرافضل خان نہ مانے ، افضل خال نے تنہائی یا کرعرض کیا ، مولا نا بابانے فر مایا کہ جب سب مربد ہور ہے تصای وقت تم کوبھی مرید ہوجانا تھا، افضل خال نے کہا: میں سب سے جدائتم سے مرید ہونا جا ہتا ہول،حضور اعلیٰ نے فر مایا: عجب اُجدُ افغان ہو، مریدی میں بیکون جدائتم نکال دی ،افضل خال نے کہا کہ نہ تو میں کوئی اقر ارکروں گا، نداور مريدوں كى طرح سے كہوں گا، حضور اعلىٰ نے فرمايا: استغفر الله! خالق ارواح نے روحوں نے جو قالوا بلی کا عبد کیا تھااس بھولے ہوئے عبدروحانی کی مریدے ہیراز سرنوتجدیدا یجاب وقبول کی قیدے دست بہ دست معاہدہ بیعت ہے کرا تا اور خود گواہ بنآ ہے، ایول مجھوکہ ہر بندے کے لیے گناہ ہویا نہ ہو کٹر ت حسن بندگی ہے، کیا مرید ہی توبہ کے پابند ہیں اور جوم یدنہ ہوں وہ ہر بات میں آزاد ترک گناہ وتوبہ ہے متعلیٰ ہوجا کیں گے۔ افضل خال نے کہا: یہ فلیفہ بیعت جاننا آپ کا کام ہے، ہم کو بلاکسی تول وقر ار کے مرید کرنا ہوتو کرلو، یا بتاد و کہ ہم مريدنيس كرتے بمولا نابا عليه الرحمه نے فرمايا: عجب گنوار ہو، خلاف سنت گفتگو كا ہمارے و بال كام نہيں ہے، افضل خال نے کہا: باباتم لاکھوں ہے میں اقرار کراتے ہواورلوگ اقرار کر لیتے ہیں، ہم بھی تمھارے غلام ہیں،اس مرتبہ تم ہاری طرف سے اقر ارکرلو،حضور اعلیٰ نے فر مایا بخت گھامڑ آ دمی ہو، بات بھی توسمجھو، افضل خال قدرے آب دیدہ ہوکر بولے: اوخداد کمی، مولانا بابامسئلے پرمسئلہ تو بتاتے ہیں، مگر مرید نہیں کرتے ، مولانا بابانے جلدی سے افضل خال کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا: نعوذ باللہ! خدا ہے اللی جاری شکایت کرتے ہو، مگر اپنی خرافات نہیں دیکھتے، الْفنل خال نے لَدم تھام کرکہا کہ باباتم اتنے اونچے بزرگ ہوکہ بڑے بزرگ بھی تم کواپنا چیش وامانتے ہیں ،اگر ایک ردوا کھندوا گنهگار بھی تھاری بزرگ کی جھولی میں ایک کوندمیں پڑار ہے تو کیاتم مولا نافضل رحمٰن باباندرہو گے، راتت ولخت

به منتے ہی سامعین بھی سکتے میں آ گئے واور حضور اعلیٰ نے بھی سر جھکالیا، کچھ دیر بعد سرمبارک بلند کیا، فرمایا کہتم کلمہ ر من ہو؟ وہ بولے: نہ جانے کتنا پڑھتے ہیں، پھر حضور اعلیٰ نے فر مایا: کوئی پو چھے کہ کس سلسلہ میں مرید ہوئے کیا پ بناؤ گے، جب تک میندکہو کہ فلال سلسلے میں داخل ہوئے ،افضل خال بولے: بیتو ضروری کہنا ہوگا ،مولا نا با با نے اپنا ہاتھ افضل خال کے ہاتھ میں پکڑا کر کہلایا: لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیعت ہے رسول اللہ کی حضرت خواجہ شاہ محمد ، آفاق صاحب کے نقش بند سیسلسلہ میں ،افضل خال نے اس کودو ہرایا ، پھر حضرت شجرہ دے کراتھ پڑے ، حاضرین نے افضل خال کو پیر بھائی بنے اور اس خصوصی بیعت پرمبارک باودی ، افضل خال بولے کہتم لوگوں کی مبارک باو والیس كرتا ہول، كيول كہتم دوسرى طرح مريد ہو، ميں دوسرى قتم سے مريد ہول، استے ميں مولانا بابانے افضل خاں کوآ واز دی ، بیرحاضرآئے تو فرمایا کتمھاری بیوی بھی ہم ہے مرید ہوچکی ہیں ، بتایا کتمھارے پاس خرچہ نہ تھا اس لیے ساتھ نہ آسکیں ، تنہائم آئے ، بہتین روپیانھوں نے تم کودیے ہیں ، نیز بدایک روپہتمھارے قرض والا ے، خان صاحب نے کہا کہ وہ قرض نہ تھا،آپ کی نذر تھا، پھر دریا فت فر مایا کہتم حقہ بھی پیتے ہو، وہ بولے کہ دن میں بیتا ہوں ،آب نے فر مایا کہ رات میں آئے کھلے تو حقہ لی لیا کرو،سب ٹکان وخمارمث جاتا ہے،افضل خال گھر آئے تو بوی نے کہا کہ خرج کی تنگی ہے تم مرید ہونے گئے ہم کوچھوڑ کر ایکن مولانا بابا خودتشریف لا کر ہم کومرید كرمئة ، افضل خال بولے كه يہلے مريد بونے سے جوتا كياہے ، ہم توسب سے جدافتم سے مريد ہوئے ہيں ، وہ کے حاصل، بیوی نے جرت سے بوچھا کہتم نے اپنی ٹا تک مریدی میں بھی ٹھوٹس دی، بیجدائتم کی مریدی کیسی؟ افضل خال بولے كم سب دہ اقر اركرتے ہوجو پيركہتاہے، ميں نے اپنى ركھى پيرى نہيں تن ، ہاں اتنى بات اور ہوئى كەمولانا بابانے رات كوبھى حقد پينے كوفر ماديا ہے، يوى نے كہا: اى واسطے جدائتم كے مريد ہوئے كداب رات كو بھی حقہ بھروایا کرو گے، افضل خال نے کہا کہ ہم بھی مرید اورتم بھی مرید، جھکڑا مت اب کرو، دن کا حقیتم بحرتی رہنا،رات کا ہم خود بحرلیا کریں گے، جیسے میری مریدی الگتمھاری مریدی الگ ویسے دن کا حقد الگ رات کا حقد الگ، جبرات كوسوئة ويحط وقت آنكه كلى، خان صاحب نے اٹھ كرحقه بحرا، پيتے رہے، بجح بى دريش اذان کی آواز آئی ، اُٹھ کر فجریزهی ، بہی ہونے لگا کہ جب بھی جس وقت کی نماز کا وقت آتااذان کی آواز سائی دیتی اور نماز نہ چھوتی ،ایک شب فجر ہے پہلے افضل کی آگھ کھلی تو حقہ مجر کریتے رہے، وہ ختم بھی ہو گیا مگراذان نہ ہوئی ، بیوی ہے بولے کہ آج اذان کہنے والا یا بیار ہوگیا یا سوگیا، ہم فجر پڑھے لیتے ہیں، بیوی نے آسان دیکھ کرکہا ابھی فجر کا وتت نہیں ہوا، یہ بہر کا وقت ہے، تم چار رکعت پڑھ لو، افضل خال نے کہا کہ تمھاری مریدی پابندی والی ہے، یہ بہرتم رِ معو، ہم بس فجر پڑھیں گے، ہوی نے کہا کہتم الی بات برابر کرتے ہو، وقت نہ ہونے برکوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، ہم مولا نابابا ہے تمھاری بیدخل درمعقولات کہیں گے،خان صاحب نے کہا کہ تمھاری خودالی بات ہے، جب کہ تم میری مریدی سمجھ نہیں سکتی ہو، بیوی نے کہا: اچھی بات ہے، ہم تو تبجد ضرور پڑھیں گے،اور وضو کر کے تبجد شروع

کردیا، خان صاحب خاموش د کیھتے رہے، جب بیوی چھرکعات پڑھ چکی تو خودوضوکر کے بارہ رکھات تہجر پڑھا، ہوی نے بوجھا کہ ابتم نے کیوں تبجد پڑھا، خان صاحب نے کہا کہ مریدی کی وجہ سے تبجد نہیں پڑھا ہے، بلکہ بات سے کہ اگرتم تہجد پڑھو گی تو ہم ہے بڑھ جاؤگی ، مرد ہوکر خان کی بدنا می ہوگی کہ مورت ہے بیٹھے رہ گئے، تم ۔ نے چھ پڑھیں تو ہم نے بارہ پڑھیں، چنددن بعد عصر کے دفت جواذان ہو کی افضل خال بیوی ہے بولے کہ بس ال گھرے جلدنگل بھا گو، بیگر خراب ہوگیا، دوسرا گھر لے کرر ہیں گے، بیوی نے کہا: خدا خیر کرے، ہو کیا گیا، خان صاحب نے کہا کہتم کو بھی یاد ہے کہ بھی اس گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی تھی ،اب پانچوں وقت برابراذان كي آواز آتى ہے، بيوى نے كہا: تم شھيا كئے ہو، ہم بي خانداني كھر جر كزند بدليں محے، بيتو مولا نا بابا كافيض مريدى ہے کہ اذان سنا کی دے جاتی ہے اور نماز نہیں حیث پاتی۔شام کے کھانے کے بعد خان صاحب نے کہا: بہت غور کے بعدیہ بھے میں آسکا کہ بیگھر کی فزانی نبیں بلکہ میری مریدی فراب ہوگئ ہے، کیوں کہ ہم سب وہی کرنے لگے جو عام طورے سب مرید کرتے ہیں ، مہ جدافتم کی مریدی کب رہی ، برباد ہوگئی ،بس تم دورو پہترض ہم کودے دو، تین روپیہ مارے پاس ہیں، ہیرصاحب کے پاس جاکرا بنی مریدی صیح کرآؤں، چناں چہ چارمیر باجرے کا آٹا، نصف سیرتمباکو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، بیرسب نذردے عرض کیا کہ بابا بہت افسوں ہے کہ میری مریدی سب خراب ہوگئی،مولا نابابانے مسکرا کر یو چھا کہ خان صاحب! مریدی کیے غلط ہوگئی، جواب دیا کہ ہم کوئی قول وقر ارنہ کرتے تنے، گررات کے حقد ینے کے بین دینے ہے کیش گئے ، ندرات کو حقد ینے کا دعد ہ کرتے ندم یدی غلط ہوتی ،اب جب کہ پھنس ہی گئے تو جس طرح تم چا ہوقول وقر ارکرالو، مریدی توضیح ہوجائے ،حضورِاعلیٰ مسکرا کر بولے کہ بس جو کررہے ہو یہی پابندی نماز قائم رکھو منچ مریدی کی بہی پہیان ہے،اتنے میں کھانا تقسیم ہوا،افضل خال نے کہا کہ ہم یا جرے کی روٹی ماش کی دال ابنیس کھا کتے ، پہلی بار کھائی تو سب مریدی غلط ہوگئ۔

#### مریدکا پیرے نازونیاز:

(ri-)

ا یک دن ایک بڑھیا عورت درواز ہ ہی ہے خل کرتی آئی کہمولا نا بابا کہاں ہو؟ حاضرین نے سمجمایا کے خل نہ كرو، مولانابابا حجره ميں بين، ابھى بابر آئيں كے، مگروه شانى اور حجركے ياس آكر آواز ہے بولى: مولاناباباكبال جو، ذراات مريد كي خبرتولو، ات من آب جره سے بابرتشريف لائے، فرمايا: كيون عُلْ ميات مو، برهيا بولى: ارے واہ با با انا مجھوں کی طرح تم بھی اس کوغل کہتے ہو، یہ تواپے بیر کو پکار ناہے، ہمارے لڑکے کو بھانسی کا تکم ہو گیا ہے، لاٹ صاحب کے وہاں آحری اپل ہے، حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ خدا ہے ہم دل سے دعا کرتے ہیں بفضلہ تمھارالز کا چھوٹ جائے گا، بڑھیا بولی کہ بابااس وقت تم اپنی دعااینے پاس رہنے دو،بس ایک ایسا تعویذ لکھ دو کہ لڑکا چھوٹ جائے ،آپ نے فرمایا: عجب سروی ہو، ہم کہتے ہیں دعا کر دی ،تم کہتی ہوا بنی دعا اپنے پاس رکھو، بوڑھی

رحت وأحت

بولی: واہ بابا! یہ بھی اچھی زبردی ہے، ہم کوجس بات کی ضرورت ہے وہ جب تک نہ ملے کیے مان لیس ،حضوراعلیٰ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس بدعقل جابل کھوکہ ہی سمجھا کہ مولا نا ابوائحن رجمانی تکھنوی نے سمجھایا ، بوڑھی بولی کہ تم لاکوں کے پڑھانے والے مولوی اس کو کیا سمجھو، یہ تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے لیے کیا کافی ہے ، کیا نا کافی ہے ، بیتم خیص خیل دھیا والے کون ، ہم جانیں اور ہمارے بیر جانیں ، مولا نا با با علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ بھوت کی طرح بیجھا لیے والی قوم ہے ، نہ مان حق ہے ، شہجھا چھوڑ کی ہے ، برحمیا بولی : یہ خوب رہی ، ہم تو دنیا میں بیجھا چھوڑ کے بہری فرمایا کہ تیم اور ہم کی بات نہیں لیے ہو آخرت میں تو اور بھی بھا کو گے ، مولا نا بابا نے بہری فرمایا کہ تمارے اس پاگل بن پر کہتے ہیں کہ بات نہیں مانی ہو، برحمیا بولی کہ نرکی کی بات نہیں ہو، برحمیا بولی کہ نرکی کی ہو وہ جھی پوری کرلو، پھر مانی ہو، برحمیا بولی کہ نرکی کی بارخمہ اس جملے پر مسکرائے ، قلم دان طلب فرما کر لکھا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم در كوے نيك نامی ما را گذر نه دارند گر تو نه می پيندی تغییر کن قضا را

تجرور فرق و تعویہ بنا کرد سے دیا ہولا ناابوالی تا تعنوی وغیرہ نے اس کو کھیل اور منظرر ہے کہ پھائی ہے : پخے کہ جرور کی جورہ کے برد میں اور حی ایک جوران کے ساتھ آئی ، کہا کہ باباتھا راغام دیکھو تعویہ بہتے ہی چیوٹ گیا ، اس واسطے تعویہ بانگا تھا ، اب اگرا کے بات کہیں تو بانو گے ، آپ نے فربایا ، کہوکیا بات کہیں تو بانو گئے ہو نے فربایا ، کہوکیا بات کہیں تو بانو گئے ، آپ نے فربایا ، کہوکیا بات کہیں تو بانو گئے ، تب جی ، برد صیابونی کہ برا بھا اجتنا جا ہے اتنا کہ لیا کرو ، گرم بیول کو تعویہ و سے میں ناز ندد کھایا کرو ، حضور وائلی پھر مسرائے ، حاضرین کے برا بھالی جہاری ہیں ، بول کی بیلی جیں ، اس لیے شوخ بہت ہیں ، بان بابا ، اب وہ جماری ، بیلی بولی اور کیا ہے ، بور حی ہولی ، بان بابا ، اب وہ جماری ، بان بابا ، کہوکی کرائے ، اچھا بابا ایک بات اور مان اور حضور وائلی نے فربایا کہ تعماری سب بات پوری ہو چی ، اب جا کو ، اذان ہونے کو ہے ، بوڑھی بولی : اور لیجے ، کیا ہم کوئی شیطان ہیں جواذان سے بھاگ جا کہ بین ہو رہا کہ اندہ بیکیا گئا ہے ، دول سے کولا کہ باب کہ باب کہ باب کہ باب کہ باب کہ باب کہ کہا ، فربایا کہ انہوں کہ کہا نور انہوں کہ کہا ، فربایا کہ باب کولا کہ بیک کہ کہا نور انہوں کہ کہا ، فربایا کہ باب کولا تابا باب نے فربایا کہ باب کہ کہا ، فربایا کہ باب کہ کہوں کہ کہا کہاں ٹھکانا ہے ، اس کے اپنے پورٹی تیز آلو ، آب ہو گئا کہ باب کہ کہا ہوگیا ہے ، بوڑھی بولی : اتی ور بعد تم راہ باب کہ بہ کہا ہول ہوں ہو ہو کہ بہ بوڑھی بولی : اتی ور بعد تم راہ باب کہ بہ روٹھی بولی : اتی ور بعد تم راہ برآ ہے ہو ، بید عاکر دو سے خوط رہیں ، کوڑھی بولی : اتی ور بعد تم راہ برآ ہے ہو ، بید عاکر دو سے کھو انہ بیا تھیں ، کہر کہ کہوں ، آپ ہو ، بید عاکر دو سے کھو انہ بیا تھیں ، کہر کہ کہوں ، آپ کے کہو نے کھیں ، میں میں ہو کہ کہ کہوں ۔ آبی ویر بعد تم راہ برآ ہے ہو ، بید عاکر دو سے کھا دے کہوں ، تی ور بعد تم راہ برآ ہے ہو ، بید عاکر دو سے کھو انہ کی جس کی میں برکت رہے ، آپ ہو ، کہوں ، آپ کھول کے کہوں ، کہوں کہوں کے کہو کے کہو کے کھول کے کہوں کہوں کے کہوں کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہول کے کہوں کہوں کے کہوں کہوں کہوں کہوں کے کہول کہول کے کہول کے کہول کھول کھول کھول کو کھول کے کہول کھول کے کہول

الفاظ ادا فرما کرارشاد کیا کہ بس اب جاؤ، بوڑھی بولی کہ بابا بیتمھاری عادت بھگانے کی کیوں پڑگئی، ابھی کیے جائیں، ہاری بات کہنے ہے باتی ہے،آپ نے فر مایا کہ کیا ہے تھاری با تیں نہیں تھیں، بوڑھی بولی کہ بیاتو تمھاری باتوں ہے باتیں نکاتی جل آئیں ہم نے ہم کواپی بات کہنے کہاں دی مولانا بابائے فرمایا: نعوذ باللہ! تم ہم پرالزام ر کھ رہی ہوا درسب کہتی بھی جلی جاتی ہو، آخرتمھاری وہ کون بات ہے، بردھیا بولی:معمولی بات ہے،میرااخیرونت ہے، اپنی کوئی چیز دے دو، کفن بنائیس کے، آپ نے خادم نور سے اپنا پونے دوگر والا رومال منگا کردے دیا اور أشخ لكے، بوڑھی جلدی ہے بولی: پھراُٹھ كر بھا گئے گئے، ایک بات اور مان لو،حضورِ اعلیٰ نے فر مایا: ایک بات اور، ا کی بات اور ، آخران دورے آئے آدمیوں ہے بھی ہم کو بات کرنا ہے ، بڑھیا بولی: یہ کسی اور کوپٹی پڑھانا ، ان آ دمیوں سے تو دن جررات مجر بات کرتے ہو، اپنی مرید کورتو ع کوانیس مردلو کوں کی وجہ سے وقت نہیں دیے ، چرتم عورتوں کومرید کیوں کرتے ہو، مولانا بابانے فرمایا: تم أيديش خوب دے ليتی ہو، مركبتی چھنيں ہو، بردھيا بولى: تم ئی دومرا ذکر نکال ویتے ہو، اچھا اب ہمارے لیے دعا کردو، حضرت پھر اس جملے پرمسکرا پڑے، فرمایا: کیا ابھی تحصارے لیے ہم نے دعانہیں کی ، بڑھیانے کہا: پھروہی بات کہددی ،میرے لیے دعا کرتے تو ہم کہتے کیوں ،وو دعاتو ہمارے بچوں کے لیے تھی، گرہم باتی رہ گئے، بس اچھے دل ہے سے دعا کردو خدا ایمان کے ساتھ اُٹھائے، بخشش فرمائے، آپ نے بیہ بی الفاظ دو ہراد ہیے، بڑھیا ہولی کہ بابا بس ایک بات اور مان لو بہیں تو سب کیا دھرا برباد ہوجائے گا،حضور اعلیٰ نے فرمایا: تم سے جیتنا مشکل ہے، جلدی بتاؤ کیابات ہے، بوڑھی نے کہا: اصل بات جس کے لیے آئی وہی باتی ہے بتم نے اپنے غلام کومرید تو کیانہیں ،آپ نے اس اڑ کے کومرید کیا ، بر ھیا بولی کدایک بات اور مان لو،حضورِ اعلیٰ نے فر مایا: اب کوئی بات نہیں رہی ، پھر آ جانا ، بردھیا بولی: واہ بابا اتنی خوشامہ پرتوایک بات پوری ہوئی، آئندہ پھرنہ جانے کتنے پاپڑ بیلنا پڑیں، اس لیے اپنے غلام کوایک تعویذ دے دو، حضور اعلیٰ نے وہ پہلے والا تعویذ و ہے دیا، بردھیاغل کرنے لگی کہ باباتم نے بیرکیاستم کردیا، پھانس سے چھڑانے والا تعویذ وے دیا، کیا پھر لركا پهانى تك جاكر چھوٹے گا،حضور اعلى نے دوسراتعویذ "۲۸۷ بام آن كەنامش حرز جال باست "كهردے دیا، بوژهی بولی: الله تھاراسانید دونوں جہان میں ہم مریدوں پررکھے،اچھاا یک بات اپنے غلام کی اب مان لو، آپ نے فرمایا کہ اب غلام کی طرف سے تم نہ جانے کب تک بھیجا جا ٹوگی ، بوڑھی بولی: با با ایسانہ کہو، تمھا را نیا مرید ہے، اس کادل ٹوٹ جائے گا جمھارے غلام کے بارہ برس ہے کوئی اولا زنبیں ہوئی ،حضورِ اعلیٰ نے فرمایا کہ اگر مرید کا پیر ے پختدربط ہوتو سب مراحل مرید ہونے ہی سے فتح ہوجاتے ہیں، اور ہاتھ اُٹھا کر دعا فرمائی: اللّٰہی بدق حبیب الله صلى الله تعالى عليه وسلم اس الرك كوصاحب اولا دكر! بورهى بولى: ديكهو بابا، اس طرح خالى دعام بهم شلخ والينبين، ہاری بہوہم سے لڑے گی کے لڑے کے لیے تعویز لائیں ، بہو کے لیے نہ لائیں ،ابتم پیر ہوکر بہوکوا پے مریدے الرانا جا ہے ہوتو تعویذ ند کھو،حضور اعلی نے ایک اور تعویذ لکھ کردے دیا، بوڑھی اُٹھ کھڑی ہوئی، دو چار قدم چل کر

رخنت وكلمت

391

لونی، کہا: بابا ایک بات اور مان لو، بردی بھول ہوئی، آپ نے فر مایا: اب اس طرح یاد کرکر کے تم د ماغ کھاؤگی،

بوڑھی بولی کداس بات کے بغیر ضدعا کام آئے گی، نہ تعویذ اثر کرے گا، حضور اعلیٰ پھر مسکرائے، بوچھا: الیم کون ی

بات ہے، وہ بولی: سب سے بردی یہی بات ہے کہ ہم سے جو بے ادبی ہوگئی ہودل سے معاف کردو، مریدی کاحق
اور ہے، مرشدی کاحق اور ہے، آپ نے فر مایا: ہم خوش ہیں ہم بھی خوش کے ساتھ گھر جاؤ۔

## جى چھوڑ ويا ماخوذين چھوڑ و:

(r11)

عبدالحق صاحب رئیس اسیون أناؤیس ڈسٹرکٹ جج ہوکر آئے، گنج مراد آباد کے چالیس مسلمانوں پر بلوہ ولوٹ مارکا مقدمہ سن ہر دہوا، ختم تبوت پر جج صاحب چالیسوں ملز مان کو مزالکھ کررات کو سوئے ، خواب دیکھا کہ ایک بزرگ انگر کھا ہنے کول ٹوپو ہے ، خواب دیکھا کہ ایک بزرگ انگر کھا ہنے کول ٹوپو ہی لگائے ایک طرف کان کی کچیا چکی گول منور چہرہ عصاباتھ میں لیے تشریف لائے ، اور فرمایا کہ ماخوذ لوگوں کو چھوڑ دو، جج صاحب کی آئے کھی ، خواب پر غور کرتے سوچا کہ اثر ات مقدمہ دماغ پر ہیں ، پھر لیٹ رہے ، چھسوئے تھے کہ خواب میں چرون کر ان تشریف لائے ، فرمایا: ہمارے کہ کوخواب و خیال بجھتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ سب ماخوذ بن جھوڑ دو، ور شذو کری سے ہاتھ دھولو، عبدالحق صاحب فورا آٹھ بیٹھے، اپنی اہلیہ سے بدائقہ بتایا ، اور شب ہی بی اُنا و سے چل کر مزار شریف پر حاضر دی ، فوراؤالیس اُنا وُہوکہ جو تاریخ محم تھی بر حادی ، بدائی ایک حق تاری اور شب ہی کہ ہوئی کہ مزار گئے ہیں کہ مزار سے مزار کے خلاف ایس کے خلاف ایس کی خلاف ایس کے خلاف ایس کے خلاف ایس کے خلاف ایس کے جو کورٹ کھنو کو بھی خارج کرتا گیا ، بدالیا ناطق فیصلہ چالیس اشخاص کی بریت کا تھا کہ اس کے خلاف ایس چیف کورٹ کھنو کھی خارج موئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ بیا بیا ناطق فیصلہ چالیس اشخاص کی بریت کا تھا کہ اس کے خلاف ایس جی جی جو رہ موار کورٹ کھنو کھی و مادی کہ بھنل رہائی اب آپ کی جی جاری رہے گی ، گورنمند موئی بعد ہے کورٹ بعد ہے بور میں تا حیات نے دعادی کہ بھنل رہائی اب آپ کی جی جاری رہے گی ، گورنمند سے دی بابا صاحب نے دعادی کہ بھنل رہائی اب آپ کی جی جاری رہے گی ، گورنمند سے دی بعد ہے بور میں تاحیات نے رہے۔

## جان لينے والے خود حجمور محاكے:

(rir)

محمر المعیل رحمانی ساکن عبداللہ بور، شلع جالون ایک بوڑھے تخص ہیں، بیان کیا کہ رات میں دو تندرست جوان میرے گھر میں گھے اور دونوں نے چاتو وسے بھی پر وار کرنا شروع کے، میرے مندے بین کلتارہا کہ یا پیر مولا تاباباکس وقت مدد کر وگے، یا امام حسین اب بیس تو اپنے خادم کو کب بچاؤ کے، ان دشمنوں کا ہر وار میرے ہاتھ سے نکرا کر ادھراُدھر پڑتا رہا، آخر کو وہ خود ہولے کہ اس بڈھ میں آئی طاقت کہاں ہے آگئی کہ ہم تھک گئے، ادھر بوندیاں پڑنے لگیں، ان کی بہن اُٹھی تو غل مجایا، بیدونوں بھا گے، گرا جیتا پور میں پکڑ لیے گئے، ایک نے اس میں اقبال کرلیا، سرایا ہوا۔

392

رحمت ونعمت

# قاتل كى معافى:

(mm)

محرسلطان رحمانی ولد محریا بین رحمانی ساکن حمید پورضلع جانون سوله سر هسال کالز کا ہے، اپنی اہلیہ پراس کو پکھ شک ہوگیا، رات کوسلطان رحمانی نے اپنی ہوی کو گلا داب کر مار ڈالا، مجم سب سے بتا بھی دیا، پولیس نے پوسٹ مارٹم بعد مقدمہ چالو کیا، سلطان رحمانی اس بچ میں آستانہ شریف حاضر ہوا، بہت معافی ما تکی، فقیر راقم الحروف بھی اس کی نوعمری پر متاثر رہا، اس کو اظمینان دلایا کہ خدا بڑا خفار ہے، نا اُمیداس کے کرم سے نہ ہو، چنال چہسلطان رحمانی پر وہ فضل رحمانی ہوا کہ عدالت سے بداغ بری ہوا۔

## جنش مروز رحن اورمريد:

(rir)

مروزری ت جو چیف کورٹ کھنو کے جسٹس ہوئے اپنے دور بچی کا ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ میرے مانے ایک مقد مقل جی ہوا، چار طز مان قبل پر جب میں ارتکاب قل کا خیال کرتا میرے بدن میں نا قابل صبط تکلیف ہونے گئی، جب بید خیال کرتا کہ بیلوگ پھنسائے گئے ہیں بڑی فرحت و سکین التی بہت کے پوائٹ میں اس عالم تکلیف و سکون میں گھتا رہا، قریب کی جب اُٹھنے کو تھا تو میری نظر ان طز مان پر پڑی تو ان کے ہون ہائے معلوم ہوئے ، آرام کم و میں آکر اردی ہے کہا کہ تم ان طزموں سے ل کر معلوم کرو کہ بیلوگ پچھ پڑھتے رہتے ہیں، اردی نے والی آکر بتایا کہ وہ لوگ اپنی کومول نا شاہ فضل رحمٰن صاحب کا مرید بتا ہے اور یافضل رحمٰن ماد دے عام طور سے پڑھتے رہتے ہیں، بیسنتے ہی میرے دل پر عجیب اثر ہوا اور بید خیال کہ اصلی طز مان ما خوذ تہیں کے گئی بلکہ عدالت والوں پر ڈھال دیا گیا ، دل میں جما چلا گیا ، میں نے طرفین کے لکھائے پوائٹ پر بوالطیف سکون تھا ، چنال چہ چواروں تھا ، کورٹ کی تو بہت میں زیادہ وزن ور پہنچ کی تھی ، اور دل و و ماغ پر بوالطیف سکون تھا ، چنال چہ چا روں ملز مان کو تھی ہوں میں اور ول و ماغ پر بوالطیف سکون تھا ، چنال چہ چا روں میں جما کے ایسا گیرا کہ شب کا شامشکل ہوگئی ، مولا نا ابوالحن صاحب میں میران کھی دور کی کو کے کرفائز آستانہ ہوا ، مولا نا با با ہے شرف بیعت حاصل کیا تو حضور اعلی نے فر مایا کہ تھا دے اس افساف صاحب کو کرفائی ہوگئی ، اور دی میں جسٹس ہوگیا ۔ وہ میں خوان نے فر مایا کہ تھا دے اس افساف صاحب کیا تو حضور اعلی نے فر مایا کہ تھا دے اس افساف صاحب کیا تو حضور اعلی نے فر مایا کہ تھا دے اس افساف صاحب کیا تو حضور اعلی نے فر مایا کہ تھا دے اس افساف صاحب کیا تو حضور اعلی نے فر مایا کہ تھا دے اس افساف صاحب کیا تو حضور اعلی ہے خوان کے اس کیا در حضور اعلی ہے خوان کیا میں میں جسٹس ہوگیا ۔

### نوال باب

## جو ہرطریقت:

#### (110)

حضور دادامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بادام میں بوست ومغز دروغن ہوا کرتا ہے، جس طرح بوست کا خلاصہ مغز، اور مغز کا خلاصہ روغن ہے ای طرح شریعت ما نند بادام ہے، شریعت کا جو ہر طریقت ادر طریقت کا جو ہر حقیقت ہے۔

#### (rin)

ایک باردادامیاں نے فرمایا کہ ہمارے پرنانا صاحب غوث اعظم قدس سرؤ فرماتے ہیں کہ شریعت بال کی ماننداور طریقت ما تک کی مانند ہے، پس جس کے سر پر بال نہ ہوں وہ ما تک نکا لئے سے محروم ہے، ایسے ہی شریعت مرکم کا مل کے بغیر طریقت عاصل نہیں ہو کتی۔

## عسل شريعت وطريقت:

#### (MZ)

دادامیان علیدالرحمد فرمایا کشل کی چندسمین بین:

- اوّل عسل نظافت ، گردوغمار يا گرى كى وجدے نماليرا
  - دوسرے عسل صحت
- تیرے عسل طہارت، جنابت وگندگی ہے پاک ہونے کے لیے نہانا
  - و تھے عسل عبادت مخصوص عبادتوں کے لیے فاص طور برنہانا
- یا نج ویں عنسل شریعت، باطنی نا پاکی اعمال حسنه، روزه ، نمازوا تباع سنت کی پابندی سے دورکرنا
- چھے عنسل طریقت، ہاتھ، ہیر، کان، آنکھ کو برائیوں اور ممنوعات سے بچا کر اتباع سنت سے مُجلّل کرنا
  - سات ویں عسل تقیقت، دل ہے ماسوی اللہ کو دعودینا
  - آٹھویں عسل عشق، اپنی آرزوؤں کاخون کرکے آرزوے تن میں غرقاب رہنا

394

رجمت ونعمت

مراتب ساع:

(MIA)

ذکرساع پردادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صاحب وجد کادل اگر بالکل تن تعالیٰ کی جانب ہے تواس کوساع ملال ہے، اگر صاحب وجد کادل اگر تعالیٰ کی جانب ہے اس کوساع مبارح ہے، اگر صاحب وجد کا دل بالکل عجاز کی طرف ہے اس کوساع حرام ہے، اگر صاحب وجد کا دل تھمل طور پر مجاز پر ماکل نہیں لیکن ذا کد تر ماکل بہ مجاز ہے تواس کوساع کروہ ہے۔ ایسائی ہمارے نظام الدین ادلیا صاحب قدس مرہ بھی فرماتے ہیں۔

(19)

ای جلسہ میں دادامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ہمارے ابوالفتح صدر الدین سیّد محمد سینی گیسودار زقد س مرؤ نے وضاحت کردی کہ صوفیہ حضرات خیالات کو یک نوادر دل کوتمام تر ذات واحد کی طرف متوجہ کرنے کے مقصدے ساع من لیا کرتے تھے۔

## مسئلهاشراق وجاشت:

(rr.)

کسی نے جاشت کی نماز کاوقت ہو جھا، دا دامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ انسانی مہولت کے لیے جاشت کی نماز میں وقت کی وسعت رکھی گئی ہے، لیکن اشراق پڑھ کروقت اشراق ختم ہوتے ہی اق ل وقت جاشت پڑھنا افضل ہے۔ حضرت نصیرالدین جراغ دہلوی علیہ الرحمہ کا خود بھی میہ ہی معمول تھا اور مریدوں کو بھی ہدایت کرتے تھے۔

### قریب ددورے سنما:

(rri)

مولانا عبدائی صاحب رائے بریلوی حضوراعلی مولانا بابا ہے مرید ہوئے، انسان کے قریب ودور سننے پر سوال کیا ہمولا نابابانے فرمایا کہ خدا ہے تھے نے اپنی صفات انسان کوعطا فرمائے میں بیراز رکھا ہے کہ انسان صفات الہیکا مظہر جامع ہو، خدا نے انسان کو سمجے وبصیر کی جب صفت وقوت بخشی تو قریب ودور سے سنا ساعت میں داخل رہا، فرق ہی ہے کہ انسان کو بیعطائی صفات محمح وبھر وتصرف کتنی ہی وسیع کیوں ندر ہے دی جا کیں فانی دمحدود بہ ہر حال رہیں گی، پھر خدا کی صفات ذاتی وغیر محدود سے مشارکت ہوئی نہ سکے گی۔ یاد کرو، طبر انی میں بید عدیث مردی ہے کہ منا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی عَلَی اِلَّا بِلَغَنِی صَوْتَهُ حَدِیْ کیان۔

رسول آخرالز مال صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ جوکوئی میرے اوپر درود بھیج جھے کواس کی آواز سنائی دیتی ہے خواہ وہ کسی مقام سے پڑھے۔

پھر قریب و دورہے سننے پراعتراض کوں ہے۔ آل حضور ہم کور حمتیں عطا کرتے ہیں:

(rrr)

درود شریف پڑھنے کی جب مولوی عبدالحی صاحب رہائی راے بریلوی نے اجازت جائی تواس کی اجازت درود استاق ہے دیے ہوئے مولا تابابا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صدیث میں وارد ہے کہ عرش کے ستون پر اکھا ہے کہ جومیر امشاق ہے میں اس پر دخم فرماؤں گا، جو مجھ ہے مائے میں اس کو دوں گا، اور جومیری طرف بہذر بعد درود اور بہ دسیلہ آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرد کی عاصل کرے میں اس کے گنا ہوں کو بخش دوں گا اگر چہ سمندر کے جھا کوں کے برابر اس کے گنا ہوں کو بخش دوں گا اگر چہ سمندر کے جھا کوں کے برابر اس کے گنا ہوں۔

پھرقاضی عابدعلی صاحب رحمانی رئیس باڑی بضلع سیتا پور نے سوال کیا کہ کیا آن حضور بھی سلام اور درود کا جواب مرحمت فرماتے ہیں؟ مولا نا با یا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صدیث ہے کہ آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے او پر صلوات الہی بھیجتا ہے تو خدا میرے او پر حمتیں نازل کرتا ہے، اور میں اس پڑھنے والے کولوٹا دیتا ہوں۔ جس کی تشریح ہیہ ہے کہ جب کی نے کہا کہ یا اللہ! اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ دسلم پر اپنا پیار ورحمت آن حضور پر نازل فرما تا ہے، اس پرآن حضور فرماتے ہیں: اللہ مقتلی صلی علی ورحمت نازل فرما تو خداوہ پیار ورحمت آن حضور پر نازل فرما تا ہے، اس پرآن حضور فرماتے ہیں: اللہ مقتلی مصلی میں مسلم کوا پی محصوص رحمت عطافر ما تا ہے، اور آن حضور ہم کو وسیلہ ہے کہ اللہ تعالی آن حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوا پی محصوص رحمتیں عطافر ما تا ہے، اور آن حضور ہم کو وسیلہ ہے کہ اللہ تعالی آن حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوا پی محصوص رحمتیں عطافر ما تا ہے، اور آن حضور ہم کو دسیلہ ہے کہ اللہ تعالی آن حضور کر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوا پی محصوص رحمتیں عطافر ما تا ہے، اور آن حضور اسپنا و برسلام پڑھنے والے کواس کی حیثیت کے موافق جواب سلام بھی عنایت فرماتے ہیں، اس طرح آن حضور اپنا و پرسلام پڑھنے والے کواس کی حیثیت کے موافق جواب سلام بھی عنایت فرماتے ہیں،

حصولِ اولا د کاخز انه:

(mm)

مولوی عبدالحی صاحب رجمانی راے بریلوی ندکورنے حصول اولا دے لیے دعا جا ہی ،مولا نا با باصاحب نے فرمایا کہ حدیث میں سب مجھ تدبیر بتا دی گئی ہے۔ مندامام اعظم رضی اللہ تعالی عند میں بیر حدیث مروی ہے کہ کسی نے آل حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اولا دے محروی کی شکایت کی ،آل حضور نے فرمایا:

آيْنَ ٱنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ۔

کہتم استغفارا ورصد قات ہے کیوں دوررہے؟ اٹھوں نے استغفار وصد قہ زیادہ کیا ،تو ان کے تو اولا دہوئیں۔ 396

والمت وألمت

# نوابرام بوراورمنظرتو كل:

(mrm)

نواب ماریل خال صاحب رحمانی نواب رام پورنے قیوم دوران مولانا شاداحد میال صاحب علیه الرحمه کی یلی بھیت میں خبر آیدین کر رام پوربیعت ہونے کے لیے آکلیف دی ، چنال چد مفترت رام پورتشریف لے مجنے ، فقیر نیاز احمد فیض آبادی کو بھی تھم ہم راہی اور اوگوں کے ساتھ ہوا، کمال عقیدت سے نواب صاحب المیشن سے استنبال کر کے کل تک لائے ،اوّل خود مرید : وئے ، پھرا پٹی بڑی دیجھوٹی دونوں بیجات کوز نانیک ایک پاکلی پرسوار كر كر كے ليے بنودنواب صاحب خلوص تقيدت سے دادامياں كي تعلين التحديس ليے يالكي كے بهم راومؤد بانديہ کہتے چلے کہ آئے حامد ملی اپنی اسل شکل میں حامد علی ہے ، دونوں منکوحہ بیگات مرید ہو کمیں تو تین جاندی کی سنی خوان پوش قیمتی ڈھائے تین ملازم سر پر اُٹھائے لائے ،نواب صاحب نے کہا کداق ل سی میں حضور عالی کا نذرانہ مع نفتر وجوزا، دوسری سنی میں آپ کے دونوں صاحب زادوں کے جوڑے اور دونوں بہوؤں کے جوڑے اور گلے و ہاتھ و کان و چیر کے جزاؤز پورات جیں، تیسری سنی میں آپ کی اہلیہ صاحباور تینوں دفتر ان کے جوڑے مع ہاتھ جر کان و گلے کے جزاؤ زیورات دنفذی کے ہیں،شرف تبول بخشا جائے، دادامیاں نے فرمایا:اللہ تعالیٰتم کودارین میں جزائے خیرعطا کرے، خادموں سے فر مایا: سینی رکھ دو، مجرای وقت حاضرین در بارنواب مساحب میں ان اشیا کی تعتیم شروع کردی کہ بیتم لؤکیوں کی شادی کرتا ،کسی ہے فر مایا: بیتم لو، اپنا قرض اوا کرتا ،کسی ہے ختنہ وہ قیقہ کے نام پر کسی ہے لڑکوں کی خاند آبادی پروہ جڑاؤز پورونفذی بانٹ دی، جب سب تقتیم کر چکے تو سنی برداروں سے فر مایا کداب تو سجح فقیر کے پاس رہائیس ہم تینوں ایک ایک سینی مع خوان پوش تقسیم کراو ، مجریا اللہ تیراشکرواحسان ے فرمات اٹھ کھڑے ہوئے ، قیام گاہ تشریف لائے ، سارامل اس منظر تو کل واستغناد کی کر تم سم رہ کیا ، نواب صاحب کے ب یر بار باریسی تکرار کدورویش ہوتو ایساء تو کل ہوتو ایسا۔ ماحضر کے بعد نواب صاحب نے فقیر نیاز احرر حمانی فیض آبادی اور مبدی حسن شاہ رحمانی مکھنوی ہے کہا کہ حضور عالی نے بیدؤیرہ دلا کھ کے قریب نذران تو سب تقسیم کردیا . زاہراو کی اب کیاشکل ہوگی ،میری بزی موٹر سے سفر مناسب ہوگا ، پیگیارہ ہم را ہی بھی آ سانی ہے جاسكيں كے افقير نياز احمر في واواميال سے نواب صاحب كى ميخواہش بتائى ،حضور عالى نے فرمايا كەنقىركوندا رام ك فكر، نة تكليف سے براس بتم آ كے دواند بوكر دونكث دومرے درجہ كے ، باتى دس تيسرے درجہ كے حاصل كرو، بتم آكروام دية بين، جبنواب صاحب حضور عالى كواشيش بنجاني لائة تواشيش ماسر على حيدرزيدى رحماني مريد ہوئے ، اور جملہ بارہ نکٹ بیش کر کے البتی ہوئے کہ بیرخادم کی طرف سے نذر قبول ہو، نواب صاحب خدا خود میر سامان ست اسحاب تو کل را کہتے رو گئے واور ریل آپ کولے کرچل دی۔

## بنِدْت جواهِرلال نهرو:

(mrs)

مولانا تحکیم شاہ نیاز اجم صاحب رحمانی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ وزیر بھیو پال خشی احمیاز کی صاحب رحمانی کا کوروی سے ملنے پنڈت موتی لال نہروآئے ، ختی صاحب آنج مرادآ باد شریف کے لیے تیار تھے، حضرت مولا نااحمہ میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کا تذکرہ من کرموتی لال بی کوبھی شوق زیادت ہوا، دومرے دوز آخیش سے ساتھ ہونے کا وعدہ کرکے وہ چلے گئے ، دومرے دن موتی لال بی جب اشیشن پر مطیقوان کے ہم راہ پنڈت جواہر لال نہرو جواس وقت تعلیم ختم کر چلے تھے بھی آئے ، بیسب آستانہ پہنچے ، نیاز احمد فیض آبادی نے سب کی چیشی کرائی ، موتی لال بی نے ایک جیش قبل کے میں اندے پہنچے ، نیاز احمد فیض آبادی نے سب کی چیشی کرائی ، موتی لال بی نے ایک جیش قبل کی خوام الال بی جوائی لال بی خوام کی اس کے دوریر ساکت رہے ، پھر فر مایا : بیتو غلط ہے کہ تھا را رہنا سہنا اجیرن کیا گیا ، بلکہ تم کواس کا خطرہ جن سے ان کا رہنا سہنا خود دیکھے لینا اجیرن ہو چکا ہے ، موتی لال بی نے کہا اجیرن کیا گیا ، بلکہ تم کواس کا خطرہ جن سے ان کا رہنا سہنا خود دیکھے لینا اجیرن ہو چکا ہے ، موتی لال بی نے کہا خطرہ جن ہے را لال بی کے دوریک ہواں لے خطرہ رایا : میاں احمد نے جواہر لال کو بھی وزیر کوبی ہے ، دادامیاں علیہ الرحمہ نے جواہر لال کی کوبیا کے حضور عالی ! وزارت تو بہت دوری بات ہے ، مین ظاف جیں ، دادامیاں علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ صالات ہونے جواہر لال کوبھی وزیر ہند خدابنا کے گااوران کی الرحمہ نے فر مایا کہ صالات ہونے جواہر لال کوبھی وزیر ہند خدابنا کے گااوران کی الرحمہ نے فر مایا کہ صالات کے جواہر لال کوبھی وزیر ہند خدابنا کے گااوران کی ادامیں سے در تک تھا دے بھی وزیر ہند خدابنا کے گااوران کی ادامیں سے در تک تھا دے در تک تھا دے بھی جواہر لال کوبھی وزیر ہند خدابنا کے گااوران کی ادامیں سے در تک تھا دے در تک تھا دے بیا جواہر لال کے لیے دعا کر دی ہے ، جواہر لال کوبھی وزیر ہند خدابنا کے گااوران کی ادامیں کے در دیک تھا دی در تک تھا دی تھا گا دران کی دیا ہی دیا گیا ہوں کیا ہی دیا ہی دورتک تھا دی در کا کہنا ہے گا

جب بیں (راقم الحروف' رضت و نعت') اپ جم زلف سیّد نورائحن صاحب ایڈوکیٹ کٹرہ الد آباد کے لائے سیّدانوارائھن سلّد کے عقد میں جوڈاکٹر سیّد محمود صاحب بہاری دہلوی سابق منسٹر کی دفتر ہے ہوائشر یک ہوا، تو ڈاکٹر سیّد محمود صاحب نے اپ اسلاف کی پرانی وابسٹگی آستانہ پر کمال عقیدت ہے جھے کو نکاح پڑھانے کے لیے مختب کیا، جب میں نے نکاح پڑھا کراپ دست خط بھولے میاں شخ مراد آبادی نکاح نامہ پر کے تواہے بچپن کے ساتھی کے بیطور پنڈت جواہر لا لنہرو جیف منسٹر اور صدر ہندوستان راجندر پرشاد جی نے بہ حیثیت گواہان نکاح اپ اپنا اپنا اور خانکاح نامہ پر کیے، تو گئے مراد آباد کے نام پر پنڈت نہرو کچھ یاد کرنے گئے، بید کھے کرڈاکٹر سید محمود صاحب نے میرا تعارف پنڈت نہرواور پر یسیڈنٹ صاحبان سے کرایا، حافظ محمد ابراہیم صاحب رحمائی گورز نے مولا نا بابا اور دادامیاں کی وضاحت کی، پنڈت نہروکو و وبٹارت یاد آگئی، اس کرامت کو خدکورۂ بالاطور دو ہرا کر کے مولا نا بابا اور دادامیاں کی وضاحت کی، پنڈت نہروکو و وبٹارت یاد آگئی، اس کرامت کو خدکورۂ بالاطور دو ہرا کر کے میں تو اس دعا ہے وزارت اور وسعت دعا ہے سرفراز ہوں اور جمارار ہنا اجیرن کرنے والوں کا رہنا اجیرن کرنے والوں کا رہنا اجیرن

398.

رجمت وتعت

مجمی دیکیے چکا کیکن میری اولا دکی وزارت کا حصد عاباتی ہے ، دیکھیے کب وقت آتا ہے ، پھرشری او ماشکر جی دیکھت ایم پی ۱۹۲۹ء ماہ فروری میں آستان پر شنخ مراد آباد آئے اور بیتذکرہ دو ہراتے ہوئے کہا کہ وہ باتی دعا اندرا گاندھی کی وزارت سے کرامت در کرامت ہوگئی۔

#### كورنرها فظامحمدا براجيم صاحب

(rry)

حافظ محمد ابراجیم صاحب گورنر بھارت حکومت نے بیان کیا کہ میرے والدصاحب مولانا شاہ قبلہ نفل رحمٰن ماحب قدس سرۂ ہے مرید تھے، ان کے وصال کے بعد جب وہ حاضر آستانہ ہوئ تو مجھ کو بھی ہم راہ لائے، حضرت مولانا شاہ احمد میاں صاحب قبلہ قدس سرۂ ہے جھے کومرید کرانے کے بعد عرض کیا کہ محمد ابراہیم سٹمۂ کو حفظ کرانے کے لیے بٹھالا ہے، دعافر ہائیں کہ خدا حافظ کامل کر دے، وا دامیاں علیہ الرحمہ نے فر ہایا کہ ایک حفظ کلام ربانی ہی تنہ میں بھی ترتی دے کر خدا گورنری دے گا۔ موصوف کی دعا سے جھے بلامحنت حفظ ہوگیا، کیکن دعا کے دوسرے حصہ کا انتظار رہا، یہاں تک کہ موصوف کی دعا ہے گورنر بھی ہوا، اُس وقت سب پرآ ب کی بلندی مراحب وقوت کشف فلامرہ وئی۔

### آپ کی یاوای سےمطلب حاصل:

(rrz)

مہاراجد سرکشن پرشاد کی وجہ سے نظام دکن کے عمّاب میں آگئے ، مختلف مّر ابیر سے بھی پچھ نہ ہوا، نواب صدر

یار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن خان صاحب شروانی رحمانی نے بتایا کہ آپ قیوم دورال مولانا شاہ احمد میاں صاحب

کے پاس دعائے لیے جائے ، وہ دادامیاں کو یاد کرتے گئے مراد آباد روانہ ہوئے ، یہاں آستانہ پرعلامہ شیخ احمد کی

سے دادامیاں نے فرمایا کہ کشن پرشاد حیدر آبادی سے تو تحصاری ملاقات ہوگی ،ہم نے ان کے لیے دعا کردی، خدا

نے ان کا کام بنادیا ،ہم ان سے ل کر بتاؤ کہ یہاں اب آئے کی ضرورت نہیں ، بلکہ جتنی جلد حیدر آباد واپس پہنے کی سیا

ان کے لیے اس میں بہتری ہے ، احمد کی عرب نے بیوفت نوٹ کرلیا۔ ادھر حیدر آباد سے مہاراجہ کی روائی کے پچھ

دیر بعد نظام دکن ان سے خوش ہوگئے ، قاصد بلانے کو بھیجا، پیتہ چلا کہ سوا گھٹٹ ہوا کہ دہ گئے مراد آباد گئے ، نظام دکن

میں قاصد خاص روانہ ہوا ، یہ وقت 9 ہے دن کا تھا ، اورای وقت احمد کی عرب سے دادامیاں نے آستانہ پر بیفر کایا

میں قاصد خاص روانہ ہوا ، یہ وقت 9 ہے دن کا تھا ، اورای وقت احمد کی عرب سے دادامیاں نے آستانہ پر بیفر کایا

میں ہاراجہ کھنو ہوکر گئے مراد آباد آئے اور قاصد کان پورسے سیدھا گئے مراد آباد آیا ، اس لیے مہاراجہ کو طاش کر رہا تھا
کہ مہاراجہ آگے ، قاصد نظام دکن کا بیام سنایا ، مہاراجہ دادامیاں سے ملاقات کرنا چا ہے تھے کہ عرب صاحب

-احر کی نے دادامیاں کی ہدایت بتائی ،مہاراجہ قاصد کے ہم راہ حیدرآ باد پنچ تو نظام دکن نے ان کو پہلے سے زائدنوازا۔ مريد كانتقلى سايى تنزلى:

حید علی قنوجی مختصیل صغی پور کے جمعدار چپرای تھے،ان کوافسروں سے اجازت ملتی جب بھی ، نداجازت ملتی تبجى ووسيخ مرادآ بادشريف نماز جعدك ليوداداميال صاحب كى اقتدامي آياكرت، واداميال صاحب في حید علی کو بتا دیا تھا کہتی کے کونہ پرجو باغ ہاں ہے پگڈنڈی کی راہ پیدل شکل میں آیا جایا کریں،حید علی رحمانی كايندره ميل فاصلة عيل نصف كهندين آن ير، نصف كهندجان مي طع موجايا كرتا، ايك في عيل دارآئ، دوسرے چراسیول نے ان کوحیدرعلی کی سے بات بتائی تو تخصیل دارحیدرعلی پر بہت بڑے،حیدرعلی نے کہا بھی کہ میں صرف جمعہ کی نمازا ہے ہیر کے بیچھے پڑھنے جاتا ہوں اوراس کا بدلہ اتوار کو کام کرکے پورا کر دیتا ہوں ،ای وجہ ے افسران جھ کوئیں رو کتے بخصیل دارنے کہا کہ بیہم کچھنیں جانتے ،اگرابیا آئندہ کیا تو جمعداری ہے اُتارکر ا ٹاوہ تبادلہ کردوں گا ، آئندہ جمعہ کوحیدرعلی پھر بلا بتائے عمجٰ مراد آباد جمعہ پڑھنے آئے ، بہونت رخصت دادا میاں نے فرمایا کہتم گھبراتے کیوں ہو، جوتم سے عنادر کھے گا بھاؤ بھگتے گا۔حیدرعلی جیسے ہی تخصیل آئے ،فوراد دسراچیرای آیا کی تصیل دارنے بلایا ہے، یہ گئے تو تخصیل دارنے کہا کہ کل تخصیل کھلتے ہی دی بجے جارج دے کرعدالت بند ہونے سے پہلے اُنا وضلع میں حاضری لکھا کر حکم تبادلہ دنٹزلی جعہ داری کے منتظرر ہو۔ دوسرے روز سنیچرکو ناشتہ سے فارغ ہوکر حبیرعلی کے خلاف کاغذات مرتب کیے، جیے ہی و پخصیل میں آئے ضلع اُنَا وَ کا چیرای تھم نامہ لے کر آیا كمة اين سابقة ما تب يخصيل داري يرواپس كي جاتے ہو، چول كركل اتوار ك تعطيل ہے، اس ليے بير كو تحصيل كھلنے پر چارج دے کر دفتر ضلع حاضری دواورا ٹاوہ تبادلہ کا حکم نامہ حاصل کرو بخصیل دار بہت پریشان ہوئے ،لوگوں نے کہا: یکم ملتوی ہونے کی کوئی تدبیراب بیس رہی ، کچھ دیر بعد کی نے کہا کہ اگر حیدرعلی جمعدارا بے بیرصاحب سے وعاكرادين توسيمكن ہے بخصيل دارنے حيد على كو بلاكر بيزى كہا كەنتمھا را تبادله كرناہے، نددرجه كم كرناہے، يہ تو سب كے سمامنے قانونى يابندى ركھنے كے ليے كہا تھا ہتم شوق ہے اپنے بيرصاحب كے دہاں جمعہ بڑھنے جايا كرو، مراتنا كام ماراجى كردوكه مارے ليے اپنے بيرصاحب سے دعاكرادو،حيد على نے كہا: وكم ليجي، مجھ كو بخارے، كل انوار ہى كومج روانہ ہوكر دعا كرالا وَل گا۔ نيچركوسا ڑھے تين بجے دن بجر ضلع ہے خاص چراى تھم لے كرآيا كه فی الحال و بین خصیل داری پر کام کرو۔اس واقعہ کے بعدے کوئی افسر حیدرعلی کوئیں آنے جانے پر ندرو کتا۔

400 .

رحمت ولنزث

عبدالغی صاحب:

(mrg)

عبدالغیٰ صاحب رحمانی ڈسٹر کٹ جج (جوہرغلام حسین بٹ جسٹس چیف گورٹ لکھنؤ کے خسر ہیں) اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بارمیرے سامنے چار ملز مان آل کا مقدمہ پیش ہوا، حالات ان کے بہت خلاف تھے، جھ کو ایک ملزم بہت سیدهامعلوم ہوا، برابرنظر جھکائے خاموش کھڑار ہا کرتا، بحث کے خاتمہ پرشب میں دونو ل طرف ك كلهائ موئ بوائث برغور كرر ماتها كه نيند كاغلبه مواء كاغذات ركه كرسوكيا ، تعور كي دير بعد خواب مين ديم كما مول كەلىك خوش نما قطعہ ہے، پہلے بچھلوگ آئے، انھوں نے فرش بچھایا، داہنے اور بائنیں دواور ن میں ذرااو نچ پر ایک مندلگائی، اتنے میں لوگ آ کر بیٹھنے لگے، ان کے بعد دو تین بزرگ آ کر با کیں جانب مند پر بیٹے، کھود تل ہے دو تین بزرگ دائی جانب تشریف فر ماہوئے ، مختصر وتقد میں ایک بزرگ کول چبرہ ، کول واڑھی ، سفید انگر کھا یا جامہ پہنے، تمامہ باندھے دو جار حضرات کے ساتھ آکر چے والی مند پر بیٹے گئے، حاضرین سب کھڑے استقبال میں ہوئے ، وہ ساتھ والے بھی اپنی اپنی نشتوں پر جا بیٹے ، کچھ خدام کچھ لوگوں کولاتے جاتے اوران کے معاملات فیصل ہوتے جاتے، پچھٹل اور ڈیکیتی کے ملز مان بھی لائے گئے، کسی کوسز ا، کسی کور ہائی ہوئی، پھرید جاروں ملز مان مذكور لائے محے، جن كوميں نے بہيان ليا، اس ملزم سے جومير بسامنے خاموش نظر نيچے كيے رہتا تھا صدرنثين بزرگ نے خفکی سے فرمایا: تو نے اپنا جرم ان متیوں آ دمیوں پر کیوں ڈال دیا، وہ مجرم بولا کہ میرے پاس پیردگ کو پیدند تھا، کچھاوگوں نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کواگر پھنسا کرالزام قبل ان پر رکھوتو ہم اپنے خرچہ سے مدودے کرتم کو چیز الیں گے اور بیوی بچوں کا خرچہ بھی مقدمہ بھرا تھالیں گے،صدر نشین بزرگ نے اس کوسز اے موت سنا کر باتی تینوں کو بری کردیا، میری آنکھ کھلی توبیدوا قدم محفوظ اور دل میں اس کا خوف کہ ظاہری حالات ہے غلط فیصلہ ہوجا تا تو كيا ہوتا ، جس سے پہلے تجويز لكھنے بيٹھا اورخود بهخوداس مجرم كے ليے سزا كے دلائل لكھتا كيا ،عدالت آكراس مجرم پرنظر ڈالی تو اس کونظریں چراتے پایا اور بقیہ تین افراد کو پُرسکون دیکھا،خواب کی صداقت اور پختہ ہوئی ، اس مجرم کوسز اے موت، بقیہ نتیوں افراد کور ہائی کا تھم دے کراردلی ہے میں نے کہا کہ نتیوں بری شدہ لوگوں کو بنگلہ پر کے کرآؤ، بنگلہ پریاوگ فے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ ہم لوگ مولا نافضل رحمٰن صاحب كے صاحب زادے مولا تا احد مياں صاحب عنج مرادآ بادى سے مريد ہيں، اعظم گڑھ ہی میں رہے ہیں، جھےالی کشش ہوئی کہ میں کھنو آیا، وہاں ہے کئے مراد آباد آیا، دیدار ہوتے ہی صدر شین بزرگ والی صورت میرے سامنے تھی، بے اختیار قدم بوس ہو کرم ید ہوگیا۔

## صحِح فر مال روا كي:

(rr.)

گورزیو بی سر بارکورٹ بیٹر دادامیاں صاحب کی خدمت میں فائز ہوئے، بتایا کہ شاہ برطانیے نے جھڑکو پابند
کیا ہے کہ آپ سے خصوصی دعا کی التجا کروں، بری بخت لڑائی در پیش ہے، تا کہ آپ کی دعا ہے فتح مندی ہو، دادا
میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں کی فتح مندی کے لیے دعا کرتے ہیں، تم برابر و افتح لّنا فَاِنگ خَیرو الْفَاتِحِیْنَ پڑھتے رہنا، ۱۹۱۳ء میں جب لارڈ بٹلر جنگ عظیم میں فتح یاب ہو کر آئے تو چودھری محم عظیم صاحب رہائی تعلقہ دارسند بلہ سے اہمیت جنگ بتاتے ہوئے کہا کہ خدا نے سیح فرماں روائی تو مولا نا احمد میاں صاحب قبلہ کوعطا کی ہے، ہم لوگوں کوفر ماں روائنا کر بھی حضرت قبلہ کا فرماں بردار دکھا ہے، حضرت قبلہ کا فرماں بردار دکھا ہے، حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق ہم کومثالی فتح حاصل ہوئی ہے، اب آپ فود بھی میرے ایڈوائز رکے ساتھ جاکر میراع بیضدادب تاج برطانیہ کی طرف سے شکر مید میں پیش کریں، نیز یہ کہ وہ وعا ہم اب بھی برابر پڑھتے ہیں، ریٹائرڈ ہونے پر بھی لندن سے تاحیات تحریری سلسلہ رکھا۔

ڈویتی کشتی:

(rri)

ایک دوزدادامیاں علیہ الرحمہ تجامت بنوار ہے تھاک دم آپ نے تجام کوروکااور جمرہ میں تشریف لے گئے ،
جام سمجھا کہ آپ کسی چیز کو لینے گئے ہیں ، پانچ چھ منٹ بعد جمرہ ہے باہر تشریف لاکر تجامت بنوانے گئے ، جہام نے سرمبارک پرخون کا جما ہوا دھبہ دکھے کر سوچا کہ ہم سے تواسترہ یا تینجی کہیں گئی نہیں ، آخر کو پوچھا کہ حضور عالی! آپ کے یہ بچھ لگ گیا ہے ، آپ نے فرمایا: تم صرف پو پچھ دواور اپنا کام کرتے رہو، ای دن دو بج ظہر کو بچھ مرید تنوج کے یہ کے یہ بچھ دواور اپنا کام کرتے رہو، ای دن دو بج ظہر کو بچھ مرید تنوج کے آئے ، بتایا کہ شتی پر مسافر زائد سوار تھے ، بچھ دنوں سے بچھ دنوں نے بچھ سوراخ ڈھلے ہونے سے پانی مجرائے شخص بیٹی ، ملاح ناکام رہا ، ہم لوگوں نے دادامیاں کو پکارا، یکا کی دیکھا کہ آپ پانی پرتشریف لائے اور کا ندھا لگا کر شتی کو دھکیلا ، مشتی ایک جھنگے ہے ابھر کر گھٹوں تک پانی میں آگئی ، ان شکتہ تختوں سے آپ کوایک کیل لگ گئے۔
اسی طرح کا واقعہ ہے کہ مندر سے ایک ڈو بتا جہاز مولا نابابا علیہ الرحمہ نے نکالاتھا۔

كونى يجهنه كرسكي كا:

(TTT)

منتی سیّد انعام حسین صاحب رحمانی ڈیٹی کلکٹر کی بابت کلکٹر اید مسٹر جوالا پرشاد نے بذاعمالی و تنزلی کی رپورٹ کردی ،کمشنر نے تھی اس سے اتفاق کیا ، دا دامیاں صاحب جب بھیکم نورٹو اب حبیب الرحمٰن غال صاحب 402

رحمت وأخمت

رحمانی شروانی کے دہاں ہے ایٹ تشریف لائے تو انعام حسین صاحب نے بیہ ماجراعرض کیا، وادامیاں نے فرمایا کہ میرے انعام کا کوئی کچھے نہ کر سکے گا، میں انعام کواپنے پاس بلالوں گا، چناں چہ یہی ہوا کہ انعام حسین صاحب ایشہ سے بدل کراُنا دُضلع میں حاکم مختصیل صفی پورہو گئے اور شکایتی رپورٹ لا پنتہ ہوگئی۔

ایک ابدال وقت کی گواهی:

(TTT)

قاضی فداحسین صاحب رحمانی ایند نے بیان کیا کہ ایک ابدال وقت بزرگ نے ہم سے حضرت مولانا بابا قدس سرہ کے بے حداوصاف و مدارج خصوصی بیان کیے ،حقیر نے بوچھا کہ جومرتبہ حضرت مولانا بابا کا ہے وہ ان کے بعد کسی اور کو بھی خدا سے مرحمت ہوا؟ ابدال وقت نے فر مایا کہ خود مولانا بابا کی جوں کہ دعائقی اس لیے مولانا احمد میاں صاحب کو بید درجہ مرحمت ہوا، ورندان کو بھی ندملتا۔

## میرے بیرابھی مرے بیں جاتے:

(mmm)

پیرادام چندو بخصیل اُترولہ کے پچھم یدین آستاند آنے گئے، حاجی شرافت اللہ خال رحمانی کی والدہ بھی یہ من کرآ مادہ ہوئیں، مگر وقت مقررہ پروہ روانہ نہ ہوئیں، ہم راہیوں کو بھی تھیر ناپڑا، جب دوسرے دن بھی روائلی نہ ہوئی تو ہم راہیوں نے بھی مرے بیرا بھی مرے بیں جاتے جو ہم ہم ہوجائے گا، مورا ہیوں نے شکوہ کیا، والدہ حاجی بی الدہ حاجی کی والدہ سے فرمایا: ابھی کیوں آئی ہو؟ سب کو تیسرے دن وہ سب روانہ ہو کر آستانہ پنجے، دادامیال نے جاتی تی کی والدہ سے فرمایا: ابھی کیوں آئی ہو؟ سب کو روکے رکھا ہوتا تر تھا رے بیرا بھی کوئی مرے نہیں جاتے ، وہ بہت نادم ہوئیں۔

## مردم خورگھوڑا:

(rro)

نواب مظفر علی صاحب کئی مراد آبادی کارای گھوڑا بدمعاش ہوکر دو تین آدمیوں کی کھوپڑی چباچکا تھا، اُنفاق سے گھوڑے نے بہتی کے نیازعلی کی کھوپڑی پھر منہ سے پکڑلی اور لے کر بھا گا، ادھر حویلی سے دادامیاں صاحب علیہ الرحمہ مجد تشریف لارہے تھے، یہ منظر سامنے آیا، آپ نے گھوڑے سے فرمایا: یہ کیا کرتا ہے، چھوڑ دے، گھوڑے نے فررااس کوچھوڑ دیا، آپ نے اس کو بلاکر دیکھا، جہاں دائت لگے تضا پنالعاب دہن لگا دیا، فورا خون بند ہوگیا اور وہ شخص جلدا چھا ہوگیا، ساتھ ہی گھوڑ ابھی ای وقت سے ایسا سیدھا ہوگیا کہ بکری کی طرح لڑ کے لیے بخراکر تے۔

## جنات كاييام سےفرار:

(rry)

فریداحمد خال فیض آبادی نے کہا کہ میرے گھر میں جناتوں نے ایساستایا کہ نہ جانور زندہ ہیے، نہ اولاد پکی، جب سات نفر مرکئے تو صرف ایک لڑکا اور بیوی رہ گئے، میں نے مولانا شاہ نیاز احمد صاحب رحمانی ہے کہا، انھوں نے فرمایا: سواے مولانا تا احمد میاں صاحب کے وئی فتح نہ باسکے گا، میں نے شنج مراد آباد شریف حاضر ہوکر ماجراع ض کیا، دادامیاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم یہاں ہے جاکراتنا کہددینا کہ میری طرح ہما گتے ہوتہ بھاگ جاؤ، ورند ہم کوآٹا پڑاتو کیارہ جائے گا، میں ہوگیا، ۴۵ برس کے بور پانچ اولا دیں بھی آپ کوآٹا پڑاتو کیارہ جائے گی، میں نے میدی بیام کہا، سب طرح امن ہوگیا، ۴۵ برس کے بور پانچ اولا دیں بھی آپ کی دعا ہے خدانے دیں اور جانور بھی خوب بڑھے لیے۔

## یالکی برسفر دریا:

(rrz)

علیم عبدالغفارصاحب رحمانی عنج مرادآبادی نے کہا کہ ایک بار دادامیاں صاحب نے اک دم تیاری سفر مراد کو مادی مجم دیا کہ جلد کہاروں کولاؤ، ہم سندیہ جائیں گے، چودھری فتح علی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اور دو خادم ساتھ ہوئے ، غوث سنج ندی میں برساتی پانی کی زیادتی ہے پارجانا مشکل تھا، ناوقت آمد سے ملاح وغیرہ بھی نہ تھے، میں نے صورت حال عرض کی ، دادامیاں نے فر مایا: تم بھی کس بھیڑے میں پڑے ہو، میرانا خدامیرے پاس ہے، اور بسم الله مجو بھا و مرسلھافر ماکر کہاروں کو تھم دیا کہ پاکلی لے چلو، ہم راہیوں سے فر مایا: پاکلی تھا ہے ، اور بسم الله مجو بھا و مرسلھافر ماکر کہاروں کو تھم دیا کہ پاکلی لے چلو، ہم راہیوں سے فر مایا: پاکلی تھا ہے جا اور بسم الله مجو بھا و مرسلھافر ماکر کہاروں کو تھم دیا کہ پاکلی کے جا اور بھی ناکہ کی طرح پارہو گئے، پاکلی کے جا آؤ، ایک فٹ سے ذاکہ پانی ندی مجر میں کہیں نہ پڑا، کہاراور ہم راہی معمولی پانی کی طرح پارہو گئے، پاکلی کے بھی پائے نہ بھیگے۔

## واقعهام على رحماني:

(rrx)

دادامیاں علیہ الرحمہ کے وصال شریف کے بعدام علی رحمانی جومولا نابابا کے بیپن سے خادم تھے ایک شب اپنے گھر سے مجد کو پیچھلے حصہ شب میں آرہے تھے، انفاق سے مٹھائی کی دکان کے پاس ان کو دوسفیہ پوٹی شخص طے، ان کے پاس شیر بنی جراایک ٹوکرار کھا تھا، ان حضرات میں سے ایک نے امام علی سے کہا کہ یہ ٹوکرا تر بوز والے باغ تک مز دوری پر پہنچا دو گے، امام علی نے ٹوکرا مر پر دکھا اور ہم راہ چل دیے، باغ پہنچ کر چھا ندرون باغ جاکرایک سفید بوٹ نے کو کرا اور امام علی کو چاررو بیدد سے کروا پس کرنا چا ہا، امام علی نے کہا کہ نہ میں رو بیدوں گا، نہ ماتھ چھوڑ ول گا، تاوقت کہ جہاں شیر نی تقسیم ہوگ وہاں جھ کو بھی نہ لے چلیس، ہر چندان سفید

پوشوں نے سجھایا ، بیکن امام علی نہ مانے ، تو ایک سفید پوش نے قرمایا: بھائی بید حضرت مولانا کے خادم ہیں ، اس لیے آپ جا کرا طلاع کریں ، ہیں ان کے پاس کھڑا ہوں ، دوسرے سفید پوش اندرون باغ گئے اور بید ما ہم ان کہ امام علی بھر قرکرا اُٹھا کر باغ کے تئے شہیداں پر آئے ، جہال حضرت خواجہ الوالحسن خرقانی قدس سرۃ کے خلیفہ صاحب کا مؤار شریف ہے ، امام علی نے دیکھا کہ زبین پر فرش بچھے ہیں ، جا بہ جا گؤتکے گئے ہیں ، متعدد ہر رگان گاؤتکیوں ہے گئے جیٹے ہیں ، ریکا یک ان کی نظر دادامیال اور مولا نابا باصاحبان پر پری تو امام علی چلا پڑے کہ بائے دادامیال! تم سب کوچھوٹر کریمال آگئے ، ہم سب تھا دے فراق میں مرے جاتے ہیں ، استے میں ایک سفید پوش بزھے اور امام علی کوقریب لے جاکر بھا دیا ، تھوڑی دریک وہاں جو میں مراب کھا دے فراق گفتگو کل میں ہوئی وہ امام علی کی سمجھ میں نہ آئی ، بھر سب کوشیر پی تقسیم ہوئی ، امام علی کو جب شیر بنی ملی تو بیاس کو میں کو تیک وہاں جو گفتگو کل میں ہوئی وہ امام علی کی سمجھ میں نہ آئی ، بھر سب کوشیر پی تقسیم ہوئی ، امام علی کو جب شیر بنی ملی تو بیاس کو اور ادامیاں نے فرمایا: امام علی کی سمجھ میں نہ آئی ، بھر سب کوشیر پی تقسیم ہوئی ، امام علی کو جب شیر بنی ملی تو بیاس کو دادامیاں نے فرمایا: امام علی کی سمجھ میں نہ آئی ، بھر سب کوشیر پی تقسیم ہوئی ، امام علی کو جب شیر بنی موئی دو امام علی کی سمجھ میں نہ آئی ، بھر سب کوشیر بی تقسیم ہوئی ، امام علی بھی مولانا بابا اور دادامیاں اپنی اپنی نشست گا ہوں پر بیٹھے ہیں ، دام علی ہو کے ، کوئی وہاں نہ دکھائی دیا ، امام علی کی طرف جب حاضرین موری طاری رہی کہ اس نہ دکھائی دیا ، امام علی کا دیا ، امام علی کا انتقال ہوگیا۔

عمل دکھائی دیا ، امام علی نے رونا شروع کردیا اور الی عالت بے خودی طاری رہی کہ اس واقعہ کے تیسرے روز وردور کر دوران شروع کردیا اور الی عالت بے خودی طاری رہی کہ اس واقعہ کے تیسرے روز وردور کی کھران عال میں کہ اس واقعہ کے تیسرے روز وردور کی دونا شروع کی دونا شروع کی دونا اور الی عالت بے خودی طاری رہی کہ اس واقعہ کے تیسرے دونوں کو میں کا دونا کی کو ان اور الی کی کہ اس واقعہ کے تیسرے دونوں کو میں کو دونا کی کو ان کی کا ان واقعہ کے تیسرے دونوں کو کی کو دونا کر دونا کو دونا کی کو ان کو کیا کو کی کو کیا کو کی کو کیا کو کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو ک

### نظر ہے صحت کوڑھ:

(rrg)

احسان علی ساکن سراے میرال (قنوج) عاضر خدمت ہوئے ،سلطان علی رحمانی تکھنوی بار بر نے بیان کیا کہ بیں دادامیاں کی تجامت بنار ہاتھا کہ اطلاع ہوئی کہ ایک شخص احسان علی کوڑھ بیں بہتلا آئے ہیں، ہاتھ اور بیرکی انگلیاں گرچکی ہیں، گندہ پانی پڑکا کرتا ہے، دادامیاں نے فرمایا کہ خانقاہ کے کونہ میں تھم رادو، بعد مغرب ان کو کھانا ہجیجا، پھرعشا پڑھ کر دادامیاں احسان علی کے پاس گئے ، ان کو خور ہے دیکھا، فرمایا: چا دراوڑھ کر سوجا و ،کس سے بھیجا، پھرعشا پڑھ کر دادامیاں احسان علی کا تکھ کھی تو ہاتھوں اور پیروں کی سب بھلے چنگے طور پر انگلیاں موجود ہیں، کچھ دیراحسان علی ساکت رہے، پھر بجد ہ شکر میں گر پڑے، جب دادامیاں مجد تشریف لائے تو احسان علی قدموں پر گر پڑے، جب دادامیاں مجد تشریف لائے تو احسان علی قدموں پر گر پڑے، در دادامیاں میں تھولنا۔

405

رجت وفعت

# پیدائش نامرد کی مردمی:

(mr.)

سلطان علی رحمانی ندکور جودادامیاں کی خدمت خصوصی میں رہا کرتے تھے نے یہ بھی بیان کیا کہ میری برادری

کوگوں سے واجد علی ساکن ردولی آستانہ آئے ، مجھ سے ملے ، کہا کہ ۳۵ برس ہو چکے بیدائش نامر دہوں ، علاج
سے عاجز ، جینے سے تنگ ہوں ، آخری اُمید پر آیا ہوں ، میں نے ان کوسلی دی ، جب میں دادامیاں کے مر پرتیل
لگانے لگاتو عرض کیا کہ برادری والوں میں میرامند سامنے ہیں ہوتا ، وہ چوٹ کرتے ہیں کہ خدمت میں رہ کر بھی اتنا نہ کر سکے ، دادامیاں نے ایک پان منگا کراؤل کچھ چہایا ، پھر واجد علی سے فر مایا کہ اس کو کھا جاؤ ، واجد علی گھر روانہ ہوئے ، گھر پہنچنے سے پہلے ،ی صحیح قوت مردانہ پائی ،ٹھیک نویں ماہ لڑکا پیدا ہوا ، اس کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، محق کے کہا ،اس کو کے کر حاضر خدمت ہوئے ، گھر پہنچنے سے پہلے ،ی صحیح قوت مردانہ پائی ،ٹھیک نویں ماہ لڑکا پیدا ہوا ، اس کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، گھر پہنچنے سے پہلے ،ی صحیح قوت مردانہ پائی ،ٹھیک نویں ماہ لڑکا پیدا ہوا ، اس کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، گھر پہنچنے سے پہلے ،ی صحیح قوت مردانہ پائی ،ٹھیک نویں ماہ لڑکا پیدا ہوا ، اس کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، گھر پہنچنے سے پہلے ،ی صحیح قوت مردانہ پائی ،ٹھیک نویں ماہ لڑکا پیدا ہوا ، اس کو کے کر حاضر خدمت ہوئے ، گھر پہنچنے سے پہلے ،ی صحیح قوت مردانہ پائی ،ٹھیک نویں ماہ لڑکا پیدا ہوا ، اس کو کے کر حاضر خدمت ہوئے ، گھر پہنچنے سے پہلے ،ی اور ہو کمیں ، سب کے عقیقہ آستانہ پر کے۔

## مرده کی زندگی:

(171)

عالب علی رحمانی ساکن بیلی بھیت نے دادامیاں صاحب کی خبر آمد پائی تو محمد ابراہیم صاحب رحمانی جیلر کے مکان پر ملئے آئے بھوڑی دیر بعد ان کے قربی مکان ہے دونے گا آواز آئی ، حاضرین متحب ہوئے کہ ایک شخص دوتا آیا اور غالب علی ہے کہا کہ تھا راسولہ سالہ لڑکا کوشے سے گرا ، کچھ دیر بعد مرگیا ، غالب علی کوشئے ، کی شش آگیا ، برای دیر بعد ان کو ہوش آسکا ، تو دادامیاں کے قدم پکڑ لیے ، کہا کہ میر الڑکا خدا سے دلا ہے ، دادامیاں غالب علی کے برای دیر بعد ان کو ہوش آسکا ، قو دادامیاں کے قدم پکڑ لیے ، کہا کہ میر الڑکا خدا سے دلا ہے ، دادامیاں غالب علی کے گر لڑکا دیکھنے گئے ، جس کو ایک چا دراوڑ ھادی گئی ، دادامیاں نے چا در ہٹا کر بسم اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ بڑھ کر ہاتھ بھیرا تو لڑکے نے آئے کھول دی ، پچھ دیر دیکھا کیا ، پھر آٹھ کر بیٹھ گیا ، یہاں تک کہ اس کی شادی ہوئی ، صاحب اولا دہوکر انتقال ہوا۔

## نابينا كي بينانى:

( MMY )

خورشید علی رحمانی ساکن تصلینڈی کے حاضر خدمت ہوئے ،عرض کیا: آنکھ کے ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، تین برس سے بینائی جاتی رہی ، دا دا میال نے قر مایا کہ ڈاکٹر دل کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، خدا جو چا ہتا ہے وہ ہوتا ہے ، بعد عشا آپ نے خورشید علی کو بلایا ،شہد میں سلائی ڈبوکر لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق عیسیٰ روح اللہ پڑھ کر سلائی پر دم فر مایا اور ان کی آنکھوں میں لگوا دی ، پھر ایک پٹی بائدھ کر سوجانے کا تھی دیا ، صبح جب خورشید علی اُٹھے تو پیش تر سے تو ی بینائی موجود تھی ، بردی خوش میں حاضر ہوکر

رحمت ونعمت

قدم بوس ہوئے ، دا دامیاں نے فر مایا: شہد آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوا ہے۔

مال مسروقه کی وانسی:

امدادعلی رحمانی ساکن شاہ آباد، ضلع ہردوئی اپنی بیوی اور ہمشیرہ کو داوا میاں سے بیعت کرانے روانہ ہوئے، ہوی نے کہا: اتنابرا گھریہ سب سامان ایک ملازم پر چھوڑ نامناسب نہیں ،امدادعلی نے کہا: اوّل تو ایک شب کی بات ہے، دو پہرتک دوسرے روز آجا کیں گے، باتی ہم جب پیر کے پاس جارہے ہیں وہ خوداس کی نگرانی رکھیں گے، یہ لوگ آستانہ آئے ، دادامیاں نے امدادعلی کی ہمشیرہ و بیوی کومرید کیا،لیکن فجر میں ایّل وقت واپسی کا حکم دے دیا، مجبور أابداد على تڑكے رواند ہوگئے، گھر جوآئے ، نوكر بہت بدحواس ملاء كہا كه زيور ونفذى چورى ہوا، كچھا بداد على بھي پریشان ہوئے ،ایک رشتہ دارنے چوٹ کی کہ بیوی ہی لیے منع کرتی تھی، مگرتم نے نہ مانا ، رات کو جب سوئے تو امدادعلی نے خواب میں دیکھا کہ ایک چور نفدی وزیورات قریبی باغ میں ایک بیری کے درخت کے شیج گڑھا کودکر دبار ہائے،اور دادامیاں علیہ الرحمہ فرمارہ ہیں جم کوای لیے جلدوالیس کردیا تھا، اپنامسروقہ مال أشالے جاؤ، اہدا دعلی جلدی ہے اُشھے اور بتائی ہوئی جگہ ہے کھود کر اپنا مال مسروقہ گھر لائے ، جس طرح میلے رکھا ربتا تھا، اس طرح نفذ وزبورات ركه كربابرآ كرسوري، عورتش بيدار بوئي تو كوففرى ميس يجه نكالنے كئيں، ديكها كه زبور ونفتری سب موجود ہے،امدادیلی کو بلا کر ماجرابتایا،وہ بولے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ بیرصاحب خود مگرانی کریں گے۔

### چور کا خود مال داپس کرنا:

( """)

كرم على خال رحماني قائم منتج نے كہا كه دادا مياں صاحب قبله فرخ آبادتشريف لائے، ميں جھي مع اہليه و دختر ان مرید جونے حاضر ہوا ، مرید ہونے کے بعد دادامیاں نے فرمایا کہ کرم علی ہمارے یاس لیٹنا ، میں اس شرف پر بہت خوش ہوا، بعدعشا پیرد با کرسوگیا،نصف رات بعد آنکھ کھلی تواہیۓ آپ کومکان مسکونہ کے عقبی حصہ پرپایا، اس عالم حیرت میں جیسے موڑ پر پہنچا مکان کے بیچھے حصہ میں نقب کا گھیراؤد کھے کراور بدحواس ہوگیا ،اتنے میں چورکو نقب سے نکلنے کی آ ہٹ یا کر د بک کھڑا ہوگیا ، کچھ منٹ بعد چور نکلا اور جھے کومسر وقہ پلندہ دے کر کہا کہتم اِ دھر سے بھا گو، میں اُدھرے بھا گمآ بڑے باغ پہنچا ہوں، وہاں حصہ تقسیم کرلیں گے، میں مال لے کر گھر میں آیا، سب کو جگا کرحال ہو چھا، ہرطرح خیریت بتائی گئی، کرم علی نے وہ نفتری وزیورات مسر وقد سب کے سامنے ڈال دیے، کہا كتم لوگول نے ہم كوتباه كراديا تھا، مگر پيرومرشد نے بچاليا، نقب بندكرائي، اور منح فرخ آباد حاضر خدمت ہوكر ماجرا بتايا۔

407

چورمع مال مقيد:

(rra)

ا نیس احدر حمانی ساکن پہائی بشلع ہردوئی کھافراد خاندان کے ساتھ آستاند دادامیاں ہم ید ہونے آئے اوردو یوم کا حفاظتی بندو بست کردیا، دادامیاں نے شب آ مدیس مرید فرما کرفتے ہے جو دن سب کورخست کردیا، تاکید کی کہ راستہ بیل کہیں نہ تھ ہریں، بیلوگ پہال ہے دوانہ ہو کر بیلول کو آ رام دینے کچھ ملا دال تھہر ہے، مگر بلگرام پہنچ کر رشتہ داروں کے اصرار پر اورلوگ تھہر گئے، مگر افیس احد کسی طرح نہ تھہر ہے، تقریباً گیارہ بج شب کے بعد ایخ گر آئے ،ان کے مکان میں ایک چور ہی جھ کر کہ آئ شب واپسی نہ ہوگی چوری کو گھسا، کو تھی میں زیور ونقدی با ندھ کہ کہرائے ، کو تھی کہ اک دم کو تھی کہ اک دم کو تھری کا دروازہ کھول کر جیسے اندر کھے فورا چور نے احد انہا سلے درکھے کو تراکہ با اسلی درکھے کو تراکہ کا میں واقعی چوری کا دروازہ کھول کر جیسے اندر کھے فورا چور نے قدم پر کر کہا کہ پہلے میری بات میں لیجے ، گھر جو تی جا ہے کرنا، میں واقعی چوری کے اداد سے آیا، یہ مال مانہ درکھ کو تراکہ کا مورنہ نہیں بندر ہے گا، درنہ سیمی بندر ہے گا، درنہ سیمی بندر ہے گا، درنہ سیمی بندر میں انہیں بزرگ آئے بی مال واپس رکھ دے تو رہائی پائے گا، درنہ سیمی بندر ہو گا، جو دنانہ چھوڑ نانہ چھوڑ نانہ چھوڑ نانہ چھوڑ نانہ چھوڑ نا آپ کا کام دروازہ میں احد نے کہا: وہ میر سے بیر ہیں، ہیں بھی تم کو چھوڑ ہے دیا ہوں۔ بھی چوری نہ کروں گا، چھوڑ نانہ چھوڑ نا آپ کا کام ہوانی سیمی تھی تھی جوری نہ کروں گا، چھوڑ نانہ چھوڑ نانہ چھوڑ نا آپ کا کام ہو انہیں احد نے کہا: وہ میر سے بیر ہیں، ہی بھی تم کو چھوڑ سے دیا ہوں۔

## شركت ابدالانِ شام:

(٢٢٦)

منتی اقبازعلی صاحب رحمانی کا کوروی وزیر بھو پال ریاست سے ، نواب بھو پال کے ساتھ مصروشام کی سیر کو جوئے سے ، انفاق سے شام کے شہر باہر پچھ مقامات و کھنے گئے ، نماز مخرب کا وقت ہونے لگا تو منتی پانی کی تلاش میں چل پڑے کہ وضوکر کے پھر ساتھ یوں سے مل جاؤں گا ، تلاش پانی میں نصف میل نکل گئے ، گر پانی نہ ملاء منتی ہوا پی والی ہونے والے تھے کہ و کھھا کہ وو بزرگ صورت حضرات اک وم نمووار ہوئے ، ریت کے ایک تو و سے منتی ہوا ہی والی ہونے والے تھے کہ و کھھا کہ وو بزرگ صورت حضرات اک وم نمووار ہوئے ، ریت کے ایک تو و سے برسے ایک نے پھر بیت نہا کی کا فوارہ چلنے لگا ، وہ وونوں حضرات وضوکر نے لگے ، بیدو کھے کر منتی بی بی کی تلاش میں سرگر داں تھا ، اجازت ہوتو پانی پی کروضو کہ میں ہی وضوکر لوں ، پاس آ کر سلام کر کے کہا: میں بھی پانی کی تلاش میں سرگر داں تھا ، اجازت ہوتو پانی پی کروضو کر لوں ، ایک بزرگ یو لے کہم کہاں ہے آئیے ، ہم کو بول ، ہی وجلد وضوکر لو ، اگر تم بھی چلن چا ہوتو ہم ساتھ لیے مراد آباد میں قبل مغرب ابھی وصال ہوگیا ہے ، ہم کوجلد بہنچنا ہے ، لوجلد وضوکر لو ، اگر تم بھی چلن ہوتو ہم ساتھ لیے چلیں ، منتی جی نے عرض کیا کہ میں حضور کے ساتھ تھو کیا ہوں کہ دوسری پا بندی میں آبا ہوں ، ہی وضوحتم کیا ایک بزرگ نے دوبار اس پانی پر ریت ڈالی ، وہ بند ہوگیا اور وہ دونوں لیتی ہوں ، منتی جی نے عرض کیا کہ میں وضوحتم کیا ایک بزرگ نے دوبار اس پانی پر ریت ڈالی ، وہ بند ہوگیا اور وہ دونوں لیتی ہوں ، منتی جی نے جینے ہی وضوحتم کیا ایک بزرگ نے دوبار اس پانی پر ریت ڈالی ، وہ بند ہوگیا اور وہ دونوں

رحمت وكعمت

حضرات ایک دم عائب ہو گئے۔ منٹی جی نے کہا کہ میں نے بیتاری اور وقت خیمہ پرآ کرنوٹ کرلیا اور پیرومرشد کے وصال کوئ کر دعا کرتار ہا کہ جلد خدا واپس کراد ہے ، اتفاق سے دوسرے روز ہی نواب صاحب بھو پال واپس بھو پال ہو گئے ، میں بھو پال سے رخصت لے کرآ ستانہ شریف چلا اور وصال کے دی ویں روز پہنچا ، تو آستانہ پر فاتحہ دی وال میں شریک ہوا ، پھر دا دامیاں ہے تھندیق وقت کی تو وہی ۲۳ رہے الا قرل ۱۳۱۳ ہے جل مغرب کا وقت تھا۔

## مريد کی توت نسبت:

(mm2)

نی داد خال صاحب رہائی فرخ آبادی نے بیان کیا کہ بچھے شکار کا بہت شوق تھا، جھوصاً پرندوں کے گوشت کے بغیر پید نہ بھرتا، امیر علی خال رہائی رئیس گڑھی کہند فرخ آباد کے ساتھ بھی اور بھی ان کی بندوق لے کر پرند مارلیا کرتا، اتفاق سے ایک دن میں امیر علی خال رہائی کی بندوق لے کر ہریل پکڑنے گیا، ایک پیڑ پردو ہریل دکھے، میں نے فائز کیا، ایک و بین گرا، جس کو ذرج کرلیا، دوسرا آڈ کر ایک پیڑ پر پھر بیٹے دہا، میں ہے بھی کر کہ اس کے پہر چھرے گئے بیں دوبارہ اس کو مارنے بہنچا، فائز کیا، وہ گرا، ذرج کرکے لایا، دونوں کو پکواکر کھانے بیٹھا، پہلا لیتر کھایا تو معلوم ہوا کہ آخی الی فائل پڑی بیں، وہ گوشت کھانا چھوڑ دیا، انقاق سے بلی نکلی، میں نے دو تین بوٹیال اس کے آگے ڈال دیں، بلی نے جھے ہی اس بیس سے کھایا لوشے پوشے گئی، آخرش بلی نے بوٹی اگل دی تو پھوٹ کے دریا میں کہ بوکر بھاگئی، میں اجراد کھے کرمیں نے وہ گوشت ایک کو نہ میں بھینک دیا، سور ہا، خواب میں دیکھا کہ ایک بررگ آئے ، فرمایا کہ جب تم نے ایک ہریل مارلیا تھا تو دوسرا دہاں سے آڈ کر ہماری پناہ میں آگیا تھا، تم نے کیوں مارا، مجبور ہیں کہ تھا دی کہ بیت تو ی ہے، ورند بی حال تھا دا ہوا ہوتا، میں گھرا کرا تھے بیشا اورشکار سے میں نہت تو کی کہ اپنے فرمایا بابانے فرمایا: مثنوی مولا نا دوم سے دل بہلایا کرو، اس دور اس دور آسانہ حال کے اس نے میں نے مثنوی کا شوق کر ایا۔

#### (MM)

ریاض اجمد صاحب رحمانی فیض آبادی ڈسٹر کٹ نے تھے، بیان کیا کہ بچھے شکار کا بے حد خیط تھا، دورے پہلی قریب مغرب چہل قدمی کررہا تھا کہ بچھے طاؤی دکھائی دیے، میں جلدی بندوق لے کر پہنچا اور فائر کردیا، ایک خوش نما مورگرا، جلد بہنچ کراس کو اُٹھایا، ٹیلے پر ہے جیسے یٹچائز امیر ہے ہاتھ ہے مور غائب، سامنے ایک شخص نمی کا نگ پر پی یا ندھے لیٹا تھا، میں بہت ڈرگیا، یافضل رحمٰن المدد پڑھنے لگا، بچھ دیر بعدوہ منظر غائب ہوا، ندوہ ذخی فقص تھے، نہ خوف باتی تھا، سامنے فیمہ نظر آیا، جلدوہ ہاں پہنچا اور ای وقت شہری طرف صبح آنے کا دعدہ کر کے چلا آیا، دارت کوسویا تو خواب دیکھا کہ وہی زخی تھی آئے، فر مایا کہ تھاری مربیدی کی نسبت فضل رحمانی کی توت سے مجبور ہیں، ورنہ تھاری بھی ٹا تگ تو دیے ، میں نے ای وقت شکار کے جگر کی تو ہرکی ہے۔

(mma)

مرغوب عالم صاحب رحمانی ڈپٹی کمشنر بلندشہروالے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جھے کو بچینے سے شکار کا شوق تھا،تقریباً پندرہ برس کی عمر میں اپنے والداوروالدہ کے ساتھ آستانہ فضل رحمانی آ کرحضورِ اعلیٰ مولانا صاحب مجنج مرادآ بادی قدس سرهٔ سے مرید ہوا،حضور اعلیٰ نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا کہ جعرات کے دن اور جمعہ کو بل جعد شکارنہ کھیلنا جا ہیے، جتی الا مکان میں اس کا پابندر ہا، اتفاق ہے میرے ایک دوست فضل رحمٰن خال ڈپٹی کمشنر شاہ جہاں بوری جن کا نام محرومی اولا دے حضورِ اعلیٰ کی دعا ہے ولا دت ہے آپ کے نام نامی پررکھا تھا' آ گئے اور شکار کا بروگرام بنا دیا، میں نے بتایا کہ مجھ کو بیہ ہدایت مرشدی ہے، شاہ جہاں پوری صاحب نے کہا کہ اتفا قاابیا كر لينے سے كيا ہرج ہوجائے گا، مجبور ہوكر شكار كو گئے، بيلى بھيت كا علاقہ شير پورجيسى مشہور شكار گاہ ميں سج سے عصرتک پرندبھی نہ ملا عصر کی نماز وناشتہ ہے فارغ ہو کر پھرشکار کو چلے ،تھوڑی دور پرچیتل کا ایک غول ملا، نرجھاگ چھانٹ کر انھوں نے فائز کیا، دوسرے پر میں نے فائز کیا، دونوں زچیتل گرے، ایک حافظ بھی ساتھ تھے، وہ بڑھ، جیے بی ذرج کرنے کو جھے نہ جانے کیے اس طرح جیے کی نے اوپر سے پھینک دیا ہو، شاہ جہاں پوری صاحب کی پہلے نظر پڑی، ہنتے ہوئے بولے کہ وہ دیکھیے چینل نے دولتی ماری، حافظ عبدالکریم خود چینل ہے پڑے ہیں،اب وہ خود بڑے ہے، میں بھی چلا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دوخف کفن پہنے لیٹے ہیں اور دونوں کی ٹانگوں پرزخم ہے، خون لگاہے، حافظ جی بے ہوش پڑے ہیں، سخت سراسیمہ ہوئے، والیس کو جیسے قدم أجھایا، وہ لاش سامنے آگئ اور دوسری شاہ جہاں بوری صاحب کے سامنے آئی، جس طرف ارادہ روائلی کرتے اُدھر لاش حائل ہوجاتی، میں نے حضورِ اعلیٰ کو یا دکرنا شروع کیا، دیکھا توشاہ جہاں کوری صاحب بھی مدہوش گرے پڑے تھے، میں نے ملازم کوآ واز دی، وہ اور ڈرائیورا ئے ،اب جود کھا تو حضوراعلی کو پکارتے ہی نہ وہاں کفنائی دونوں لاشیں تھیں ، نہ دونوں چیتل تے، حافظ جی اور خان صاحب کو اُٹھا کرموٹر میں لا دا، جائے تیام آنے پران کو ہوش آیا تو وہ لاش دہ لاش کہد کروہ بدحال ہوجاتے، بہمشکل کپڑے بدلا کر میں ان دونوں کے ساتھ سنج مرادآ بادشریف رواند ہوا، اپنے ساتھیوں کو افاقه ديكها، مُركم مع حال باقى تقاءآ ستاند بهنيا،حضوراعلى سے بيشى ہوتے ہى آب نے فرمايا: تم يهال كيول آئے، اتفاقاً ایسا کر لینے سے کیا ہرج ہوجائے گا، میں نے بے صدمعذرت کی ،سب لوگ ٹھیک حالت میں ہوئے ،واپسی پر رات کومیں نے اور خان صاحب نے ایک ہی خواب دیکھا کہ ہم دونوں ای جنگل میں ہیں، وہ دونوں لاشیں پڑی میں،اورحضورِاعلیٰ قدس سرۂ زخموں پرپی باندھ رہے ہیں،اس کے بعد آب روانہ ہوئے،ایک لاش نے فرمایا: ا یی نصل رحمانی نسبت ہے آج تو بچ گئے ، مگراب شکاران دنوں میں نہ کھیلنا، ہم لوگوں نے ان ہے عہد کرلیا، آئکھ كىلى تواپناا پناخواب ايك يايا ، پير تخت يابندى ركھی -

## دس وال باب مولا ناشاه محمد نعمت الله میال صاحب

#### كورْ صعشفا عكامل:

(ro.)

محرشر خاں رحمانی کے بھائی جنگی خاں رحمانی، تھیکم پورہ، فرخ آباد کوڑھ میں بتاہ ہوکر بری حالت میں آگئے، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں غائب، بد بودار مادہ بہتار ہتا، انفاق سے چھوٹے بابا صاحب ہدایت میر خاں رہمانی کے دہاں تشریف لائے، گرجنگی خاں کی بابت کہنے کی ہمت نہ ہو گئی، ہدایت میر خال نے جنگی خاں کو یہ ترکیب بتائی کہ جب چھوٹے بابا صاحب جعد پڑھا کر باہر تکلیں، ہم سلام کر لینا، چناں چہ جب چھوٹے بابا صاحب جعد پڑھا کر باہر تکلیں، ہم سلام کر لینا، چناں چہ جب چھوٹے بابا صاحب معد پڑھا کر باہر آئے، جنگی خال نے سلام کیا، آپ فورا تھہر گئے اور ہدایت میر خال سے فرمایا: تم نے ہمارے ساتھ بہت براکیا، پھر پچھود برخاموش رہ کرفر مایا: جنگی خال سے پوچھوا چھے ہونے پر نماز کی پابندی رکھوگے؟ جنگی خال نے وعدہ کیا، آپ نے فرمایا: جاؤ خدا جو کرے گاوہ دیکھ لوگے مولوی عبدالغفارع ف مکوخال رحمانی بڑا خیل خال نے وعدہ کیا، آپ نے فرمایا: جاؤ خدا جو کرے گاوہ دیکھ لوگے مولوی عبدالغفارع ف مکوخال رحمانی بڑا خیل بر رہینے کہا کہ ایک ہفتہ پورانہ ہو پایا کہ جنگی خال بالکل اچھے ہوگے، ہاتھوں پاؤس کی انگلیاں تندرستوں کی مائند موجود تھیں، چھوم سے جنگی خال نے نماز کی پابندی رکھی، لیکن پھرچھوڑ دی، ہو وہ کوڑھ اس بری طرح شروع ہوا کہ دونوں ہاتھ کلائی ہو، دونوں ہیر مختول سے خیک بالا خرم گئے۔

#### إجابت دعا بفريقين:

(rai)

چودھری محرسلیم اللہ صاحب رئیس بلاس پور، ہیا گھاف دادا میاں علیہ الرحمہ سے مرید ہیں، اس دجہ سے چودھری محمد سے مرید ہیں، اس دجہ سے چھوٹے بابا صاحب قدس مراہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ایک بلاس پوری شخص سے ایک غیر مقامی کا مقدمہ تھا، چودھری صاحب نے اس بلاس پوری کے لیے سفارش کی، چھوٹے بابا صاحب نے فر مایا: جاؤ، خداتم کو کام یاب کرے، ہم نے دعا کردی، بلاس پور سے جب چھوٹے بابا صاحب در بھنگہ کے اطراف میں گئے، دوسرا فریق مقدمہ کام رانی مقدمہ کے لیے خواہش مند ہوا، حضرت نے فر مایا: خدا کام یاب کرے، مقدمہ میں بی فریق عدالت

اوّل سے کام یاب ہوا، بلاس پوری ہار گئے، چودھری صاحب نے عرض کیا کہ ہم نے توان کے لیے دعا جاہی تھی، یہ ہار گئے، چھوٹے بابا صاحب کچھود مرضا موش رہے، پھر فر مایا کہ فلاں جگہ ایک شخص طالب دعا ہوا تھا، مگریہ دازند بتایا تھا، اگر چھوٹی عدالت سے وہ جیتا ہے تواب بڑی عدالت سے بلاس پوری جیت جا کیں گے، چنال چہ یہ ایسے جیتے کہ پھرا پیل ان کے خلاف نہ ہوگی۔

#### حضرت مخدوم دانیال ستاری:

(ror)

ڈاکٹرسید محدرضوان رحمانی کے عقد میں ان کے والد مولوی عبدالرحمٰن رحمانی درگاہ بیلانے جھوٹے بابا صاحب
کو مدعوکیا، وقت مقررہ حضرت تشریف لائے، جب کہ وکیل اور شاہد آچکے تھے اور ان سے تصدیق ہو چکی تھی ، ایک
دم چھوٹے بابا صاحب برآ مدہ سے اُر کر حضرت محدوم دانیال ستاری علیہ الرحمہ کے مزار شریف کی جانب پھوقد م
بڑھ کر چند منٹ خاموش کھڑے وہ کر پھرواپس آئے اور خطبہ دے کرا بجاب وقبول کرایا، بعد نکاح پوچھا کہ حضرت
بیرکیا اسرارتھا؟ چھوٹے بابا صاحب نے فرمایا: تم لوگ مخدوم دانیال ستاری قدس سرہ کی اولا دسے ہو، وہ فقیر کے
بیاس ملاقات کوآئے تو میں استقبال کو بڑھا۔ پچھ حاضرین نے کہا کہ او وہ بید جبھی جو باوجود دن ہوئے ہے ہم لوگوں
نے بھی ایک لائٹ جیسی جبکہ دیمی تھی۔

### خلاف موتامقدمهموافق موگيا:

(ror)

ڈاکٹرسید محمد جیس صاحب رحمانی بلاس پوری نے جھوٹے باباصاحب سے عرض کیا کہ ہمارے ایک دوست کی کل تاریخ فیصلہ ہے، چیش کار سے خفیہ علم ہوا کہ مقدمہ کا فیصلہ خلاف ہور ہا ہے، بابالاج رکھ لیجے، بین کر بچھ دیر جھوٹے بابالاج سکوت کیا، کیفیت جس جھوٹے رہے، پھر فر مایا کہ جاؤ کل فضل رحمانی دکھے لینا، اور فیصلہ فتح کی اطلاع تارہے دینا، ہم نے خداکی عدالت جس تھاڑی اپیل کردی ہے، جب صبح ہوئی، ایک دوسر فیض خفر مایا کہتم پوسٹ آفس جاؤ، فتح کا تارا آر ہا ہے، میرے پاس لے کرآؤ، چناں چیموافق فرمودہ حضرت تارآیا کہ مقدمہ بھی فتح ہوا اور ڈگری بھی ملی، حضرت نے فر مایا: میرے معبود! تیراشکر ہے کہ فقیر کی لاج رکھ کی، حاضرین اس کرامت پردنگ رہ گئے۔

سرکش جنات جوتاد کی کرفرار:

(ror)

حضرت امام الكلام عارف بالله مولانا شاه محم نعمت الله ميال صاحب قبله قدى مرة سب عادل بارجب

رحمت وألات

بلاس پور، بیا گھاٹ تشریف لائے تو وقت مقررہ کی ٹرین جھٹ جانے ہے کمتوب وقت ندین پنے ہے گلصین دومری اطلاع کے انتظار میں انٹیشن آپ کو لینے ند گئے ، آپ دومری ٹرین ہے آگئے ، ڈاکٹر سیڈ جمیل صاحب جوال وقت کم من تھے آپ کوتشریف لائے دکھی کر بڑھے، ادب سے سلام کیا ، آپ نے پوچھا: چودھری کلیم اللہ صاحب رحمانی کا مکان کدھر ہے؟ ڈاکٹر جمیل صاحب نے کہا: تشریف لے جلیے ، میں پہنچا دوں ، جسے ہی حضرت مجد کے پاس پہنچے ، مریدین دوڑ پڑے ، آپ نے اوّل نماز پڑھائی ، پھرکلیمی مزل مقیم ہوئے ، شام کو مامٹر عبداللطیف صاحب رحمانی جو دواوا میاں قبلہ ہے مرید ہے نے عرض کیا کہ فلال کی لڑکی پرایک سرش جنات قبضہ کے سب کوستار ہاہے، محمانی جو دواوا میاں قبلہ ہے مرید ہے نے عرض کیا کہ فلال کی لڑکی پرایک سرش جنات قبضہ کے سب کوستار ہاہے ، ہمگائے کسی کنیس بھاگا ، اچھا یہ ہمارا جوتا لے جا کراس لڑکی کودکھا یا وہ لڑکی جی کہ میری خر مدرت صاحب میں ہمیٹ کے لیے جا کہ اوران کرام کو گھڑ ہوں کہ دی ہوگیا۔ سے میر آباا دب میں ہمیٹ کے لیے جا کہ ہموں ، مگرتم لوگ حضرت صاحب ہے میر آباا دب

#### دعائ قط بارش:

(100)

قاضی کی الدین صاحب رحمانی رودولی قاضی نے بیان کیا کہ میرے علاقہ میں ہارش نہ ہونے سے بخت خشک سابل کے اثر ات تھے، اتفاق سے میرے وہاں چھوٹے بابا صاحب تشریف لے آئے، میں نے بید کیفیت عرض کی، آپ نے آسان کی طرف دست دعا اُٹھائے، چند منٹ ندگذرے تھے کہ سیاہ بادل اُٹھا اور تیز بارش مسلسل چھ گھنڈ الیم ہوئی کہ ندی نالے بہ نکلے، آپ سے پھرع ض کیا کہ حضور بارش کھلنے کی دعا کریں، حضرت نے پھر دعا کو ہاتھ اُٹھا دیے، چند منٹ ٹیس بارش رک کردھوپ نمودار ہوگئی۔

## شغ د يو بند كابيان:

(104)

چھوٹے باباصاحب بلاس پورتشریف لایا کرتے ہی تھے،ادھرکا گریں زور ہواتو شیخ دیو بند جناب حسین احمد صاحب ٹانڈوی کا بھی اُدھر دورہ ہونے لگا، سعدی صاحب درگاہ بیلا عاقل صاحب وغیق الشصاحب بلاس پوری ان کے ہم خیال ہوگئے، چوں کہ چھوٹے باباصاحب مولود شریف، قیام دسلام وفاتحہ کے بسلخ بھے، اس بنا پراشخاص مذکورہ نے حضرت کے بیچھے نماز پڑھنا ترک کردیا، سید اسکندرصاحب درگاہ بیلا برادرمولوی محمد سلیمان صاحب رہائی نے شخ دیو بندکولکھا کہ فدکورہ اشخاص نے مولود شریف وقیام، سلام وفاتحہ تا جائز مائے کی بنا پرمولا ناشاہ محمد معت اللہ میاں صاحب تنظمیان صاحب دھائی نے شخ دیو بندکولکھا کہ فدکورہ اشخاص نے مولود شریف وقیام، سلام وفاتحہ تا جائز مائے کی بنا پرمولا ناشاہ محمد معت اللہ میاں صاحب قبلہ کے بیچھے نماز پڑھنا ترک کردیا ہے،امرواقتی کیا ہے؟ شخ دیو بندنے جواباً تحریکیا کہ

''حضرت مولا ناشاہ محر تعمت اللہ میاں صاحب تو معصوم شنرادے ہیں ،موصوف کے پیچھے تو میری نماز جائز ہے، بیلوگ کیوں نہیں پڑھتے ، چنال چہ پھراشخاص نہ کورہ بھی پڑھنے گئے۔'' بیتر مربی جواب اہلیہ با بومخ ارصاحب رحمانی مسمی بی بی عارفہ رحمانی ، چمپا باغ ، در بھنگہ کے پاس محفوظ ہے۔

## حبيب اللدصاحب أور دوروبيية

(roz)

مولوی محمد حبیب اللہ صاحب رحمانی ٹانڈوی حضور اعلیٰ مولانا بابا قدس مرؤ کے برے صادق وعاشق زار مربدین سے تھے۔ شخ دیو بندنے اپنے ملفوظات میں بیدوا قدتم برکیا ہے کہ میرے والدمولوی محمد حبیب اللہ صاحب رحمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں قصبہ باگر مئو کے اسکول میں معلم تھا، باگر مئو آستانہ رحمانیہ بالحج میں برب، برابراپنے پیرومر شدمولا نا باباقدس مرؤ کی خدمت میں حاضری وگھ برنے کی مہولت رہتی، ایک روز مولوی حبیب اللہ صاحب آئے تو مولا نا بابانے فرمایا: کہوسب فیریت ہے، مولوی حبیب اللہ صاحب نے عرض کیا: اور تو سب فیریت حضور کی دعاسے ہے، کین پورے ماہ فرج کی مشکل رہا کرتی ہے، مولا نا باباقدس مرؤ نے مولوی حبیب اللہ صاحب کودورو بیم مرحت کرتے ہوئے فرمایا: بیلو، اللہ تعالی برکت دے۔

شیخ دیو بندوضاحت کرتے ہیں کہ میرے والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا بابا کے اس دورو پیہ مرحت فرمانے کی بیرکرامت جاربیر ہی کہ والدصاحب جس قدر بھی خرچ کیا کرتے سب جیب سے خرچہ نکاتا آتا اوروہ دونوں روپیان کے پاس جمیشہ رہے۔

## ڈیڑھ لا ک*ھے ز*ائد قرض ادا،علاقہ رہا:

(MOA)

نواب معید مرزاصاحب رہائی تعلقہ داراورنگ آباد نے کہا کہ میں کم ٹی میں جب سوابادری ماہیے پدری وہرادری سابیہ سے محروم ہوگیا تو حاجی شفق الرحمٰن خان صاحب رہائی ایڈوکیٹ چیف کورٹ کھنو کے زیر تربیت تعلیم حاصل کر کے چھوٹے باباصاحب قبلہ ہے مریدہوا کیفیت عرض کی کہ علاقہ پیش تربے گروی ہے ، ڈیڑھ لاکھ سے ذاکد قرضہ سابقہ ہے ، حضرت نے فرمایا: تم بے خوف اورنگ آبادا پی قد می جگہ پررہو، میں تم کوفضل رہائی کے حوالے کرتا ہوں ، بفضل رہائی تم سارا قرضہ برآسانی اداکردو کے اورعلاقہ بھی چھوٹ جائے گا، چنال چہ بی ہوا کہ میری سب جا کہ ادخلاف آئر مید برآسانی چھوٹ کرمیرے قبضہ میں آگئ اور مذکورہ قرضہ جس فیض مرشدی ہوا کہ میری سب جا کہ ادخلاف آئر مید برآسانی چھوٹ کرمیرے قبضہ میں آگئ اور مذکورہ قرضہ جس فیض مرشدی ہوا کہ میری سب جا کہ ادخلاف آئر مید برآسانی چھوٹ کرمیرے قبضہ میں آگئ اور مذکورہ قرضہ جس فیض مرشدی ہوا کہ میری سب جا کہ ادخلاف آئر مید برآسانی چھوٹ کرمیرے قبضہ میں آگئ اور مذکورہ قرضہ جس فیض مرشدی ہوکر مجھے نے کہ ماہیان سے باہر ہے۔

414

وحمت وأحمت

#### وشمنول كالهتصيار حجعوث جانا:

(PB9)

معید مرزاصاحب رحمانی بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے باباصاحب علیہ الرحمہ میری بلااطلاع بچاصد ایق مرزا صاحب رحمانی سابق تعلقہ داراورنگ آباد کے وہاں تشریف لائے ، جھے کو خوداطلاع کرائی ، میں حاضرآیا ، تو حضرت نے جھے کو دیکھ کے کرفر مایا: بیٹا معید مرزا! سب خیریت ہے؟ بیس نے عرض کیا کہ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ آتے جاتے دفت اسلیہ لیے دشمن حملہ کی تاک میں گئے رہتے ہیں ، میں تنہا ہوں ، چھوٹے بابا صاحب نے فرمایا کہ ان دشمنوں کے ماتھ دولت ہے ، تھارے ساتھ دولت ہے ، تھال رحمانی کی گھرت ہے ، بغض رحمانی تحماری شان تعلقہ داری ای شان سے ساتھ دولت ہے ، تھار دری ان میں جاتھ داری ای شان سے ساتھ دولت ہے ، تھار کہ ہرفدم پر تائید فضل رحمانی کی گھرت ہے ، بغض رہی ، دشمن بھری بندوق لیے تاک میں جھتے ، جب میں دھر سے گذرتا تو اسلحہ کا م نہ کرتا ، ہاتھ سے گرجا تا ، چند بارای طرح ناکام ، دکر دود مثمن جھے ۔ مطاور جب ہم حملہ کا ادادہ کرتے ایک بزرگ مکلف لباس پہنے نہ جانے کدھر سے آکر ڈائٹ دیتے ، تو بدن جب ہم حملہ کا ادادہ کرتے ایک بزرگ مکلف لباس پہنے نہ جانے کدھر سے آکر ڈائٹ دیتے ، تو بدن جم حملہ کا ادادہ کرتے ایک بزرگ مکلف لباس پہنے نہ جانے کدھر سے آکر ڈائٹ دیتے ، تو بدن جم حملہ کا ادادہ کرتے ایک بزرگ مکلف لباس پہنے نہ جانے کدھر سے آکر ڈائٹ دیتے ، تو بدن جم حملہ کا ادادہ کرتے ایک بزرگ مکلف لباس پہنے نہ جانے کدھر سے آکر ڈائٹ دیتے ، تو بدن جم حملہ کا ادادہ کرتے ایک بزرگ مکلف لباس پہنے نہ جانے کدھر سے آکر ڈائٹ دیتے ، تو بدن

## كرامت ديگر:

(my.)

قاضی فریدا حمرصاحب رحمانی، اید پیش کارعدالت سے، اس میں ایک ملازم پولیس اس جرم میں ماخوذ ہوکر آیا کہ اس نے اپنے محکمہ ہے سرکاری اُدورکوٹ غائب کر کے ایک خیاط ہے اپنے بچوں کے کوٹ بنوائے اور وہ موقع پر پکڑا گیا، دوران ساعت مقدمہ چھوٹے بابا صاحب اید تشریف غریب خاندلائے، اس ملازم پولیس نے مجھے گھیرا، میں نے حضرت ممروح کی خدمت میں اس کو پیش کر کے سفارش کی، حضرت نے اس کو ہدایت کی کہ ہم وقت تا فیصلہ پیشعر پڑھتا دہے: ب

الله الله رَبُنَا يَا كُلَّ عَبْدٍ سَاتِرِ سُلُطَان كُلِّ الْآوُلِيَاءِ يَا شَيْخ عَبْدَ الْقَادِر

چناں چدائل اینے نے دیکھا کہ باوجود بیوت کافی حاکم عدالت کاسز الکھنے پر قلم نہ چانا تھااور کی بارجو ہز ترمیم ہوکر بالآخر حاکم کو ہری کرنا پڑا۔ایسے واضح فبوت کے بعد بھی ہرے سے اینے میں عقیدت کے ڈینے نج گئے۔

پيشين كوئى وصال:

(PYI)

ما جی محمود عالم صاحب علوی رضانی کے میرے لڑ کے زبیر عالم کی بات پختہ جس دن ہوئی اس روز چھوٹے بابا

رحمت ولعمت

415

صاحب مفتی بھولے میاں صاحب کو ساتھ لیے فیض آباد آھے، جھے کو بڑی مرت ہوئی، عرض کیا کہ میری خوشی سے کہ آپ کوعقد پڑھا ہوگا، حضرت نے فرمایا کہ خدامبارک کرے، عقد تو آپ کے مفتی بھولے میاں پڑھا کیں گے، ہم ساتھ رہیں گے، اتفاقات ایسے ہوئے کہ حضرت کے پردہ فرمانے کے تیسرے سال عقد ہوسکا، اس وتت "سے، ہم ساتھ رہیں گے، کامفہوم سب پرواضح ہور کا کہ خبر جدائی پہلے ہی کردی۔

(myr)

معید مرزاصا حب رحمانی نے بیان کیا کہ ایک بارسیتا پور میں چھوٹے باباصا حب ہے شرف ملاقات حاصل ہوا، تو میں نے اپنی والدہ کی طرف سے قدم رخج فرمانے کی دعوت دی، آپ نے فرمایا: تم آخ روانہ ہوجاؤ، مفتی ہو اور ہور کے میاں سلمۂ کا انظار ہے، وہ آجا کی تو ہم دوسرے دن ہجنی گے، چناں چدودسرے دن آپ ع مخدوم زادہ صاحب تشریف لائے، کچھ میری تنبائی اور بے وجہ دخمنی پر والدہ نے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ جس طرح تم میزی عزت کرتی ہواس لیے میں اس می کوتم سے ملانے لا یا ہوں جس کی میں عزت کرتا ہوں، ہم معید مرزاسلمۂ کا جی تھور چشم کھولے میاں سلمۂ کے ہاتھ میں آخ سے وہتے ہیں، اب معید مرزاتنہائیس، میری والدہ گرم جوش سے مفتی شاہ کھولے میاں سلمۂ کے ہاتھ میں آخ سے وہتے ہیں، اب معید مرزاتنہائیس، میری والدہ گرم جوش سے مفتی شاہ کھولے میاں سلمۂ کا مؤور چھم کھولے میاں سلمۂ انجام دیں گے، ٹھا تھ سے نگر تقدیم کریں گے، مول اب میں کچھ دیر ہے، کین میرس کا مؤور چھم کھولے میاں سلمۂ انجام دیں گے، ٹھا تھ سے نگر تقدیم کریں گے، صرف ہم موجود نہ ہوں گے۔ کچھ وقفہ کے بعد پھر والدہ صاحب نے میری شادی کے لیکھا، تو ہی مذکورہ جواب شمن برس بلی وصال تحریفر مایا۔

(PYP)

۱۹۵۵ مرد ۱۹۵۵ مرد جورثے باباصاحب علیہ الرحمہ علاج کو کھنڈ مانے لگے تو حضرت نے اپ والد ماجد اورداداصاحبان کے مزارات کی طرف سلام کرتے ہوئے کہا: الوداع اب ان آنکھوں سے سسب دیجھنا نصیب نہ ہوگا، چٹال چیکھنو میں وصال ہوگیا۔

(MAL)

بڑے باباصاحب علیہ الرحمہ نے 9 ربیج الآخر ۱۳۷۵ ھوخواب دیکھا کہ حضرت غوث دوران مولانا شاہ فضل رحمٰن ماحب کا وصال ہو گیا ہے، تجہیز و تفین ہور ہی ہے، چٹال چہشب میں ربیج الآخر آپ کا وصال اس کی تعبیر ہوئی۔ ساحب کا وصال ہوگیا ہے، تجہیز و تفین ہور ہی ہے، چٹال چہشب میں ربیج الآخر آپ کا وصال اس کی تعبیر ہوئی۔ (۳۲۵)

سیدمحدصالح صاحب رجمانی ساکن ایرایاں خدمت معالجہ میں ہم راہ تھے، فجر میں دوا پیش کی، چھوٹے بابا صاحب نے فرمایا کہتم کودوا کی پڑی ہے، یہاں حیات وموت میں چھڑی ہے، اچھا ہم سب سے رخصت ہوتے میں، ہمارا سلام آخری ہے۔ ای شب کی فجر ۱۰رزیج الآخر ۲۵ ساھ چار بجے میج بیدار ہوئے، استنج سے فراغت

رحمت وتحت

کے بعد کچھ باتیں کرتے رہے، پھر بدونت فجر نماز اوا کی ، سلام پھیر کر پھر سربہ مجدہ ہوئے اور اس نیاز فق میں یوم جمعہ ۲۵ رنومبر ۱۹۵۵ء سر بہ بچود راہی دار بقا ہوئے ، نیز وصال سے ایک ہفتہ بل فر مایا کہ ہم کودس بزرگ لیئے آئے ہیں، ہم چلے، جس کو میں نے یول نظم کیا ہے:

تو شہیدوسل بستی، من شہید جبتو تو ہو کہ کو بہ کو بہ کو بہ کو من چہ کو بہ کو من چہو کا کہ من اپنچہ جو کم کو بہ کو من چہ کو کم جیست لذت در فغان و آرزو لذہ کا لائھ البیل یا کم کے اللہ ہو تو والے داری زمن دیگر حیات و امتیاز من گرفتارم بہ دنیا ، تو ز دنیا بے نیاز

#### شركت ارواح مقدسه

(FYY)

گھرے شل دے کرجس وقت آپ کا جنازہ نماز کولا یا جانے لگاتو کافی تعداد میں سفید بے داغ کبور مسجد کے پھاٹک پرآ کر بیٹھ گئے اور جب تک جنازہ قبر میں ندر کھا گیا وہ کبور موجو در ہے جیسے ہی صندوق قبر پر تخته رکھا گیا تمام ہندوسٹم حاضرین نے ان کو پرواز کرتے دیکھا۔۔

ریکھ کبور آکے بیٹے اُڑ گئے بعد از نماز کیا کہیں شرکت کوآئے کون تارے نور کے \* (۳۲۷)

نہلانے اور مند ویکھنے پراکٹر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کی دونوں آئکھیں بھی کھلی بہھی بند ہوتی تھیں، میں نے ایک بار بہ نظر اخفا آئکھوں کو ہاتھ سے بند بھی کر دیا، پھر بھی لوگوں نے بیہ منظر دیکھا۔ تمام ہند ووسلم حاضرین مشاہدہ کرتے رہے ہیں کہ وصال کے وقت ہے ڈن تک حناجیسی خوش ہو ہمبکتی رہی، بعد دفن قبر کی مٹی سے گلاب تاز وجیسی خوش ہو چندروز تک رہی۔

## رحمت حق کی نوازشیں:

(MYA)

لغش مبارک پروہ نورانی عالم کہ خواب استراحت نظر آتا، بدن اس قدر ملائم کہ جدھر جا ہو گھما بھرالو، گردن اس قدر بلند کہ دور حیات میں بھی نہ تھی اور سطح جسم ہے ایک بالشت او نجی رہتی جو کہ تنی کی مشہور علامت ہے، شب تاریک میں اندرونِ قبرگیس جیسی روشی کرقبر کاریز وریز ونظر آتا ، حناوگلاب کے عطر چھڑک دینے سے جیسی خوش بو پھوٹی پڑتی تھی۔ ۔

مست وبخودعظر بیزی سے تھے سادے زائرین قبر میں بہ کھے گئے جب بید ولارے نور کے لغش تربت میں اُترتے ہی ہوا محسوس بید فرش پر گویا اُترآئے ستارے نور کے فرش پر گویا اُترآئے ستارے نور کے (۳۲۹)

شب دفن کو میں اشک باری کی حالت میں سوگیا،خواب دیکھا کہ چھوٹے با با صاحب علیہ الرحمہ ایک پھول دارخوش نما جبہ جس کے گلے واستین پرمخمل لگائے پہنے ہوئے انگورنوش فرمارے ہیں، دائے حضرت مولانا بابا، ہائیس حضرت دادامیاں صاحبان ہیں۔

## فنائے عشق:

(rz.)

۵ارجنوری۱۹۵۱ وکویس کراچی آیا، شی اکبر علی خان صاحب رحمانی جھے ہے ، یہ بیان کیا کہ جھے ۔

یدرنج دامن گیر ہوا کہ بہت جلد حضرت عالی کا وصال ہوگیا، رات کوخواب دیکھا کہ حضرت عالی تشریف لائے،

فر مایا: کون کہتا ہے کہ ہم مرکئے، فضل خدائی ہم یہاں دنیاوی ہے بہتر حیات میں ہیں۔

موتے کہ زعشق است نہ موت است حیات است
موتے کہ زعشق است نہ موت است حیات است
من مات من العشق فقد نمات شھیدا

جس شب حضرت سپر دخاک ہوئے اس رات میں عام طور سے سب نے دیکھا کہ آسان سے کافی ستارے بار بار ثوث رہے ہیں ۔

### حسن معاشرت ومساوات:

(rzr)

مال ودولت حضرت عالی کی نظر میں بے حقیقت اور نگاہ تو کل خداوندی پر رہا کرتی ،ساری آید فی ضرورت مندوں کی ایداو پر صرف کردیے سے برابر مقروض رہے ،شادی یا تمی کی مجلسوں میں جب بھی شرکت کرتے بلا کچھ دیے خالی نہ او منحے ، آپ کی اس شان سخا ہے لوگ جا و بے جا فائدہ اُٹھاتے ،گر آپ مسکرادیے ،اکثر ایسا ہوا کہ سائل کو

ا پنالباس أتاركرد ب ديا، خود صرف رومال با نده ليا، نيز خود بحوك أنه كُ اورا پنا كھانا تك ساكل كود ب ديا۔ (٣٧٣)

ایک ہندو جام کو پرانے مخالفوں نے مدعی بنا کر فرضی مقدمہ دائر کرادیا، بھم بریت کے دن مدی کو چپ کھڑا و کھے کر پوچھا کہ کیابات ہے؟ وہ بولا کہ کرایہ تک مقدمہ میں نہ بچا، آپ نے دس رو پیید مگی کودے دیے، آٹھ ہم راہیوں کے کرایہ لاری میں کی پڑی وہ گھر آ کرادا کی۔

ایک جو گن دوالے رہی تھی ، دوافروش پورے دام لینے پر اڑا تھا، آپ نے پوری قیمت دے کر پانچ رو بیداور دے کرفر مایا کہاس کا دودھ وغیرہ یالانا۔

#### حسن عبادت وعليت:

(mzr)

کا اجمالی خاکہ ہے ہے کہ سفر وحضر اور بیماری بیس بھی تین بجے سے شب بیداری و جہد وذکر وخشل و نعت رسالت ناغہ نہ ہوگی، نماز اوّل وقت اداکرتے، اجہمّام نماز خود بھی کرتے اور حاضرین کو بھی اس کی تلقین، آواب مجد وعبادت، آیات قر آئی کے مطالب و نکات کی تعلیم فرماتے، قدرت نے جامد زبی الی بخشی تھی کہ ابٹی آپ مثال تھی، مگر امامت نماز کے وقت آپ پُر تکلف لباس پہنتے، فرماتے کہ بڑے بے نیاز کی حاضری ہے، جواس نے عطا کیا اس کے ار نعمت کا تشکر ااظہار لازمی ہے، ہر کس و ناکس کوسلام میں سبقت کرتے، مامول پچ بھائی کہدکر کا طب کرتے، عشق خدا ورسول کی مستی و سرور عام طور سے آپ میں نمایاں ملتی۔ مسئلہ تصوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فاصر ورغال ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی التا ایس کو متاثر نہیں کر نکتے، بلکہ عارف تق اب اللہ سے ہواکر تا ہے کہ غم دنیا اس کو متاثر نہیں کر نکتے، بلکہ عارف تق اب فریش باقی برخن ہوکر عثقا ہے اللہ سے ہواکر تا ہے۔

#### (r20)

اُردوفاری میاں بی برکت اللہ اور عربی علوم ملاسیداولا دحسین ملانوی ہے، بقیہ پیمیل اپنے والد ماجد ہے کا ، کتب بنی کااز حد شوق تقاء ای کا بیرنگ مبارت تھا کہ عام بول جال بھی آپ کی بلیغ ہوتی ، آپ کی تحربر وتسن خطابت مخصوص عطیۂ البی تھیں ، آواز آئی ول کش تھی کہ سننے والے پر کیف چھا جاتا ، اذ کا رسالت ، امرار طریقت لطیف پیرایہ میں بیان کرنا آپ کا خاص حصہ تھا۔

آہ دہ شریں دہن شریں سخن شیریں زبال آہ دہ شیریں دبال و مستانہ ترا طرائے بیال بہ رہا ہو معرفت کا جیسے بحر بے کرال لاکھ دُرہا نصوف جس کی منہ میں تھے نہال

#### جس كى موجول بيس نهال تقا نغمه وحدت كا راز مست لے سے جس كى ن أشمتا تقا خود الفت كاساز (٣٤٢)

مولانا بابا علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ میں ہم رہے الاوّل ۱۳۰۵ ہوئے۔ ۱۰رزیج الآخر ۱۳۵۵ ہمطابق ۲۵ رنومبر ۱۹۵۵ء یوم جمعہ بروقت فجر فریضہ فجر میں مربہ بحدہ واصل برق برعمز ۵۰ سال ہوئے۔ مولانا بابانے آپ کا محد نعمت الله درکھا۔ ۸ برس مولانا بابا کی اور ۲۰ برس اپنے والد ماجد کی صحبت میں رہے۔ آپ کی امامت میں ۲۲ برس آپ کے والد ماجد کے محبت میں رہے۔ آپ کی امامت میں آپ کے والد ماجد نے تمازیں پڑھیں۔

## انكشاف درجات:

#### (MLL)

نظا خال رحمانی ولدنعت خال رحمانی، فتح پور حزون خواب میں جھوٹے بابا کا مقام رفیع الثان دیکھا کہ مکلف لباس پہنے، پُر تکلف شامیا نے میں تشریف فرماہیں، تووہ جیرت زدہ ہوئے، اس پر چھوٹے باباعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہتم کواس فضل رحمانی پر جیرت کیون ۔۔ ہمارے گھرانے کی زندگی میں درجات نہیں کھلتے، بلکہ پردہ کے بعد نمایاں ہوتے ہیں، ذراا ہے بردے بابا کوزمین میں آنے دو، پھر بلندی درجات وفیض عام کی بارش دیجنا۔ محد نظیر خال رحمانی، فتح پور خالصہ نے بھی ایسانی بیان کیا ، کافی تصدیقات ہیں، اتنابی کافی ہے۔

# گیارهوان باب مولاناشاه محمر رحمت الله میان صاحب

# بيدائش تعليم:

(MLA)

آپ كانام مبارك محدر حت الله مولانابابان ركها، أردوفارى ميال جى بركت الله عد اورعلوم ملاسيداولاد حسین صاحب ملانوی ہے پڑھے ،مشکوۃ ورزنری ومؤطا امام محمد مولانا بابا ہے ، باتی اعادیث وتفسرا ہے والد ماجد ے پڑھیں۔آپ کی بدوا عد خوبی تھی کہ آپ کی تحریر مختصر وسادہ ہوتے ہوئے بڑی جامع وعمیت اور مؤثر ہوا کرتی۔ ا کثر اہم باتوں اور نکات کا جواب مثنوی و کلام جامی وحافظ شیرازی ویشنج سعدی قدس سرہم کے اشعارے دے دیا كرتے \_ فارى نعتيہ اشعار كے ساتھ تنسى داس ، كبيرداس كا مندى كلام كيان ودھيان آپ كى عام بول چال تھن -دادامیاں صاحب نے جبآب کواہامت سردکی تو چندسال ہی میں بڑے بابا کولقوہ کا حملہ ہوگیا، تو آپ نے چھوٹے بابا صاحب کوامامت سپرد کردی، انتہائی پر ہیز واحتیاط ہے آپ کا لقوہ دور ہو چکا تھا، آخری سالوں میں برے بابا صاحب مریدین کوعرس میں خطاب بھی کرنے لگے تھے، آپ کی الیمی تقاد رمختقری کے ساتھ بردی ٹھوس اور نکات شرعیه کاحل لیے ہوتے ، اہتمام طہارت ، آ داب عبادت ، احر ام مجدومزار خود بھی پوری طرح رکھتے اور عوام وخواص بربھی گرفت رکھتے ،خلاف سنت وضع نظے سروالوں سے ،سجد کے کنوئی بربے احتیاطی کرنے بر ناخوش ہوتے ، اپنی خاندانی روایات امتیازی کوآپ نے حیات تاز ہ بخش دی تھی ، اتباع بنت کانمون ممل وقول سے درختال رہتا ،اوّل ونت ادائيكى فرائض اورعشااوّل ونت اداكر كے ليك جاتے ،امراض شديده كے باوجود ٣ بج شب بیدار ہوکر بعد فراغت مصروف مرا تبدوافکار رہتے ،امراض کی تکلیف کا اثر کو چیرے سے ظاہر رہتا ، مگر زبان ے اظہار نہ ہونے دیتے ، تو کل البی وستقل مزاجی اتنی پختہ تھی کہ اہم معاملات کا بھی احساس نہ کرتے ، بلکہ خوو سب كوسلى ديا كرتے مختفريد كرآپ بہترين مدبر، لاجواب ره بر، اچھوتے مفكر، يابنداصول تھے۔ بيب حق كابيد عالم تھا كەبرابر كے لوگ بھى بات كرنے كى ہمت نہ ياتے ،آپ كے رنگ فقر ميں دبدبه سلطاني كاسال رہتا۔

چېره مبارک گول، کشاده پيشاني جکھر تارنگ، پُرکشش زخ زيا موتے موئے بھي بے عد باد بدبي قعا، كرية تن

المت والات محت والات

زیب وانگر کھاعام لباس تھا، کبھی گول ٹو پی بہمی دو پلی ، بسااوقات ممامہ پہنتے ، مرض گھیا ہے ردئی کی صدری ، ردئی کا لبادہ آخر تک مستعمل رہا قلبی شکایت کی وجہ ہے ترکاریاں مرغوب تھیں ، کھانا طرح طرح ہے پکانے کا شوق تھا ، لیکن پکانے کے بعد تھوڑا کھا کر سب دوسروں کو یہ کہہ کر کھلا دیتے کہ رہتم لوگوں کے لیے پکایا ہے۔
لیکن پکانے کے بعد تھوڑا کھا کر سب دوسروں کو یہ کہہ کر کھلا دیتے کہ رہتم لوگوں کے لیے پکایا ہے۔

بہااوقات لوگ توجہ میں بٹھانے کے لیے اصراد کرتے ، گرآپ عمر گی سے ٹال جاتے ، کین مخصوص مریدین اس راز سے واقف تنے کہ بڑے باباصا حب سے کچھ طلب کرنے کا وقت تبجد سے اشراق تک ہے۔ ایک بارسیّد عبد البجار صاحب ایڈوکیٹ وقد برآئس صاحب ایڈوکیٹ، خواجہ مدحت نور صاحب ایڈوکیٹ ورنیل خواجہ سیّد ابوالقاسم و ماسٹر سیّد غلام مصطفیٰ وسیّد حسن مرتضیٰ عرف موتی بابو وعبد الفقاح چیمہ صاحبان مریدین وغیرہ صلاح کرکے توجہ کے ، چیمہ صاحب نے کہا کہ ہم سب میں کوئی ایسانہ تھا جو بیتھوڑی توجہ برواشت کرسکا ہوتا اوردو تین یوم بخاری کیفیت میں شد ہا ہو۔

(MAI)

آپ کی شان نظم واصلاح بڑی نادرتھی،اگر چہر بیان نظر کڑی ہوتی، گرعفو و درگذر بھی فوری ہوجاتی، لیکن میے کڑک اس لیے ہوتی کہ یہ بچھ کرکہ بچھ کو بہت مجبوب رکھتے ہیں اترانے نہ لگے،آ واز قدر تأبری کی رعب دارتھی،ایب و تئمن جانی جضوں نے الزام بلوہ و تل تک لگائے، جھوٹی شہادتیں دیں،ان کو بھی آپ نے بتکلف معاف کردیا، مظلوموں کی حکام سے سفارش کرتے ،فرضی سائلوں سے ناراض رہے ،ستحقین کو بلا بلاکر یوں مدد کرتے کہ بیلواور گھر کا انتظام کر کے میرے کام سے جانے پر تیار ہورہو، پانے والے بروقت نہ جان پاتے ، مجبوروں کی خفیہ امداد جاری رکھتے ،سینکڑوں کی خاند آبادیاں کمل سامان سے بی طرف سے کردیتے ،گرنام ای کا ظاہر کرتے۔

#### درس مثالی:

(MAY)

موجودہ دور میں پیری ومریدی میں جواعتر اضی شکل پیدا کردگ ٹی ہے بڑے با باصاحب علیہ الرحمہ نے اس کے لیے ایسااصلاحی اقدام فر بایا کہ قول و گول دونوں سے فابت کردکھایا کہ مرشدی کیا ہے، جس نے پیروں کے لیے بھی ایک درس مثالی قائم کر کے اعتر اسی طریقہ کو سینی واعتر انی لباس اپنے ۲۳ سالہ دور سجادگ میں پہنا دیا ، اہل مشاہرہ ہی اس کا لطف وا تمیاز جانے ہیں ، نیز ۱۸۹۵ء کے مقد مات بلوہ والزام قتل بھی رہے، اہم تقیرات بھی موئی ، مگرفشل رحمانی آستانہ کو خدانے میا تمیاز بخشا کہ آستانہ سائل نہ ہوسکا ، بلکہ آستانہ سائل نہ ہوسکا ، بلکہ آستانہ سائل نہ ہوسکا ، بلکہ آستانہ سائل دے۔

رحمت وتعمت

422

واقعات پُر ملال:

#### (MAM)

1940ء ہے بڑے بابا صاحب پر مختلف امراض کے حلے رہنے گے، نا جائز فاکدہ کے متنی مختلف اسکیم سے چندہ بازی کونکل کھڑے ہوئے ، آپ کوعلم ہوا تو صاف صاف مریدین سے تحریراً وتقریراً اعلان کردیا کہ اگر میری اولا دبھی کوئی اسکیم امدادیا چندہ لے کرآئے کھانا تک اس کو خددے کراس طرح والیس کرو کہ بید دروازہ ہمیشہ بند رہے، بس جس کوسعادت خدمت خدادے برداہ راست آستانہ بھیخ کے سواہر گز کسی کو خددے۔ جناب مولانا سید محریلی صاحب رحمانی مونگیری علیہ الرحمہ تین سورو پیہ ہرسال عرس شریف میں دوسرے کے ہاتھوں روانہ کرتے سے مال وہ غائب رہا، مگر بڑے بابا صاحب نے بھی پردانہ کی ، مولانا مونگیری کے خط سے بدراز کھلا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

وسط اپریل ۱۹۲۲ء میں جب کان پور کے علاج سے افاقہ ند جواتو آپ الحائ کرنل عبد الحفیظ خال صاحب
رہانی کی کوشی واقع امانی کئے بکھنو میں مقیم ہوئے ، کرنل صاحب کوچھٹی ندمل سکتے پرانھوں نے اپنے بچیاو بچی واہلیہ کو
ہیں رواری پر مامور کیا ، ادھر الحاج راجہ شفیق الرحمان خال رحمانی ایڈو کیٹ چیف کورٹ لکھنو خبر گیری پرونف ہوئے ،
ڈاکٹر حاجی عبد الجلیل فریدی رحمانی نے بہ کمال خلوص علاج ، بی نہیں کیا بلکہ دوا خانہ وقف علاج کردیا ، جب بھی کوئی
انہم معاملہ آتا بڑے بابا صاحب علیہ الرحمہ بس یہ فرمادیت: اصحاب توکل کا خدا خود میرسامان ہے ، یا کارساز مابہ فکر
کار ما کہدویتے اور ہرمنزل پار ہوجاتی ، لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ کہنا جتنا آسان ہے اس سے ذاکد آسان نبھا کرآپ
نے دکھادیا۔

وسال ہے دی ہوم بل آپ کو دواؤں ہے نفرت ہوگئی، استغراق رہے لگا، کیکن اوقات نماز وعبادت اسی طرح جاری رکھے، اور مریدین کو بھی ہدایت نماز فرماتے رہے، آپ کیفیت میں جھوم رہے ہیں کہ اک وم فرمانے لگے: آیے آیے، اوھر بیٹھے، بھر آئھ کھول دی، بھی بات کرلی، چند بار بڑے بابا نے مصافحہ کرنے کے بہطور دونوں ہاتھ میں انجکشن کو اس کا دوسر اصطلب سمجھ، وہ جھٹے تو آئھ کھول کر ہاتھ کھٹنج لیا۔ اتفاق ہے ہاتھ کی رگ میں انجکشن ضروری ہوا، آپ آمادہ نہ ہوتے تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ دواخواہ نہ جینے، مگریہ انجکشن لگوالیجے، میں انجکشن صوری ہوا، آپ آمادہ نہ ہوتے تھے، میں نے عرض کیا کہ آپ دوائح او خواہ نہ جینے مگریہ انجکشن لگوالی بعد ظہر فرمایا: بھو لے میاں! تھا رے ڈاکٹر فریدی نے تھی کھانا روک دیا، جس عذادونوں ختم ہے، پھر انجکشن لگوایا، بعد ظہر فرمایا: بھو لے میاں! تھا رے ڈاکٹر فریدی نے تھی کھانا روک دیا، جس سے فظا دونوں ختم ہے، پھر انجکشن لگوایا، بعد ظہر فرمایا: بھو لے میاں! تھا رے ڈاکٹر فریدی نے تھی کھانا روک دیا، جس سے فظا دونوں ختم ہے، پھر انجکس نے کہا: ابھی ان کے آئے پر پوچھ لیں گے، آپ نے کہا: سب بے کار ہے، تم گھر رواندہ ہوکر ہماراا تظام کرو، ای وقت کی ریل سے چلے جاؤ، پھر فرمایا: شفق الرحمٰن نہ آئے ہوں تو بلاؤ، اتفاق سے راجہ شفق الرحمٰن نہ آئے ہوں تو بلاؤ، اتفاق سے راجہ شفق الرحمٰن نہ آئے ہوں تو بلاؤ، اتفاق رہے، ہم

رحمت ولعمت

423

منی چہارشنہ کو بیس گھر پہنچا کہ شام کو آدمی آیا کہ باباصاحب جمعہ اسمئی کو آرہے ہیں،ان کا انظام رکھے، میں سوچنے رکا کہ سب پچھ گھر پڑھیک ہے، گر بعد میں سمجھ، ۵مئی جمعرات کو محمد عررتهائی ہے بڑے بابائے ڈانٹ کرفر مایا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو منتی عبدالبر خال صاحب کو ابھی لے کر جا و اورشیسی کرایہ پر طے کر کے فہر دو،ہم کو امانت سپر دکر تا ہے، نیکسی کا انظام شام کو ہو پایا، فر مایا: فجر پڑھ کر چلیں گے، جمعہ اسمئی کو وار بجے دن آپ آستان آگئے، جو دیکھی بٹاش پاتا، لوگ خوش کہ آپ کو صحت ہوگئی، تھوڑی دیر بعد فر مایا: مجو لے میاں! ہم مونگ کی تجوزی کھا کیں گے، مولوی محمد میاں کی جوزی کھا کیں گے، مولوی محمد میاں کی جوزی کھا کیں گے، خور کہ میاں کی جوزی کھا کیں گے، خور کھی میاں کی جوزی کھا کیں گے، خور کھی کے مولوی محمد میاں کی جوزی کا سے ہیں ، مولوی محمد میاں کی جوزی کا سے ہیں ، مولوی محمد میاں کی جوزی کا اس کی دنیا چھٹی ۔ حاضرین سے ان کی خورت کے خور مایا: جو کھر کو اور این جو کھر کو اور این کہ دیا جو میاں کی جوزی کا دیا ہو کھر کی گھر کی کو گھر کی گھر کی گھر کی کو کھر کی گھر کی کو گھر کی کی جوزی کھی میاں کی چور کی کھا گھر کی گھر کی گھر کی کو گھر کی کو گھر کی گھر کو کھر کی گھر کی کے کہ کی گھر کھر کی گھر کی گھر ک

#### (MAM)

#### ( 400)

بعد جمعد نصف گفت لیٹے رہے، فرمایا: تم حقہ فی آؤ، چلنے کو چل دیا، گر جی نہ لگا، دس منٹ ہی میں واپس آیا تو آپ کے تفس میں لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صاف معلوم ہوتا تھا، بھی زبان سے سکلام قو لا مِن رَّتِ رَّحِیْم کہتے ، کچھ دیر بعد دونوں ہاتھ مزار شریف کی طرف اُٹھائے ، لوگ سمجھا سنٹنج کو اٹھنا چاہتے تو ایسے ہی اشارہ کرتے اُٹھا کر چوکی پر بٹھانے گئے ، آپ نے بیٹھنا نہ چاہا، بھر دونوں ہاتھ مزار شریف کی طرف اُٹھائے ، اب میں نے مسہ کوردک کردونوں ہاتھ مرار شریف کی طرف اُٹھائے ، اب میں نے مسہ کوردک کردونوں ہاتھ بغل میں لے کرجیے سادھا تو آپ نے سارا بوجھ میرے اوپرڈال دیا، اک دم اس دزن آپ

424

کے آنے سے میں نے اپنا توازن سنجال کر جود یکھا تو آپ بڑے فورسے مجھ کود کی کر ہوئے: ہم سب دیکھتے رہیں گے خدا حافظ! استے میں مولوی محمد میاں نے دوا نکال کرلٹانے کو کہا، جیسے لٹادیار کی دیا۔ اناللہ داناالیہ راجعون میں اس نفیحت میں ایسا کھویا کہ اب تک کھویا ہوا ہول۔ ۔

ہے مری کونہ نظر کو آج اس کی جبتو تعیس نگاہیں جس کی سرشار سے اللہ ہو تھا روال حسین کا جس کی رگول میں چھاہو نیک سیرت نیک صورت نیک طینت نیک خو جس کا دل تھا پُرسکوں لا تَفْسَطُوا کی یاد ہے مطمئن تھا آیت لا یہ خیلف المی تعاد ہے مطمئن تھا آیت لا یہ خیلف المی تعاد ہے (۲۸۲)

پس از پردہ بدن بے حد ملائم ، چہرہ حیات سے زا کدنورانی ، ایک لطیف عالم خواب ، روز روش کے باوجود قبر کی نورانیت محسوس ہوئی ، ہر ہندوسلم کی زبان پر چاری کہ آپ نہیں گئے ، ہم سب کو مردہ کر گئے ، چوں کہ آپ خود برخ سا حب صاحب صبط تھے اس لیے کیفیات عشق وستی ظاہر نہ ہونے پاتی تھیں ، آپ عمو ما جبو منے لگتے ، بھی آہ ، بھی واہ یا را بے صبط ندر ہے پرنگل جاتا ، جن لوگوں کے دل میں خطرات آتے مثالی واقعات سے ان کا جواب پہلے ہی وے دیتے ، حاضرین کو حدیث رسالت ، حقیقت محمد برت برخ سے ہل انداز میں سمجھا کراس کا گرویدہ بناتے۔ ۔

اس قدر ہے آپ جویاے رضاے مصطفیٰ ہر ادا تھی آپ کی محو اداے مصطفیٰ فضل رحمٰ سے رہے وقف ولائے مصطفیٰ وقف ساری زندگائی تھی براے مصطفیٰ ان کوعشق خاص نے پہنچا دیا دربار تک خود بہ خود سب آٹھ گئے پردے حریم یارتک

مخضر گرامات:

(MAZ)

آستانه پربیس وی کافاتی ختم ہو کر مریدین رخصت ہو چکے تنے ، دوجار روانگی پر تھے کہ بخت بارش ہونے لگی ، ایک گھنشہ بعدر کی تو جھے کو نیز ماسٹر احمر علی رحمانی و ماسٹر ممادالحن رحمانی کو کانوں میں بابا کی آوازمحسوس ہوئی ، بیٹھے

رحمت وقمت

425

کیا کرتے ہو، قبر میں پانی آنابند نہیں کرتے ، دونوں صاحبان نے ہم ہے کہا، پھر ہم سب نے جاکر دیکھا تو قبر کے پیتائے سے پانی گیا تھا، قبر ٹرریف پر پردہ تان کراس کی درتی کرائی ، خوش بوسے دماغ اڑا جارہا تھا، پانی داہنے پاؤں تک دہا ، گفن خشک اور پہلے سے شفاف تھا۔ آپ کا مزار حاجی چیمہ صاحب رحمانی ، گیائے بنوایا۔ طاعونی گلٹی :

(MAA)

بڑے بایا صاحب نے فرمایا کہ والدصاحب قدس سرجانے فرمایا کہ اگر طاعونی گلٹی نکل آئے تو کڑو ہے تیل اور گلٹی پرسورہ لا بلاف وم کرکے ملتار ہے، چند باریم لکرے، بفضلہ گلٹی غائب ہوجائے گی۔ (۳۸۹)

بڑے بابا صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص نے بوجھا کہ سب سے بڑا ولی کون ہے؟ تو مولانا احمد میاں صاحب نے فرمایا کہ آسکی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتناز اندعشق ہے اتنابی بڑاوہ ولی ہے۔ صاحب نے فرمایا کہ جس کوسر کارابد قرار اسلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتناز اندعشق ہے اتنابی بڑاوہ ولی ہے۔ راز شیطانی:

(mg.)

بڑے بابا صاحب نے فرمایا کہ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ وہ کون بات ہے جس سے تم شیطان ہے؟ بزرگ نے کہا کہ بہ جا سے تم شیطان ہے؟ بزرگ نے کہا کہ بہ جا ہے اس کے کہتم مجھ سے بہت سے گناہ کراؤ جس سے تم شیطان ہے، وہی کام کرکے اک دم تم جیسا شیطان بن جاؤں، شیطان خوش ہوکر بولا: ایک تو بمیشہ خدا کی جموئی قتم کھانے سے، دوسر سے نہ خودا طاعت خدا کی ، نہ دوسروں کو کرنے دیے سے شیطان بنا ہوں ، نہ بہل ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ خدا ہے یاک کی قتم ہے کہ بیدونوں کام ساری عمر نہ کروں گا، شیطان بولا کہ آ ب سے جھے خود بھا گنا جا ہے کہ جھے دھوکا دے کرداز شیطانی معلوم کرلیا۔

ميروالباس:

(191)

حافظ عنایت حسین رحمانی ،سعادت سخنج به کھنو نے تحریری سوال کیا۔ بڑے باباصاحب نے جواب کھا کہ فاروق اعظم کے صاحب زادے عبداللہ بن عمر اور حضرت طلحہ کے صاحب زادے عبداللہ بن طلحہ رضوان اللہ تعالی میں مرقوم ہے۔ صوفیہ نے گیروے رضوان اللہ تعالی میں مرقوم ہے۔ صوفیہ نے گیروے اور زردلیاس اس سندے معمول بنائے ہیں۔

میں مرقوم ہے۔ صوفیہ نے گیروے ہیں۔

(mgr)

اس سوال پر کہ حضور پُرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو پلی ٹوپی استعمال قرمائی ہے بڑے بابا صاحب نے تحریر قرمایا کہ

### طريق اوليا پرنگته چيني:

(mgm)

بڑے باباصاحب نے فرمایا کہ نورالحن خال رحمانی بھو پالی دغیرہ حاضر تھے، کی نے مجاہدات اولیا پراعتراض کیا، حضرت مولا ثابا با رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری جب احترام حدیث رسول پر ہرحدیث لکھنے پر عشل کر سکتے ، دوگانہ پڑھ سکتے ہیں ، لیکن اس کی سند حدیث ہے کہیں تم چیش نہیں کر سکتے۔ پھر طریق اذکار اولیا سے تمھاراعنا دظا ہر ہے۔

## جنات ہے کہنا چیڑی لے کرآ کیں گے:

(mgm)

محمد عمر رحمانی یار برنکھنوی کے بہنوئی وہمشیرہ کو جنات نے بہت پریشان کیا، یہ عرض حال کوآئے ، بڑے بابا صاحب نے فرمایا: جا کر کہنا کہ شرافت سے چلے جاؤتو اچھاہے ، ورنہ مجبور کی کانٹے دار چھڑی لے کرآئے تو کھال بھی ندرہے گی ،ان لوگوں نے واپس آ کریمی دہرایا کہا تنا کہتے ہی وہ جنات ہمیشہ کو بھاگ گیا۔

(mga)

مولوی خادم حسین رحمانی، کوشی بختلع گیانے شکایت جنات کی، بوے بابا صاحب نے فر مایا کہ آئندہ اب آئے تو بتانا، اس دن سے دہ مجھی نہ آیا۔

(444)

ریاست بجردارہ منطع کھیم پورکھیری میں راجفنل الرحمٰن خان صاحب رحمانی نے بتایا کہ ایک سردار جنات ادراس کے چندساتھیوں کو بڑے باباصاحب بی ایسے تھے جوجلا سکے ،ورند بیسب کے بس کی بات نتھی۔ای طرح ضلع گیا میں ایک شاہ اجتدا آپ بھگا تھے۔ 427

#### رحمت وتعمت

## مريد فضل رحمانی اور جنات:

(194)

عبدالغنی صاحب رئیس ہرام پور، شلع گیا ہوئے بابا صاحب سے مرید تھے، ان کے ہڑوں میں ایک غیر مسلم طوائی کو جنات ہلکان کیے تھا، عبدالغنی صاحب ادھرے گذرے، جنات سے فورا کہا: ہیر بھائی البلام علیم! خان صاحب کو ہوئی حیرت ہوئی، پوچھا کہ ہیر بھائی کیے ہوئے؟ جنات بولا کہ آپ جس دن مولا ٹاشاہ رحمت اللہ میاں صاحب کو ہوئی حیرت ہوئی، بیر بھائی کیے ہوئے؟ جنات بولا کہ آپ جس دن مولا ٹاشاہ رحمت اللہ میاں سے مرید ہوئی، میرے ماں باپ دادامیاں سے مرید ہوئے، عال سے بولا کہ آپ جس تو اس طوائی کو چھوڑ دیں، جنات نے کہا سے مرید نتھ، خان صاحب نے کہا: سجان اللہ، جب آپ ہیر بھائی ہیں تو اس طوائی کو چھوڑ دیں، جنات نے کہا کہ طوائی نے ہماری فہمائش نہ مائی، بلکہ ہمارے بھائے نے کولوگوں کو بلالا یا، مگر دہ کیا ہمائے تو د بھاگ پڑے، اب

## بيرم يدكير بالين:

( MAA)

عبدالرحیم خان رحمانی، قائم گنج کاوقت انقال آیا، کہا کہ مجھے بٹھاؤ،خوش بولگاؤ،میرے پیربڑے با با اور دا دا میاں آئے ہیں، پھروضوکیا، لیٹے اور چل ہیے۔

## مصافحه دم والسيس:

(199)

خواجہ علیم جان صاحب رحمانی ، نورمزل ، گیانے بڑے باباے عرض کیا کہ دقت آخر ہے ، تمنایہ ہے کہ دم آخر میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ جس ہو، آپ خاموش رہے ، ۱۹ مرجنوری ۱۹ ۲۲ مواضرین نے دیکھا کہ خواجہ صاحب نے دولوں ہاتھ مصافحہ کے طور پر بڑھا کر کہا: الحمد لللہ بڑے بابا ہے مصافحہ ہوگیا ، پھر انقال ہوا۔ بڑے بابا صاحب اس وقت تک باحیات تھے۔

## بڑے بابااور کری جی:

(140)

رسیا بازار، ضلع بہرائج کے مریدین بلوہ ولوٹ مار پس ماخوذ ہوئے ، سیشن میں بحث کے دن ڈسٹر کٹ جج بہت خلاف رہا، ماخوذین گھبرا کررو پڑے، بڑے بابا کو یاد کرنے گئے، جواس وقت بہقید حیات تھے، جب کہ لنج میں تھا،ان لوگول نے دیکھا کہ بڑے بابا کری جی پر بیٹھے ہیں ،معمولی سے تاخیر بعد بھج آیااور سب کو بری کردیا۔ (141)

علی مدورجمانی بہرا پنگی نے کہا کہ میں نے جو قطعہ خریدا بہ موجب کاغذات سرکاری نیج غلط ہوتی تھی، ساخر ہوکر عرض کی، بڑے بابا نے فرمایا: ہم نے دعا کر دی۔اوّل عدالت سے علی مدد ہار گئے، پھرعرض ماجرا کیا، بڑے بابا نے کہا: ہارے نہیں، ہرائے گئے،اییل کرو، علی مددا پیل میں ایسے جیتے کہ خالف کی اپیل ندہو تکی۔

## جوفر مایا حاکم نے وہی کیا:

(r.r)

علی حیدرصاحب وارثی ساکن گیانے اپ مامول حسین امام صاحب مرار پورکا مکان حکومت سے دی ہزار میں خریدا تھا، میونیلی نے اس کی قیمت ۱۱ ہزاراور محکمہ کسٹوڈین نے ۵۵ ہزار قیمت رکھ کرمکان اپ قیضہ میں لے بین نکی عد التوں سے علی حیدرصاحب کے خلاف فیصلہ ہوتا رہا، جب وارثی صاحب نے وہلی ائبل کی ، وہاں سے مقدمہ نظر نانی کے لیے واپس ہو کرمسٹر سین کلکٹر گیا کو فیصلہ کو بھیجا گیا، وارثی صاحب نے خواجہ مدحت نور رحمانی ایڈ و کیٹ وغیرہ کی سفار شات میں بڑے بابا ہے وجوع کیا، آپ نے فرمایا: بہ فضل رحمانی دی ہزار ہی می نفع سے متمہیں کو مکان ملے گا، عبد الجبار صاحب رحمانی ایڈ و کیٹ نے ہیروی کی ،کلکٹر مین نے دی ہزار بحال رکھ کرسرکاری طور سے جوکر ایداب تک وصول ہوا تھا وہ سب واپس دلایا۔

#### اولاد پراولاد:

(r.r)

افضل حسین رجانی ساکن کروائی، شیخ فضل اللی صاحب فضلی فرخ آبادی کوسفارش کے لیے لے کر حاضر آئے ، فضل اللی صاحب نے موقع مناسب پر بڑے بابا سے سفارش کی کہ افضل حسین کی ۵۰ برس عمر ہوئی، فقط ایک لڑکا آپ کے والدصاحب کی دعاسے پیدا ہواتھا، وہ بھی ۲۲ برس کا ہوکر ہا اولا دہے، بڑے بابا نے فرمایا کہ فداسے پچھ آخرت کے لیے افضل حسین بانگا کرو، ہر وقت اولا داولا دلگائے رہے ہو، گھر آنے پرائی سال افضل حسین کے دو بڑواں لڑکے اور ان کے لڑکے رحمت حسین کے بھی دو بڑواں لڑکے پیدا ہوئے، دوسرے سال پھر رحمت حسین کے دو بڑواں لڑکے بیدا ہوئے، افضل حسین نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور! الی دعا تو ہم نے نہ جاتی تھی، پھرکو کی اولا دنہ ہوئی۔

(4+4)

شیخ فضل البی صاحب فرخ آبادی نے بتایا کہ مجھ کو پشت میں دردشد بدلاحق ہوگیا، حاضر آیا تو ہمت گذارش اس لیے نہ ہوگی کہ بڑے بابا درد گشیامیں صاحب فراش تھے، بس آپ کے کرتے کا دامن چھوکرمل لیا، چندمنٹ میں والاحت والحمت

دردابیا دورتھا کہ بھی پھرند ہوا، اب بی خطرہ ہوا کہ خود باباس مرض کا شکار ہیں، حالاں کہ فیض کا بیالم ہے، اتنے میں آب جھوم کر پڑھنے لگے:

#### نزو عاشق درد و غم طوا بود (۳۰۵)

سیّد مسعود حسن صاحب و سرِ کم میر مین مردو کی نے بردی خدمت انجام دی تھیں، قرب پنشن پر کلکٹر صاحب حاضر آئے ،سلطان عالم بیرسٹر ہردو کی نے کہا کہ ختی انتیاز علی صاحب کا کوروی کو دادااحر میاں صاحب نے خدمت آستانہ پر خوش ہو کر ایسی وعا دی کہ وزیر بھو پال بنادیا، کلکٹر صاحب کی بنشن قریب ہے، کسی ایجھے عہدے کی کسی ریاست میں وعا کر دیجیے، بڑے باباصاحب نے فرمایا: بزرگان کرام کی خدمت کا صلہ خدا جلد دے ویتا ہے، بغضل رحمٰن تم جہال جا ہے ہووزیر بوجاؤ گے، چنال چدوہ وزیر دام پور ہوئے۔

#### نوابرام پور:

(r+y)

نواب رام پور جناب عامد علی خال صاحب رحمانی نے اپنے عزیز کو بھیجا کہ بوت بابا کورام پورافراو خاندان نوائی مرید کرنے ، نواب صاحب اشیشن سے کل نوائی مرید کرنے ، نواب صاحب اشیشن سے کل سے گئے ، والیسی پر نواب صاحب نے اصرار کیا کہ میرے لیے آپیشل کی بوگ ہے آپ کی والیسی ہوگ ، بوے بابا نے گئے ، والیسی پر نواب صاحب نے احتمار کیا کہ میرے لیے آپیشل کی بوگ ہے آپ کی والیسی ہوگ ، بوت بابا کے فر مایا : بھائی عامد علی ! فقیر کے لیے سب آپیشل ہے اگر آخرت کا آپیشل مل جائے ۔ نواب صاحب نے اتنااثر لیا کہ پھر صلم آپیشل ہے جانا ترک کردیا ، اور حاضرین سے کہا کہ آج میں بے حدمسر ور ہوں ، اور نفس سرکش مطبع ہوا کہ بھے حامد علی کہ کر فیرے ۔ کو جھے حامد علی کہ کر فیروے کرنے والل بھی کوئی ہے۔

## نواب بھو بال:

(14-4)

حضرت چھوٹے بابا علیہ الرحمہ بھو پال تشریف لائے ، نواب بی محمہ خال رحمانی ، نواب سعید محمہ عرف سذا میال رخمانی جو دادامیال سے مرید سخے نے دعوت کی ، جرئیل عبیداللہ خال صاحب نواب بھو پال علیل سخے ، خواہش کی کہ جھڑت کو مجھے دکھادو، آپ تشریف لائے تو مولا نابابا کی چا درمبارک جرئیل صاحب کودے کر کہا کہ اقدل عظر لگا کر مربائے رکھ کر سور جی ، خودس کھیل جائے گا ، جرئیل صاحب نے بھی کیا ،خواب دیکھا کہ حضوراعلی مولا نابابا آکہ مربر کی مسہری پر بیٹے ، پھرفر مایا: آکہ میرے پاس بیٹے جاؤ ، جرئیل صاحب نے عرض کیا کہ یہ گتاخی کیے آکر برابر کی مسہری پر بیٹے ، پھرفر مایا: آکہ میرے پاس بیٹے جاؤ ، جرئیل صاحب نے عرض کیا کہ یہ گتاخی کیے کرسکوں گا ،مولا نابابا نے فر مایا: ہم کہتے ہیں ، پھرکیا ہے ، جرئیل صاحب نے کہا کہ یہ ذر ہ اوازی ہے ، گرمیراادب

رو کے ہے، مولانا نے فرمایا: یہ تمحاری خوشی، جرنیل صاحب نے خواہش بیعت کی، آپ نے مرید کیا، ان کی آگھ کھلی، نواب سلطان جہاں بیٹم کو بلا کر کہا: اس چا در مبارک بیں جھے گفن دینا اور جس طرح ہو چا در کی اجازت لے لین، سلطنت بھو پال اس کے سامنے بے حقیقت ہے، دوسرے دن جرنیل صاحب کا انتقال ہوگیا، سلطان جہاں بیٹم نے فاتحہ میں مدعو کیا، بھر نواب حید اللہ خال کے والی بھو پال ہونے کی دعا چاہی، چھوٹے بابا صاحب نے فرمایا: میاں حمید اللہ کو بھی خدا نواب بنائے اور ان کی لڑکی عابدہ سلطان کو بھی نوالی دے، فقیر کی دعا ختم ہوگی، چناں چہ نواب عابدہ بیٹم کا وقت بچھ گذر اتھا کہ رائے ختم ہوگئے۔ یہ مطلب ' دعا ختم ہوئی'' کا اس وقت سمجھا گیا۔

(M+A)

سر مالکم بیلی کی بیوی کے ولا دت سے پی آل بچہ بے ترکت ہوگیا، دوائیس دائیگال، آخری فیصلہ آپریشن پر ہوا، مگر خود معالج خوف زوہ تھا کہ زچہ کے بیخے کی امید آپریشن بعد کم تھی، مسٹر بیلی لیڈی بیلی بھی ڈرتے تھے، ان کا ایک مسلمان خانسامان بڑے بابا ہے مرید تھا، وہ بولا کہ میر کے گر دکو بلا ہے تو سب فتے ہے، کل بی وہ خان بہا دراحمہ حسین (دل دارحسین) تمبا کو والے کے یہاں آئے ہیں، گورز نے خان بہا در سے فون پر بات کی اور خود موٹر لے کر لینے آگئے، بڑے بابات کی اور خود موٹر نے بابات کر لینے آگئے، بڑے بابات کی ہوئی بڑھ کر دیا، سات ویں منٹ بچہ بہ آسانی پیدا ہوگیا، گورز نے ب حدمثکوری کے بعد کہا کہ آئن وہ ایسا ہوتو آپ کہاں مل سیس گے، آپ نے کہا کہ آئی دعا کانی ہے، چنال چددو اولا دیں با آسانی ہوئیں، گورز نے ہردو ولا دت پرشکر یہ کا خطاکھا۔

(14)

راجہ کراعبدالر من خال صاحب رہمائی اپ گھرے اکھنو آرہے تھے، سیتا پورے چھوٹے بابا بھی سوار
ہوے ، راجہ صاحب اکھنو آپ کو لے آئے ، دو گھنٹہ بعد گورنر پوٹی ہم مادی ہیلٹ نے سکر پڑی بھی کر بلایا، راجہ صاحب آپ سے اجازت لے کر گئے ، گورنر نے کہا کہ بو ٹی سے جھے دوسرے صوبے کا تھم ملاہے، اس انتظاری حالات بیں یہیں رہول یا لندن جانے کے سوادوسری بات پسنہیں کرتا، راجہ صاحب نے چھوٹے بابا اور ان کے بزرگوں کا ذکر سنا کر دعا کا مشورہ دیا، مسٹر ہیلٹ نے کہا کہ بیس نے لندن میں پیر پادری کا ذکر سنا ہے، گھراپ کے بزرگوں کا ذکر سنا کر دعا کا مشورہ دیا، مسٹر ہیلٹ نے کہا کہ بیس نے لندن میں پیر پادری کا ذکر سنا ہے، گھراپ کے ایڈوائز رمسٹرٹی بی ڈبیو بشپ کواپنا نظ دے کر چائے پر موکوکیا، آپ کے آنے پر گورنرولیڈی دونوں استقبال کرکے ایڈوائز رمسٹرٹی بی ڈبیو بیٹ کواپنا نظ دے کر چائے پر موکوکیا، آپ کے آنے پر گورنرولیڈی دونوں استقبال کرکے سے عرض کے دیتے ہیں، کون پھر ہٹا سکتا ہے، ای شب کہ بجو وائسرائے کا تھم آیا کہ وہ اسکیم بدل گئی، مستقب یو بی بیل دیو، دائر میں دور دائرہ میں دور کہا: جب آپ نے بتایا تھا اس سے زائدہم نے دیکھ لیا۔

431

رهمت و<sup>ان</sup>مت

متجاب الدعواتي:

(M)

ماجی مشاق احمد صاحب رحمائی ، تمبر مرچنٹ کان پورٹے بتایا کہ عاجی محمد ہم راز صاحب رحمانی عاضر ہوئے ،

ہوے بابا ہے کہا کہ محکمہ فارسسٹ کی لی والا تھیکہ منسوخ کر رہا ہے ، بیٹھیکٹیس رہتا تو میں کہیں کا نہیں رہتا ، بورے

ہابائے دادا میاں سے عرض کیا ، آپ نے فرمایا: اپنے ہم راز کے ہم راز ہیں ، خود دیکے لوگے ۔ چناں چہ محکمہ اوّل
عدالت سے ہارا ، چھرا پیل سے ہارا ، ہرجہ تک عدالت نے ولا دیا ، اس وقت سے اب تک ان کی اولا دی پی کی شکے
دارے۔

(111)

مولا تا حافظ عبدالرز اق صاحب رجمانی قاضی شہرکان پور نے نقل کیا کہ مولا نا سے الزماں خاں صاحب رجمانی ناظم ندوہ کہتے تھے کہ میں مولا ناغلام کی الدین خان صاحب کے ساتھ حاضر ہوا، خان صاحب نے مولا نا بابا ہو مرید ہوکراپی مصیبت بتائی، آپ نے فرمایا: بعدعشا اس باریکا ڈرخم الوّاجیدیْنَ اِرْحَمْنَا اوّل آخر پارٹی ہار درود کے ساتھ پڑھتے رہو۔ شب میں خان صاحب نے شروعات چاہی، میں (ناظم ندوہ) نے کہا: گر پہنے کر شروع کی ساتھ پڑھتے رہو۔ شب میں خان صاحب نے شروعات چاہی، میں (ناظم ندوہ) نے کہا: گر پہنے کر شروع کرنا، تیسرے روز گر آئے، معلوم ہوا کہ وہ حصہ تحویل سرکاری سے دوسرا دن ہے جھوڑ دیا گیا، بھر بھائی سے صاحب نے کہا: مولا نا بابالوگوں کی عادت ڈالنے و پڑھنے کے لیے بتاکر اس پردے میں اپنے کو چھپا لیتے تھے، ورنہ عنایات خدائی سے ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ فرماتے ہی مقصد حاصل سائل کا ہوجا تا، یہی کیفیت مولا نا احمد میاں صاحب قبلہ کی تھی۔

## إرشادات مشأرخ:

(mr)

مولانا جا فظ عبدالرز اق صاحب فدكور نے بیان كیا كہ مولانا بابا كے وصال کے بعد فاتح سيوم ہے تبل مولانا المهور سير محمد على صاحب رحمانی موتئيرى نے حقیقت مرشدى کے بیان ہے حاضرین كواشك باركردیا، بعد ختم مولانا ظهور الاسلام صاحب رحمانی فتح پورى نے مولانا موتئيرى ہے كہا: جوآتش فراق بحركاركوى ہاں كوشندا بھى تو بجوسنا كر وہ مولانا موتئيرى نے كہا كہ مريدوں كى زبانى اپنے بيركى كيا سناؤں، بير كے بيرومرشدكى زبانى سنے، مولانا سند ابوسعيد صاحب رحمانى اور جھے ہے بھى حكيم محمودا جمد خال صاحب رحمانى و والوى نے بيان كيا اور جھے ہے بھى كہا كہ جب دومرى بارمولانا بابا مرشد قبلہ دولوى قدس مرجم كى خدمت ميں محكے ، توالك دن قبلہ مرشد دولوى قدس مرجم كى خدمت ميں محكے ، توالك دن قبلہ مرشد دولوى قدس مراجم كى خدمت ميں محكے ، توالك دن قبلہ مرشد دولوى قدس مرجم كى خدمت ميں محكے ، توالك دن قبلہ مرشد دولوى قدس مرجم كى خدمت ميں محكے ، توالك دن قبلہ مرشد دولوى قدس مرجم كى خدمت ميں محكے ، توالك دن قبلہ مرشد دولوى قدس مرجم كى خدمت ميں محكے ، توالك دن قبلہ مرشد دولوى قدس مرجم كے ، توالك دان ميں ميں من خدمت بيں مولانا بابا كوامام بنا كر ان كے چھے نماز برجھى اور بعد نماز خلفا ہے فرمایا كہ يہاں ہے عرب تك ہم نے بہتيرے مولانا بابا كوامام بنا كر ان كے چھے نماز برجھى اور بعد نماز خلفا ہے فرمایا كہ يہاں ہے عرب تك ہم نے بہتيرے

رهمت دننت

مشائ کے پیچے نماز پڑھی، گر جولطف و کیف اپ بیٹے مولوی فضل رحمان کے پیچے نماز پڑھنے میں ملاوہ کہیں نہ ملا،
جب اس کم عمری میں بیکمال ہے تو شباب کس اوج پر ہوگا، استے میں کسی خلیفہ نے عرض کیا کہ حضور کی عنایات جس
پر بھی ہوجا کیں، قبلہ مرشد دہلوی نے فرمایا کہ بیٹی محارے حضور کی عنایات ہے کہ ہے، بیرقو فضل رحمانی فرخدا کوخود
چاہے ہے ہے، حاضرین وقت کے ملول چبرے کھل پڑے، پھر مولا ناظم بیراحسن شوق نیموی فضل رحمانی نے مولانا
میں الزمان خان ناظم عمدوہ سے اصرار کیا کہ آپ بھی پچھے بیان کریں، بھائی میں صاحب نے اپنا بی مشاہدہ بیان کیا
کہ ایک مجلس میں مولانا نے محبوب الہی قدس رہم کے فضائل بیان کرتے فرمایا کہ اگر بارہ شرابیوں پر محبوب الہی نظر
ڈ ال دیں فوراؤہ ابدال ہوجا کیں، چناں چہ اس شب کو میں (ناظم عمدوہ) نے خواب میں حضرت محبوب الہی کو دیکھا،
مسکرا کر فرمایا: مولوی فضل رحمٰن کو تم نے تعجھا کہاں، وہ اگر ایک درجن سیاہ کاروں پر نظر ڈ ال دیں و ہیں ابدال
دوران دہ سب ہوجا تھیں۔

#### د يوبندى صاحب كابيان:

(MIT)

مولانا بابا ہے مرید ہو کر بڑے حاضر باش آسانہ ہوگا سکوت ہیں وکھ کرمولانا محرصن صاحب دیو بندی نے جو مولانا بابا ہے مرید ہوکر بڑے حاضر باش آسانہ ہوگئے سے سب پوچھا، ہیں نے کہا: بعض معرض ہیں کہ مولانا بابا کی تعلیم موافق مرید ہوں کو تعلیم نہیں دیتے ، مولانا دیو بندی نے کہا کہ یہ معرض جھک مارتے ہیں، ورشہ مولانا بابا کی تعلیم موافق صدیث تھی، آپ جہال نماز پڑھتے بعد نماز وہیں مراقب ہوکر بیٹے جاتے ان کا کام بنہا، اس تعلیم طریقہ کے بعد دو مراطریقہ آپ کا یہ تھا جوآپ کی بڑی خصوصیت تھی کہ کی کوہم جلیس ہونے کام بنہا، اس تعلیم طریقہ کے بعد دو مراطریقہ آپ کا یہ تھا جوآپ کی بڑی خصوصیت تھی کہ کی کوہم جلیس ہونے سے ، کی کو گفتگو ہے ، کی کو خیال کر لیے ، ہی کو نظر ملنے ہی سے آپ توجہ حسب ظرف دے دیا کرتے ، مطاوہ ازیں مولانا بابا کی مریدی ہوں ہم نے یہ انتہاز دیکھا کہ عام افراد کے مرید ہوتے ہی مقصد مریدی اورخواص کے مرید ہوتے ، می ادا کے مرید ہوتے ہی مقصد مریدی اورخواص کے مرید ہوتے ، می ادا کی موجہ ان اللہ و بحد ہی تعلیم رہی تو کہاں ، بیٹنی آپ کا یہ شوق انہا کا صنت ہی تھا کہ بخادی ، کا ب الساؤ ق ، عبداللہ بن یوسف تینسی کی حدیث کے بہ موجب مولانا بابا مریدین کو بحان اللہ و بحد ہ ، بھی تی ہو کہاں ، اللہ یڑھن کی موجو ان اللہ و بحد ہ ، بھی تی ہو ہے کہاں اللہ یہ میدین کو بحان اللہ و بحد ہ ، بھی تی ہو ہو کہاں ، نوب کی کو بوان اللہ و بحد ہ ، بھی تی ہو ہو کہاں ، نوب کی کو بھو کی کو بھی تھی ہو کہاں ، نوب کی کو بھو کی کو بھو کی کو بھی تھی ہو کہ کے بھو جب مولانا بابا مریدین کو بھو ان اللہ و بحد ہ بھی تھی ہو کہ کے بھو جب مولانا بابا مریدین کو بھو ان اللہ و بحد ہ ہو ہے ۔

(MM)

مولانا شاہ وزیر علی صاحب بھنوی (مولانا شاہ عین القضاۃ صاحب کے والد ماجد) کہتے ہتے کہ مولانا فضل رحمٰن صاحب جیسا کامل اور شبع سنت ہم نے ہیں دیکھا بنشی اختشام علی صاحب رحمانی کا کوروی نے بیتی روایت کی بنیز میں حسب جیسا کامل اور شبع سنت ہم نے ہیں دیکھا بنشی اختشام علی صاحب رحمانی کا کوروی نے بیتی کہ مولانا سیدنور عالم صاحب میں کہتے ہے کہ مولانا سیدنور عالم صاحب مار ہروی مار ہروی میں میں جو کے مولانا اور مولانا سید آل رسول صاحب مار ہروی مار ہروی

کابا ہم قریبی رشتہ بھی تھااور دور طالب علمی بھی ایک تھا،اگر چیمولا نابابا کے ہم سبق مولا نامار ہروی نہ ہوسکے۔ (۱۵م)

· وزیر بھو پال ندکور نے میکھی کہا کہ حضرت محمد شیر میاں صاحب پیلی تھیتی اکثر فرماتے کہ مولا ناشاہ فضل رحمٰن شیر ہیں۔

فيض قبر:

(rin)

عبدالكريم رحمانی، اعظم گرزه عرس شريف ميس آئے، بتايا كه داداميان سے ۱۹۱۰ وكوبيعت بوكراب ۱۹۳۳ء اسلام ميراتمام بدن برص سے سفيد ہے، كرته اشاكر دكھايا، بزے باباصاحب نے فرمايا كه ميرے پاس كيا دھرا ہے، شمس اللہ بن! ان كوتنها مزار ميں لے جاكر بندكراؤ، نصف گھنٹه بعد عبدالكريم نے درواز و كھلواكر باہر سب كوا بنابدن دكھايا، جلدصاف داغوں سے پاك ساراجم تھا۔

## تشريف آوري رسالت مآب:

(MZ)

خواجہ آفاب نوررحمانی نیز وکیل قدریا ہے ن رحمانی، گیانے کہا کہ ایک بار بڑے بابا جلدی سے سجادہ پر سے میٹ کرمؤ دب ہوگئے، مشک بارخوش ہو پھیل گئی بھوڑے وقفہ سے ماسٹر محمد عمر خال رحمانی بھدیہ آگئے، کچھ مہک باتی متنی، یو چھا: بابا کیابات ہے؟ آپ نے فر مایا: کہال مرر ہے تھے، رحمت دارین سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ستھے، تم محروم بی رہ گئے۔

#### ما نگ کے بہموجب ملتا:

(MIV)

عکیم عبدالحی صاحب رحمانی راے بریلوی ناظم ندوہ نے کہا کہ میں نے عاضر ہوکر مرید مولانا بابا ہے ہونے · کے بعد پڑھنے کو بوچھا، آپ نے حزب البحر بلاکسی شرط پڑھنے کی اجازت دے دی، واقعتا میری خواہش یہی تھی، مانگ کے بیموجب آپ سے ل جانا بڑی خصوصیت آستانہ ہے۔

حافظ محرطيم صاحب

(M14)

سر ہند پنچاب سے آ کر کان پور میں مقیم ہوئے ، کان پور میں حضرت مولانا بابا علیہ الرحمہ کا شہرہ س کرا ہے

جگری دوست سیّدنذ برالحسن عرف رُعاب صاحب ساکن ایرایاں کے ساتھ تنج مرادآ باد حاضر ہوئے ،عرض کیا کہ جس کاروبار میں میری بھلائی ہواس کی دعاوا جازت ہو، مولانا بابانے فرمایا: تم نے جوسوچا وہی چڑے کا کاروبار کرو، ہم نے بہت دورتک دعا کردی ،گرغریوں کا لحاظ نہ بھولنا۔

ینظی حافظ صاحب کے لیے وہ دعاے جار ہے کہ علیم ڈاک کے نام سے خصوصی جہاز آتے ،فروغ تجارت مشرق سے مغرب تک بھیل کرعزت و سخاوت بے مثال رہی ۔

(MY+)

وومری حاضری میں حافظ صاحب نے دعا ہا داد جا ہی مگر ہوت عرض زیارت حرمین کی خواہش لب پر آسکی ، مولانا بابا نے فر مایا: بفضلہ ایک نہیں دو جج بھی کرلو گے ، جس بات کو کہد نہ سکے وہ بہ خو لی پوری ہوگی ، جاء کُم بیشینو و نقذینو پڑھتے رہنا۔ حافظ صاحب دنگ رہ گئے کہ کشف جلی کی حد ہی تنقی ، سیّد رعا ب صاحب نے حافظ صاحب کومبارک با دو ہے ہوئے کہا کہ آیت مبارکہ میں جودونام آئے برزبان حضرت قبلہ دولاکوں کے جو یز ہوئے ، مگر مجھے ایک اشارہ اور معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں بشیرنام اول ہے ، بھینی اس نام کا فرزند بہت بچھ ہوگا ، حافظ صاحب نے اپنے دولاکوں کے نام محرنذ پر و محمد بشیرای پررکھے ، بھیدادلا دے نام اپنی پسندے رکھ ، آخرش واقعات نے ٹابت کردیا کہ آیت میں جو بشیرنام اول ذکر ہوااس نام ہوم محمد بشیر (بیرسٹر) ہرشعبہ میں اول مولانا بابا کے اس ارشاد ہے رہ کر حافظ صاحب کو اور اجا گراور ہردل میں گھر کر گئے۔

(Mri)

ایک بارسیّدرعاب صاحب نے کہا کہ مولا نا بابا کی جب الی نظر عنایت آپ پر ہے تو مریدی میں کیاوی ہے؟ حافظ صاحب نے کہا: بھائی رعاب! یہی بہتا ہی مجھے بھی ہے، گریہ مولا نافضل رحمٰن صاحب کی مریدی ہے، میں اپنے کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں، حافظ صاحب برمنی تجارتی معاطات میں گئے ہوئے تھے، جب واپس آت تو وصال مولا نا بابا کی خبری کر کم ہم رہ گئے ، اتفاق سے سیّدرعا ب صاحب ملئے آئے ، اپنی بقراری بتا کرختی کر یم بخش ومحبت اللہ وُتھو جعدار وسیّدرعاب صاحب کے ساتھ حلیم کا کی سول لائن سے آسمانہ بہنچاور تیوم دورال مولا نا احبر میاں صاحب سے مرید ہوئے ، حافظ صاحب نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ حزب البحرکی اجازت ہو، دورمری مجلس میں دادامیاں نے حزب البحر پڑھنے کی اجازت ازخود دے دی۔ حافظ صاحب نے اس کا اتنا احر آم کی کے خواہش تھی کہ ترب البحر پڑھنے کی اجازت ازخود دے دی۔ حافظ صاحب نے اس کا اتنا احر آم کی کرورہ نے میں مولا نا میں کہ خواہش تھی کہ آسمانہ ہی ہوری کر لیس ، حافظ صاحب کی خواہش تھی کہ آسمانہ ہوم زائرین سے ہولت نہ ہوگ ، کان پور میں آسانی رہے گی ، ہم خادم ابوائس کو تمھارے میں بتاتے رہیں گے، سیّدرعاب صاحب کان پور میں آسانی رہے گی ، ہم خادم ابوائس کو تمھارے ساتھ کرتے ہیں، بتاتے رہیں گے، سیّدرعاب صاحب نے عرض کیا کہ دعا ہو کہ میں اور حافظ صاحب ساتھ ج کریں، نشی کریم بخش ومحبت اللہ دفتو نے بھی سیّدرعاب ما نے عرض کیا کہ دعا ہو کہ میں اور حافظ صاحب ساتھ ج کریں، نشی کریم بخش ومحبت اللہ دفتو نے بھی سیّدرعاب

صاحب کو دعا کرانے کا اشارہ کیا تھا ہی کہ دادا میال نے فرمایا: جاؤ خدا باعزت طور پرسب کا جج پورا کرے، چنال چہ تی کہ دادا میال نے ایک ساتھ جج کیا۔ ۲۳ جون کوجرمنی سے حافظ صاحب کو تار ملا کہ اوّل چنال چہ تی مضرور کی پنجیں، بعد بحج حافظ صاحب ادھر چلے گئے اور کا فی فائدہ تجارت سے واپس ہوئے۔ ہفتہ جولائی میں ضرور کی پنجیں، بعد بحج حافظ صاحب ادھر چلے گئے اور کا فی فائدہ تجارت سے واپس ہوئے۔ (۳۲۲)

الیں ایم بشیر بیرسٹر پہلی بار وادا میاں کی خدمت میں پنچے، اس وقت کاروباری البھن بیرونی ممالک کی درجیش تھی، وادامیاں نے فرمایا جمارے والدے لیے ہمارے والدصاحب نے بری دور تک جو دعا کر دی ہم ہمی اس میں شامل ہو، خدا بناتا ہے بگاڑتا نہیں، چناں چہ سورز رلینڈے مزید دوڈھائی لاکھ کا نفع ہوا، دوسری حاضری پرمیاں بشیرصاحب کو تمنا ہی اولا دیے اکسایا کہ خود داوامیاں نے فرمایا کہ مسعوداولا دکی تمنا ہی تو شرعا محدد ہمنی رحمانی فقیر کا شاہد ہے کہ ایسی ہی اولا دہوگی، بشیرصا حب مولوی ابوالحن سے کہنے گئے: جو پھے سنتے محدد ہمنی رحمانی فقیر کا شاہد ہے کہ ایسی ہی اولا دہوگی، بشیرصا حب مولوی ابوالحن صاحب نے کہا: اس پر بھی خور کیا کہ اس حصان سے کہیں ذاکہ کر شف طلب سے پہلے موال بورا ہونا دکھ لیا، ابوالحن صاحب نے فضل علیم وشاہد طبیم وجمود والیم وسمود طبیم و مشاہد طبیم و محدود طبیم و مشاہد طبیم و محدود طبیم و مسمود طبیم و مشاہد طبیم و میں میں میں دور ایس کر شیب وارنا م فرزندوں کی بشارت ہیں، چناں چہ بشیرصاحب نے فضل علیم و شاہد طبیم و محدود طبیم و مسمود طبیم و مشاہد طبیم و مسمود طبیم و مسمود طبیم و میں بشارت ہیں، چناں چہ بشیرصاحب نے فضل علیم و شاہد طبیم و محدود طبیم و مسمود طبیم و میں بہتر سیب اولا دھرت کی دعا ہے خاندانی روایات و خد مات کی علم بردار ہیں۔

کان پورما لک مطع مجیدی کے وہاں دادامیاں تشریف لائے ،ایس ایم بشرصا حب طئے آئے ،دیر گفتگو کے بعد دادامیاں نے فر مایا: نماز کی پابندی ،حاضری مزار معمولی رکھی تو آغاز بھی عمدہ، انجام اس ہے بھی اعلیٰ خدا کر ہے گا، واقعی با وجود امراض شدید فرائض و تبجد نظی عبادات ناغہ نہ ہونے دیں، ایک بارلندن کی فٹ پاتھ پر رومال بجھا کر نماز پڑھتے تھے، نواب بھو پال حمیداللہ خال ادھرے نگئے، یدد کھے کر بہت متاثر ہوئے کہ پابندی اسے کہتے تیں، بعد نماز طے تو بچو دوست بن گئے، آستانہ مجدد ساور آستانہ نفشل رحمانی کی خصوصی حاضری رکھی، باوجود گھنے کے درد کے دوگھنٹہ کھڑے دست بستہ پڑھتے رہے، ایک بار درد ٹانگ کی جگہ ہاتھوں سے چند بار مل دیا، بشیر کے درد کے دوگھنٹہ کھڑے دست بستہ پڑھتے دے، ایک بار درد ٹانگ کی جگہ ہاتھوں سے چند بار مل دیا، بشیر صاحب کہتے رہے کہ آپ یہ کیا کر کے مجھے کہیں کانہیں رہے دیتے، میں نے کہا: یہیں کاآپ رہیں گئے، یہ ہاتھ صاحب کہتے رہے کہ آپ یہ کیا کر کے مجھے کہیں کانہیں رہے دیتے، میں نے کہا: یہیں کاآپ و بیا تھ کے حصد میں ہے۔

عزيزالي صاحب كمشابرات:

( ۳۲۳)

فضل البی صاحب فضلی فرخ آبادی کے دومرے قرزندعزیز البی صاحب فضلی (لوہے والے) نے بیان کیا کے ۱۹۷۳ء میں ایسی علالت بڑھی کہ مایوی حیات ہوگئی، مزار مبارک پر حاضر ہوکرعرض کیا: اگر وقت آگیا ہے بہ خیر انجام ہے بلالیں، اگر ابھی خدمت لینا ہے تو بلا دور ہو۔ میں (عزیز اللی) نے دیکھا کہ مزار شریف ہے مولا نابابا باہر آئے، میری چینانی چوم کر دعا دی، تو اس کے فیض کیا کہوں، عزیز صاحب کو مولا نابابا ہے ایساعشق ہے کہ ہر وقت بابا کانام لب پر مہا کرتا ہے، خود بابا بھی عزیز صاحب کو اتناعزیز رکھتے ہیں کہ ادھر عزیز صاحب نے مخاطب کیا ادھر کام ہوا۔ داتوں میں بابا خود مل جاتے ہیں، یہ سب اس کا انعام ہے کہ کوئی کام بابا کو یا د کیے بغیر عزیز صاحب کرتے ہیں، ہرایک یہ کب کریاتا ہے، ان کا دادھیال نانھیال بھر دھمانی فندیم ہے۔

#### (MYS)

یا میں عزیز الہی گور کے پوری طرف چندہم راہیوں کے ساتھ کارے جارہا تھا، پیچلی نشست والے بھی سوگے،
جھے جھونکا آیا تو پان کھا کر دور کیا، اب دیکھا کہ ڈرائیور سوچکا، کارسٹرک سے بٹتی کنارے بڑھ رہی ہے کہ اگلا پہیہ
پھر پر چڑھ گیا، فور آبا با مددمیری زبان سے نکلا، ای کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ جیسے کی نے میرا ہاتھ اسٹیرنگ پر کردیا،
میں نے اسٹیرنگ کائی، گاڑی پھڑے گذر کر جو چلی تو سامنے چندگز پر بھاری درخت سے سامنا تھا، پھر میری چنی نگلی کہ بابا مدد! ساتھ ہی اسٹیرنگ میں اپنی طرف موڈ نا چاہی،
اس حال میں دیکھی ہوں کہ جیسے کی نے گاڑی جام کردی، ایک فٹ اکسلیٹر درخت و کھائی تھی، اہل بستی دوڑ سے
آر ہے تھے کہ کوئی بچانہ ہوگا، مگر سب کوزندہ دیکھی کر چرت میں کہدرہ سے تھے: آپ لوگ نیچ کیسے، ڈرائیور کا پاؤں
ہدستوراکسلیٹر پر تھا، ہم سب جیران تھے کہ گاڑی خودے کیے دگی۔

#### (177)

سن فیکٹری میں ممیں (عزیز الہی ) مال خرید اکرتا تھا، ایک بار مجھے پکڑلیا گیا کہ یہ پاکستانی جاسوں ہے، میں الکھ کہتا ہوں کہ وہی عزیز الہی ہوں، مگر کوئی سنتا نہ تھا، سمجھا کرتھک گیا، تو مولا نا بابا کو یاد کیا، بی تھا، کیاد کھتا ہوں کہ جزل منجر خلاف وقت آگیا، کارے اُر کر مجھے دیکھتا آفس گیا، پوچھا تو پاکستانی جاسوں والی بات بتائی گئی، جزل منبجر اسٹاف پر مجڑا، کہا: ہم ان کو جانتے ہیں، شریف و باعزت ہمارا مال خرید نے والے ایمان دار آدمی ہیں، پھر محمد خصت کیا۔

#### (MYZ)

ایک بار بڑے باباصاحب تشریف لائے، والدہ کزیز اللی صاحب کھانے کا انظام کرنے لکیں، روٹی کے بعد بریانی وقورمہ کا سامان چڑھایا، پانچ سات منٹ بعد فرمایا: بیٹے عزیز! ہمارے کھانے کا وقت نکلا جارہا ہے، عرض کیا: ابھی بوانے چڑھایا ہے، تھوڑی دیر ہے، پانچ منٹ گزرے تھے کہ فرمایا: میاں عزیز! تم ہانڈی میرے پاس کیا: ابھی بوانے چڑھایا ہے، تھوڑی دیر ہے، پانچ منٹ گزرے تھے کہ فرمایا: میاں عزیز! تم ہانڈی میرے پاس کے آؤ، پک گئے ہے، میں نے گھر میں جا کر ہانڈیاں کھولیں تو میں اور بواجیرت میں تھے کہ یہ کی کیے رکھی تھیں،

وحمت وكعمت

437

میں وہ سب جارا شخاص کے حماب کا سامان لے آیا، بڑے بابانے سارے حاضرین کو بٹھا کر کھانے کا آغاز کیا، جملہ ۸ نفرشکم سیر ہوئے اور بچ بھی گیا۔

(MIV)

وزریلی صاحب فضلی (فضل الهی صاحب کے والد) کہتے تھے کہ مولا نااجم میاں صاحب کو خدائے مقبولیت کچھالی عطا کی تھی کہ شہروں میں ایک ایک ہزارلوگ مریدایک وقت میں ہوا کرتے ،قصبات میں بیام ہوتا کہ مردوں کے ساتھ عورتیں اورلڑ کے تک مرید ہوجائے ، فدا کا شکر کہ ہمارے مرشدزادے بڑے بابا میں ہجی یہ ہی صفت فدانے دی۔

(MY9)

عبدالمجید نظلی کہتے تھے کہ میرے والد محدامیر نظلی فرخ آبادی بتایا کرتے کہ حضرت مولانا بابا کی مریدی کا میہ پہلوخاص تھا کہ جوخواص خداطلی چاہتے کمال حاصل کرتے ، جو عوام نیک عملی کومرید ہوتے نیف پاتے ، گروہ جن کا روال روال ذاکر ہوتا خلافت یا دنیا طلبی کے چکر مقصود ہوتے مرید ہو کر بھی بھٹ ردجاتے نواب نورالحس رحمانی بھو پالی اوروضی الزمال صاحب رحمانی تعلقہ دارآسیون نے صرف کافی سے مریدوں کے نام و پتے پانچ برس جمع کے ، جب ختم کرنے پرآتے خطوط آتے کہ فلال مقام ہیں ابھی اتنے اور ہیں، غرضے کہ اس کو ترک کرنا پڑا، کیکن اس پرسب منفق ہور ہے کہ جہاں سے مولانا بابا کے مریدین کی تعداد چار پانچ ملتی و ہیں سے بارہ تیرہ داوامیاں کی تعداد ہیں مریدین ہورتے کہ جہاں سے مولانا بابا کی وہ خصوصی عظمت وحقیقت جو واقفوں ہی ہیں معروف تھی دنیا اس وقت جان کی دنیا اس وقت

(rr.)

نظل اللی صاحب فرخ آبادی نے بتایا کہ میں نے نواب نورالین خال رحمانی بھو پالی ہے کہا کہ آپ بھی فلیفہ ہیں، فرخ آباد چلیے ، نواب صاحب نے کہا کہ جھے آپ کی مریدی کا لحاظ ہے، ورنہ جھے ہے براکوئی آپ کے حق میں نہ ہوتا، یقینا جھے اللہ تعالیٰ کا نام لوگوں کو بتانے کی اجازت الی ہے، مگریز تی باطنی حاصل کرنے کو ہے، نہ کہ بیری مریدی چالوکرنے کو ہے، فلیفہ اُڑنے بھی گے اور صاحب بجادہ یہ نہ کر سکے جب کہ فلیفہ نی اس درخت کہ بیری مریدی چالوکرنے کو ہے، فلیفہ اُڑنے بھی گے اور صاحب بجادہ یہ نہ کر سکے جب کہ فلیفہ نی اس درخت کی ہے، اور صاحب بجادہ اس پیڑ کی جڑ ہے، جس طرح جڑ سے بی بی غذا لیتی ہے فلیفہ غیر فلیفہ صاحب بجادہ کے ماتحت ہی رہیں گے۔

# بارهوال باب اعلانِ حقیقت

فقیرشاہ محد رحت اللہ میاں فضل سمنج مراد آبادی مخلصین آستاں کے لیے دعامے صلاح وقلاح دارین کے بعد راقم ہے کہ پیانہ مجر چکا ہے، حیلکنے کی دہر ہے، بنابریں چندا ہم امور اِتمام جحت کے بہطوراپے قلم سے پیش کرتا ہوں۔

# مخبل حسين اور دا داميال صاحب

مولاتا حافظ سید ابوشعید صاحب فضل رحمانی ،ایرایاں جن کومولاتا بابائے تحریری خلافت نامه بهطریق صوفیہ جبدود ستار بہنا کرم حمت کیاتھا ان کے جمع کردہ ملفوظات سے نقل کرتا ہوں:
(۳۳۱)

مولا نا نہ کورراتم کہ میں مولا ناظہورالاسلام ومولا تا نور محد فتح پوری ومولا نا ابوالحن تکھنوی و عیم الله دیا وہلوی و شخ وحیدا حدردولوی ومولوی حکیم عبدالغفار تنج مراد آبادی، ڈاکٹر عبدالقادر خان، نیز کچھاوراہل بستی ۱۳۱۵ھ کے اہتمام عرس میں ہے، اتفاق ہے ۲۰ رزیج الاؤل کومولوی جبل حسین بہاری آ گئے، ابنی مرتب کردہ ''کمالات رحمانی''مطبوعہ محرم ۱۳۱۵ھ، رحمانی ''فضل رحمانی'' انواراحمدی پرلیں، بھنو، محانی ''مطبوعہ محرم ۱۳۱۵ھ، رحمانی پرلیں، مخصوص پورہ، موتلیر، نیز کتاب 'فضل رحمانی'' انواراحمدی پرلیں، بھنو، مالا کے اسال میں ماتھ لائے، بہاری صاحب نے حاضر ہوکر ''فضل رحمانی'' پیش کی ، تو دادامیاں نے سب کو طلب کیا ، فرمایا کہ بھائی ابوسعید! تم اس تر دیدکو لکھتے اور سب لوگ سفتے رہیں۔ پھرفر مایا:

میاں جمل حسین! تم نے ہمارے بابا کے بلاتحقیق حالات لکھ کراپی ذات کو بھی مجروح کرلیا، دوسری طرف میہ لکھ کرکہ'' کمالات رحمانی''صفحہ ۸ رادر بہروایت احمد میاں صاحب سجادہ نشیں :

" اساساه مقام ملانوال من پيدا بوي - "

اپنے فریب کا افر ارخود کرلیا،تم ہی بتا دو کہ وہ کون مقام اور وقت رہا جب تم تقیدیق روایات ہم ہے کرتے اور کوئی نہ ہوتا تھا، یا اور بھی ہوا کرتے تھے، بھی مسودہ بھی دکھایا ہواس پاک مقام پرای کو بتا دو، اگر شمسیں خدانے تو فیق دی ہوتی تا ہے۔

(MTT)

صغيه ١٥ ( ممالات رحماني " يركهما:

ان (مخدوم مصباح العاشقين صاحب عليه الرحمه، ملانوان) كے وصال کون ۵ برس كے قريب ہوئے۔ حالان كه يهان اور ملانون والے سب جانتے ہيں ۹۳۹ ھغر هُ رجب كوحفزت مخدوم كا وصال ہوا، ۱۲۰۸م ہے ۹۳۹ گھٹانے ہے ۲۲۹ سال كافر ق نكل آتا ہے۔

(rrr)

صفحه ١٩ مكالات رحماني

" نانھيال آپ كاسنديله ميں ہے، اور اس بستى ميں حضرت شيخ حيدرعلى شاه صاحب خليفه أعظم حضرت شيخ حيدرعلى شاه صاحب خليفه أعظم حضرت شاه محمر آفاق عليه الرحمه مسرح تقے۔"

کیسا سرایا جھوٹ ہے، بلکہ شاہ صاحب کا دطن ملانواں ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں وصال ہوا۔ (۳۳۴)

صفحة ٢٢ مكالات رجماني

' بمحن مجدمیں جو کنوال تھا بہت کھارا تھا، جنال چہ خدانے آپ کے قدم آنے ہے میٹھا کردیا، مگر بعد وصال آپ کے پھر کھارا گردیا۔''

وادامیاں نے فرمایا کہ حاضرین ہی اس جھوٹ کا جواب دیں، یہ بتا کیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیں میں مولا نا بابا کے دودانہ بنج ڈال دینے سے اولا اس کو میٹھا کردیا، دوسرے اس کا پانی کم نہیں ہوتا، تیسرے صرف اس بانی پینے ہی ہے مختلف امراض دور ہونے کا شرف دے دیا، چو تنے انباوزنی وشیریں وہاضم قریب ودور نہیں۔ اب اگرتم میں ذراصدات ہے اس وقت پانی دکھاؤ کہ حضرت کے وصال کے بعد کھارا ہوا کہ بدستور میٹھا اور تم کو جھوٹا کے ہے۔

تعزيه جلانے كابہتان:

(rrs)

سخي٢٢، كمالات رحماني

'' مسجد کی بغل میں تعزیبی کھاتھا، آپ نے اپنے جوش شریعت میں آگ لگادی۔'' یہ بوری بستی ومریدین موجود ہیں ، کسی ایک ہی سے تعزیہ جلانے کی گپ سمجے کرادو۔ دو پیش صفحہ ۲۹ نضل رحمانی ، پڑھاد! '' مسجد میں ایک طرف تعزید رکھاتھا، آپ نے تعزیہ کوجدا کرنا چاہا۔'' المال 
خدائے تمھاری تحریرے تم کوجھوٹا کردیا۔

(rmy)

صفحه ۲ میرید جمی لکھا کہ

'' آپ اس روز ملانوال تشریف لے گئے، وہال دوڑ تلنگوں کی پینی اور دشمنول نے وہال تلنگوں کو پہنچوادیا، پھرتلنگوں نے گرفآر کیااور کیے آباد تک جھاؤنی میں فوج کے ساتھ لے آئے۔'' پھرلکھا کہ

"آپ لیج آبادتک پینے، بیری یا ےمبارک سے کائی گئے۔"

واقعہ اصلی یہ ہے کہ جب مولا تابا ہا گئی مرادآباد آکر مجد آئے ، مجد کے گنبدوں میں تعزید کے تھے ، اس

اللہ اللہ کے حصے میں نماز ہوتی تھی ، تو مولا نا بابا نے بہاں کے معززین تو مجھایا کہ مجد عبادت کے لیے ہے ، اب

تعزید اندر جب تم نماز پڑھو گئو سامنے تعزید پڑیں گے ، ہٹا دو ، ان لوگوں نے مجد سے اٹھا کر مقبرے میں

تعزید نتقل کردیے ، کسی بدخواہ نے تو اب سعادت علی خال شاہ لکھنؤ سے ہے جرمتی تعزید کی شکایت کردی ، ایک

اہل کا رمقرر ہوا کہ خود بھی تحقیق کرتا ، مولا نا بابا کو حقیقت بتانے کے لیے لے کر آئے ، اہل کا دآیا تو فرضی ہے جرمتی کا وجود نہ پایا ، مولا تا بابا نے مقبرے میں رکھے تعزید وکھا دیے ، اس نے کہا کہ کھنؤ تک آپ کو زحمت کرتا ہوگی ،

وجود نہ پایا ، مولا تا بابا نے مقبرے میں رکھے تعزید وکھا دیے ، اس نے کہا کہ کھنؤ تک آپ کو زحمت کرتا ہوگی ،

چناں چہ آپ بیل گاڑی مذکا کر بالا متو ، وہاں سے ریل پر کھنؤ پہنچے ، بادشاہ کھنؤ کے میرمنٹی جو سند بلہ برادری سے چناں چہ آپ تشریف لے آئے ، بادشاہ نے بروااحر ام کیا ،

اہل کا رہے بتایا کہ تعزید ہوئے ۔ بدستور موجود مجد کے بہ جائے مقبرے میں رکھے ہیں ، بادشاہ نے عذر خوابی کے بعد اہل کار دیار اور گھروا ہی آئے ، اس کے دور اور ہی بینڈ رانہ چش کیا ، اس کو دربار یوں میں اس وقت مولا نا بابا نے تقسیم کردیا اور گھروا ہی آئے ، اس سے اور بھی لوگ معتقد ہوئے ۔

تھیم عظمت حسین رحمانی موتی ہاری نے اس بیان کے بعد کہا کہ میں بھی بہاری اور گئج مراد آبادی ہوں، تم نے میرے گھرانے سے یہاں سے وہاں تک ثبوت اپنی صدق بیانی کا ذے دیا، بیزی پڑنے ، لیج آباد تک لے جانے کوٹابت کردو۔

دادامیاں نے فرمایا ''کمالات رحمانی'' صفی ۲۲ پر لکھا: ''نوبت جھنے کی نہآئی اورآپ گوگر فآر کرلیا گیا۔'' اگریہ بیان تنج مرادآباد کے لیے ہے تو ملانواں والی بات غلط ،اگردہ مانو تو اس تحریر سے جھوٹے ہوئے۔ اگریہ بیان تنج مرادآباد کے لیے ہے تو ملانواں والی بات غلط ،اگردہ مانو تو اس تحریر سے جھوٹے ہوئے۔ (۴۳۵)

پردادامیال نے فرمایا:صفحاال<sup>(د</sup> کمالات رتمانی<sup>"</sup>

رحت ونعت

" مرآ خرز مانے میں جب آپ کوزخم ہوا تو تجرے میں نماز پڑھتے تھے۔" لیکن صفحہ ۱۱ر" کمالات رحمالی "بر یول لکھا:

> '' آپ جب سے زخم میں متلا ہوئے تب سے مجد چھوٹ گئے۔'' خود دیکھو!ایک روایت دوسری کی تر دید کرتی ہے۔

تحکیم عظمت حسین صاحب نے اجازت لے کرکہا کہ ۱۳۰۵ھ میں نچلے جھے تھیلی کے بیچے زخم ہوکر تکلیف نصف محرم سے برھتی رہی ، کمرآ پ برداشت کرتے ، ۲۰۱۱ھ میں زخم بڑھنے ، صفائی کی دشواری سے عقد سویم فرمایا ، ۱۳۱۱ھ بعد ختم زمضان تجرؤم محد کے بہ جائے المحقہ جھے میں شب گزار نے لگے۔

مولانا تحکیم عبدالغفار سنخ مرادا بادی نے بعداجازت کہا: عربے الاقل ۱۳۱۳ ہے کومولا تابابا نے مسلم شریف کا ۱۳۱۳ می کا درت جا کا درت ہی اور تربی الاقل ۱۳۱۳ ہے می جموز ٹی بدوجہ علالت مکان پر ہم حاضرین کے ساتھ باجماعت نمازادا کرتے رہے۔

(MM)

كمالات رحماني منحيهم

''ایک بارجوہ منے حضرت قبلہ سے دریافت کیا کہ موانا تاجیم علی صاحب آپ کے فلیفہ ہیں؟ قربایا کہ ہم اس قابل تہیں کہ ان کواہا فلیفہ ہیں، دو ہیہ جملہ مولوی عبدالکر بم اور صاحب زاد ہے مولا نا اجمد میاں صاحب کے سامنے فربایا کہ یہ باہر جمرہ مجد کے برغرض سنے اس تقریر کے گھڑے سے بیایہ تو ان دونوں صاحبوں نے جھے کودریافت کرنے کو کہا تھا اور برغرض سنے کے گھڑے دہے۔'' بنایہ تو ان دونوں صاحبوں نے جھے کودریافت کرنے کو کہا تھا اور برغرض سنے کے گھڑے دہے۔'' بخر دوار میاں نے بہاری صاحب نے فربایا کہ جو بات ہم نے کہی تم نے اس بھر بھی جموث کر طاکر میرے کھر دادامیاں نے بہاری صاحب فربایا کہ جو بات ہم نے کہی تم نے اس بھی جموث کر طاکر میرے اور بہتان بھی جڑ دیا ، میرم بیدین شاہد ہیں، اور بھی پھر کہتا ہوں کہ تم لوگ بنے چاہے ہو فلیفہ کہہ مارتے ہو، میرا ای واسطے کہنا ہے کہ میرے بابا نے کی کو فلیفہ نیس بھی جو ایت ہو فلیفہ کہا کہ عامہ ای واسطے کہنا ہے کہ میرے بابا نے کی کو فلیفہ نیس بنایا ہتم لوگ اجازت امر خیردادم کو فلیفہ کھی یا بجاز کا لی کا جامہ ہونے ہو، ور شرطا فت دینا، خلیفہ بنانا موافق طریقہ صوفے ہی خوام در چند دیگر لوگوں کی موجود کی ہم کہا تھا، کین جب باب بی فلافت کے بوچھے کو ضرور چند دیگر لوگوں کی موجود گی ہیں کہا تھا، کین جب جوے بھی ماحب کی بات نکال بیٹھے۔ علادہ ازیں جمورے میں گڑھونا فطرت ہوتو شرم کہاں کی ، اپنے بہ جانے بھائی محملی صاحب کی بات نکال بیٹھے۔ علادہ ازیں مربعہ بوجھوں تی گڑھونا فطرت ہوتو شرم کہاں کی ، اپنے بہ جانے بھائی محملی صاحب کی بات نکال بیٹھے۔ علادہ ازیں مربعہ بینے بوجھے کو فرور خور کو کی بی اس کا خیال نہ لا سے مام میں بے بوجھے کو خور کی بی بی جو بھی ہوگوں کی جو بھی کو خور کی بی بی کو بیان کی خیال نہ لا کے دیا تھائی تھائے کیاں کا خیال نہ لا کے دیا مربعہ کی بات نکال خور کی میں ان خور کی دیا ہو بھی کی بی بھی ہوگی ہے تا ہم کے ساتھ خلیفہ کیاتے کانی ان نہ لانے ، نہ کو بھی کو خور کی بی بی بھی کی بید کھی ہوگوں کے ساتھ خلیفہ کیا خیال نہ لانے ، نہ بی بی بی بی بید کھی ہوگوں کی بیا تھی کے خور کو کیا کے ساتھ خلیفہ کا خیال نہ لانے ، نہ کی بیت کو خور کی بی بی بی بی بید کھی ہو کو کیا کیا کیا کہ خور کیا کیا کہ کو بھی کیا کہ خور کیا کہ کو بھی کو کیا کو بیانی کو بھی کیا کی کو بی کی کو بولی کیا کی کو بھی کی کو کی کو کی کو بھی کو کی کو بھی

الرك وخانقائي چكر جلانے ميں يرے-

#### عرس وفاتحه:

(mma)

كمالات رحماني صغيه

"جناب احمد میاں صاحب نے فرمایا کی قل وعرس تمام بزرگان کا ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا چاہیے، آپ نے بہت خفا ہو کر فرمایا کہ ہرگزنہ ہو، ہماری قبر پر کوئی میلہ نہ کرے۔" مصرفت نامین

مر وفضل رحماني "جلداة ل منحة ١٣٣

''راقم نے عرض کیا کہ حضور کے انقال کے بعد ہم لوگوں کا اجتماع آپ کے مزار پرعرس کے لیے ہویا نہیں؟ یا یہ بھی بدعت ہے؟ آپ نے فر مایا: کچھ ضرور نہیں، ہماری قبر پر کوئی جمع نہو۔''

مہلی روایت دوسرے کی تر دید کرتی ہے۔ بھر یہ سوال کہ' یہ بھی بدعت ہے' ،اور جواب' کی ضرور نہیں' بدعت نہ ہوئے کی روش دلیل ہے، ورنہ بدعت ہوتا تو جواب بھی بدعت ہونا ہوتا۔ میرے بابا کاریکشف دیکھیے کہ تمھارانظریہ ہی دوسرا تھا، یہ جواب اس کا تھا، ہم بھی بہی جواب دیں گے، ہاں یہ تماشہ اچھاد کھایا کہ ہماراسوال ہم کو یا دنہ ہو، مگرتم کوسوال وجواب یا درہے، باتی اس کے شاہد نہ ہول ، فقط تم سنو۔

مولا نا ابوالحن رحمانی تکھنوی نے اجازت لے کرکہا کہ حاضرین بھی واقف ہیں اور بیرونی افراد بھی جائے ہیں، ذکر بیتھا کہ خواجہ بدلیج الدین قطب مدارعلیہ الرحمہ کمن پور کے عرض کو براے نام رکھ کرمویش و میلے کے جھیلے برحالیے ہیں، ای وقت تم نے عرس کا ضرور پو چھا، اس کا جواب وہ نہ تھا جوتم نے لکھا، بلکہ یہ تھا، مولا نا بابائے فرمایا:
"" ہمارے وہاں میلہ ہرگزنہ ہوکہ نام تو عرس کا ہو، گر ہودہ میلہ۔"

یہ جواب بھی بدلا ،قبر کا بھی اضافہ جڑونیا ، ہال تم نے بیسوال ضرور کیا کہ بعد انتقال حضور کا عرب ہویا شہو؟ مولا نابابائے فرمایا:

'' جب کوئی سے کہ فضل رحمٰن کا انتقال ہو گیا تو چارقل پڑھ کر بخش دے ، اس سے زائد کچھے نہ کرے ، کیوں کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جابہ جاا پے بیر کاعرس کرنے لگتے ہیں۔''

ائن برمولا نا احمد میاں تبلہ نے فر مایا کہاور بزرگوں کے عرس کی طرح بیہاں بھی ہوگا؟ اس کی وضاحت میں مولا نابابا نے فرمایا:

''جس میں لہوولعب کا خطرہ ہوا بیا عرس و فاتحہ ہمارے وہاں ہرگز ندہو۔'' اس ارشاد میں مولا نابابا کی دوراند کرٹی واحتیاط واضح ہے کہلوگ جابہ جامقصد برآ ری کوعرس نہ کرسکیں۔ (۴۴۴)

بحرتم نے سروال کیا کے حضور کے انتقال کے بعد چہلم و چہارم ہوگا یانبیں؟ مولا نابابانے فرمایا:

رهت ولامت.

"مقدرت نه وف پرجمی کھانا کرنایا قرض نے کرکرنا بدعت ہے، پیغل محابہ ندتھا۔" کافی مریدین نے تقیدیق کی کہنچ بات یہی تھی۔

## ائے بیرکاعرس نہیں کیا:

(mm)

دادامیال نے فرمایا: صفح ۱۳۲۸ روفضل رصانی"

"راقم كہنا ہے كەحفرت قبلدكو خيال سنت كابہت تھا، آپ نے اپنے بير كاعرى نہيں كيا اور ندان كے بير كاعرى نہيں كيا اور ندان كے بير كاعرى كيا۔"

آپ حاضرین کہے! چودھری حشمت علی سندیلوی وخشی انتیاز علی کا کوروی مریدین نے عرض کیا کہ قبلہ مرشد وہلوی کے عرک کرنے کی یہاں اجازت بخشے ، مولانا بابا نے فرمایا کہ قبلہ عالم (خواجہ شاہ محمد زبیر) وخواجہ صاحب (شاہ محمد ضیاء اللہ) کے سہرند میں عرص ہوا کرتے ہیں، پھر دہلی میں علحد وعرس کیے ہوتے ؟ خواجہ صاحب (شاہ محمد ضیاء اللہ) اپنے مرشد کے عرص کے دن گھر پر فاتحہ کر لیتے یا سہرند شرکت کرتے ۔ ہمارے مرشد اپنے مرشد کے عرص میں اور خاص کے میں تو صاحب سہرند میں کھی جاتے نہ جا سکتے پر بدروزعرس شیر برنج پر فاتحہ کر لیتے ،اگر سب ای طرح عرس کرنے گئیس تو صاحب آستال کے مقامی عرس کی افضلیت کیے روسکے۔

یفرمان آپ نوگوں کو یا دہ؟ حاضرین نے کہا: حقیقتا یم ہوایت ہوئی۔ (۱۳۳۲)

مثم العلما مولانا ابوسعیدصاحب نے اجازت کے بعد کہا: بہاری صاحب کومریدی کا اقرار تو ضرورہ، پیرے اس ارشادی چارقل پڑھ کر بخش دے، بس اس سے زائد کچھ نہ کرے، یہی اتباع بہاری صاحب کر سکے کہ خود خانقاہ مونگیر قائم کی مولانا با با ومولانا مونگیری کے سالا نہ عرس کیے، چند ہے جمع کیے، جو ہدایا ت پیر کا ایسا باغی ہو اس کی فریب بازی ظاہر ہے، ورنہ ۸محرم کو دا دامیاں برابر شیر برنج پر فاتحہ بی نہیں کرتے بلکہ ہر ماہ کی آٹھ ویں کو برابر فاتحہ کی نہیں کرتے بلکہ ہر ماہ کی آٹھ ویں کو برابر فاتحہ کی نہیں کرتے بلکہ ہر ماہ کی آٹھ ویں کو برابر فاتحہ کی نہیں کرتے بلکہ ہر ماہ کی آٹھ ویں کو برابر فاتحہ کرتے ،حضور اعلیٰ بھی لوش کرتے اور حاضرین بھی کھاتے۔

# سيوم بانگرمئو

(mm)

دادامیاں نے فر مایا کہ سیوم ہانگرمئو کا داقعہ بیان سیجے! مولا ناحکیم عبدالغفار گنج مراد آبادی نے کہا: شاہ وزیر علی صاحب بزرگ و بے عدمتوکل تھے، حالت شکی رہا کرتی ، قبل وصال وصیت کی مقدرت نہ ہوتو قرض لے کر سیوم، جہلم نہ کرنا، بس کلام پاک پڑھ کر بخش دینا، چودھری حشمت علی تعلقہ دارسندیلہ، ڈاکٹر عبدالغفار خال وغیرہ رحمت وثعمت

شرکت کو گئے، واپسی پرمولا نابابانے پوچھا: تعلقہ دارصاحب نے کہا: شرکت سیوم کے خیال سے ہم لوگ گئے، ان کے فرزند نے بیدوصیت بتائی ،حضورِ اعلیٰ نے خوش ہوکر فرمایا:

"ان كويهي چاہے تقاقرض لے كرسيوم وجہام بھي ندكر ہے۔"

دادامیاں نے فرمایا: ہم مقامی آ دمی اور حضرت کی اولا دہوکرا پنی معلومات کے باوجود تقیدین کر لیتے ہیں ہم بہاری صاحب تو ژمروڑ کیوں کرتے ہو۔ پھر لکھتے ہوکہ

'' چہکم دسیوم جوآج کل مسلمانوں میں مروج ہے بدعت ہے یا نہیں؟ فرمایا: بے شک بدعت ہے۔'' اتناہی کروکدان متازمر بیدوں میں ایک ہی ہے اس کی تائید کرادو۔ تمام حاضرین نے تائید کی کہ بھی سناہی نہ جاسکا۔

( 444)

#### صغه ۱۲۳ کالات رحمانی

" آب کوکشف ہے معلوم ہوا، آب نے حضرت مولا تا (محمد قاسم) کی تعریف کی کہ اس کم سی میں ان کو ولایت ہوگئی، اور مولا نارشید احمد کنگوبی صاحب علیہ الرحمہ کی بھی تعریف کی کہ ان کے قلب میں ایک نور اللی ہے جس کو ولایت کہتے ہیں۔حضرت مولا ناموتگیری نے بھی اس روایت کی تصدیق کی ہے۔" نور اللی ہے جس کو ولایت کہتے ہیں۔حضرت مولا ناموتگیری فی وافا وات محمد کی نہا ایڈیشن مولا ناموتگیری کی ہے اتھوں" پیش کردہ محمد کی رحمانی عفی عنہ، موتگیر" نوشتہ موجود ہے، سیچے ہوتو دکھاؤ، کہاں تقعد ایق مولا ناموتگیری نے کہا تھوں " بیش کردہ محمد کی رحمانی عنہ، موتگیر" نوشتہ موجود ہے، سیچے ہوتو دکھاؤ، کہاں تقعد ایق مولا ناموتگیری نے کہا ہے۔

مولا ناظہورالاسلام صاحب نے کہا: اس زیٹ کو بہاری صاحب کو اوڑھنے بچھانے ویجیے، براورم مونگیری صاحب نے بھی جم سے ذکر ندکیا، نہیں نے بھائی نورجمہ، نہ شم العلما (مولا نا ابوسعید) وغیرہ نے بھی حضورِ اعلیٰ کا زبان مبارک سے ہردونام سے تک نہیں۔ مولا نا ابوالحن لکھنوی نے کہا کہ آج کے سوا'' کمالات رحمانی'' کے اندراج کے ہم نے اورمولوی عظمت حسین موتی ہاری نے خلوت وجلوت کا حاضر باش ہونے کے باوجود بھی سنانہ اندراج کے ہم نے اورمولوی عظمت حسین موتی ہاری نے خلوت وجلوت کا حاضر باش ہونے کے باوجود بھی سنانہ اپنے بیر بھائیوں کو اس ملفوظ سے واقف پاسکے، خدا کے واسطے بہاری صاحب بی بتادیں کہوہ کو ک خلوت وجلوت ہوتی ہم ان صرف تم ہی سننے والے ہوتے تھے، ورنہ واقعہ خود کہتا ہے کہ بہاری صاحب اپنے پہلے بیرکو چھوڑنے کے بعدا تناحیا ان کی بچت کے لیے نہ نکالے تو کرتے ، کیا مولوی وحید احمد دولوی نے صفی ہے 'کہا کہ سایا کہ بہاری کا جدائی'' سنایا کہ بہاری ک

''چھا (مودہ) سابق تو نواب صاحب مرحوم کے پاس رہ گیا، جو کھے جھے یاد ہے درج کردیا۔'' چرکہا: بیر مجد کا کنواں، پیرکی من بیدائش، مقام ولا دت جے یاد ندر ہے، پھراس کی یاد خانماں ہر باد عقلی فساد والی ندہوگی تو قابل اعتماد کہاں ہے ہوجائے گی ،بس یمی بہاری صاحب کے لیے شکل ہے کہ یہ سب یا تیں خواب میں ہوئیں ،تو سب روا کرلیں۔

## خوانين كى يورش:

( מחח)

اتے میں نواب مظفر علی خال انواب غلام قادر ، نواب عبد الحمید ونواب کرم شیر (شیر علی خال کے والد) ، ڈاکٹر عبد القادر پٹھا نان کئے مرادآ باد حاضرات ، دادامیاں ہے عرض کیا: بیکون بہاری ہیں جنھول نے ہم لوگوں کورسوا کیا! ''ممالات رحمانی'' صفح ۲۲

'' آپ نے جوشِ شریعت میں آگ لگادی، یہاں کے سب پٹھان گر گئے، ایک خان جس کا نام یاد نہیں رہا جو مجد کے قریب رہتے تھے۔'' پوچھیے وہ خان کہاں رہتے ہیں؟ پھر صفحہ ۲۹' دفضل رحمانی'' بر بہتان جڑا:

''مسجد میں ایک طرف تعزیہ رکھاتھا، آپ نے تعزیہ کو جدا کرنا چاہا،خوا نین مراد آباد نے یورش کی،
چناں چدایک خال صاحب نے آئن کا نام یا ذہیں رہا تواب وقت کے بہاں جا کر درخواست دی۔'
ہمارے ما سے کہلا ہے ، وہ کون فال صاحبان یورش کرنے والے ہیں ، سجد کے چاروں جانب رہنے والے ہم لوگ خصوصا ہیں، کیے یہ ہم پر ہملئہ بین ، اگر کسی کے بتائے سے لگائے تو اس کا نام بتا کیں، کیا ہم جاں شاریہ اہل بستی فتح پور تمز وہ خالصہ وسلطان پور دوزا فہ کے حاضرین جھوٹے اور فقط بہاری صاحب سے ہیں۔ پھر لکھا کہ استی فتح پور تمز وہ خالیار کے میرخشی میاں مجمد مخفر خال نے تواب لکھنڈ کوسفارشی خطر چھوڑ دینے کا لکھا، ہیڑی پانے میارک سے کائی گئی ، ہیڑی کا شخوالے کو آپ نے پانچ روپے انعام دیے۔''
میارک سے کائی گئی ، ہیڑی کا شخوالے کو آپ نے پانچ روپے انعام دیے۔''
خود حضور فر ما کیں! جواس گڑھنت کو پڑھے گاوہ ہم پر ، ہماری اولا دیر تھو کتا ہی رہے گا۔

خود حضور فر ما کیں! جواس گڑھنت کو پڑھے گاوہ ہم پر ، ہماری اولا دیر تھو کتا ہی رہے گا۔

مشکل، پھرر ہنا ناممکن ، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ نواب غوث محمد صاحب ہمارے مورث تشریف لاتے ہی سب سے پہلے

صفحاً ا'' کمالات رحمانی''۔ '' آپ نے گئبدلیعنی مقبرے میں آ ماکش گاہ قرار دیا اور بود و ہاش کیا۔'' پھر' دفضل رحمانی'' صفحہ ۲۹ میں اسے دہرا کر میاور گڑھا کہ ''اس میں مدت گزار دی، درول کوئی ہے بند کر دیا۔'' دیکھنے والے جائے ہیں کہ وسط مقبرہ میں نواب کریم شیر علوی کی قبر ہے، ادھراُ دھراُ کرتعزیہ رکھیں تو کھڑا ہونا مرید ہوئے ، مولانا بابانے ایک چھراپ صرفہ ہے بنوا کرہم مالکان قطعہ کی اجازت لے کر داہنی جانب مجد ( الله تو نواب غوث محمد نے اپنا ایک قطعہ مکان مستورات کے لیے نذر کرنا جاہا، مگر حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ بیددائنی جانب جو قطعہ پڑا ہے قیمت لے کر دیا جاسکتا ہے تو بہتر ہے ، نواب غوث محمد رحمانی نے کہا: آن ہے آپ میرے فرزند ہو گئے ، میری اور میری اولا دکی جانب ہے یہ قطعہ قبول ہو، چنال چداس حصہ میں مستورات کا چھر پڑا، پھر حضور اعلیٰ نے جحر و خام دودرجہ والاخود بنوا کر چھر آگے کرلیا، مگر غوث محمد صاحب نے احاطے میں دوکو تھریاں بنوا کر چھر سے میں مدری نما کرادیا۔ فیصلہ فرما میں کہ ہماری خدمات کی اتبامات بیگر دون زدنی ہم کو کیے با آبر دکر سکے گی !

است میں ڈاکٹر عبدالقا درخال نے کہا:

ويكه صفي ٢٣ د كمالات رحماني"

" آج جوعالی شان زناند مکان ہے حضور نے اس احاطے میں چھوں کا چھپر ڈال کر بی بی صاحبہ کولا کر دکھا۔" خدائے خود ککھنا کر بہاری صاحب کوجھوٹا کر دیا۔

نواب عبدالحميدصاحب في بجُرْ كركها كرتم بى خوش بهولو، ورند صفحه ۲۹ ' مكالات رحمانی ' پرُ هالوكه ''ایک مؤذّن اذان دے كرچلا جاتا تھا، نمازنہيں پرُ هتا تھا۔''

بونو کہ کون ایسا مسلمان ہے جو مجد میں اذان دے، مگر نماز نہ پڑھے، بہاری صاحب ایسا کرتے دہ بہار میں ہوں تو ممکن ہے، ور نداس مجد کے لیے مشہور تھا کہ یہاں جن رہتے ہیں، قبلہ مرشد دہلوی کے فائدان کے ایک صاحب اذان دیتے اور ایک سوار لامعلوم جگہ ہے آ کرعشا پڑھاتے، باقی ظہر، عصر، مغرب، فجر ہم لوگ پڑھے عشا صاحب اذان دیتے اور ایک سوار لامعلوم جگہ ہے آ کرعشا پڑھاتے، باقی ظہر، عصر، مغرب، فجر ہم لوگ پڑھے عشا میں ڈرے کو کی بہت والا ایک یا دو کے سوان آتا، ایک عبادت بگی تھی، اس کو بھی بہاری صاحب نے یوں اُجاڑ کروم لیا، بس ہم خود ان سب بہتان بازیوں کا بہاری صاحب ہے بدلہ لیے شلے ہیں نہیں سے ہیں، ہماری ہے ادبی معانی ہو۔

دادامیال نے بڑی تدبیروں سے شنڈا کر کے والی کیا، فرمایا: جب ہم تمھاری طرف سے سب کر سکتے ہیں تو خود خاموش رہو، ادھریدلوگ گئے ، ادھر بہاری صاحب ہمیشہ کورُخ موڑ گئے۔

مولوی عظمت حسین صاحب نے کہا کہ اس تر دید کوعرس کے دن سنا کر مریدوں تک محدود رکھیے، ورنہ اشاعت خال صاحبان بستی کو جوش پر لے آئی تو مچھ بنائے نہ ہے گا۔

فقیر محمد رحمت الله کہنا ہے کہ یہ بھی بہاری صاحب کا دعویٰ ہے کہ ''میں نے تقید لیق روایات مولا نا شاہ محمد رحمت الله میال صاحب کی تقید لیق رحمت الله میال صاحب کی تقید لیق رحمت الله میال صاحب کی تقید لیق روایت بہاری صاحب کی تقید لیق روایت برکھ چکے، پھر فقیر کا استعال کرڈ النا تو اور آسمان ان کو ہے، کا ۱۱ ھے وہ آسمانہ ہی نہ آئے ، تتیجہ عیال ہے، سرور تن '' کمالات رحمانی'' پر'' مولا نا بابا کا نوشتہ 'جب بہاری صاحب کا اصل مسودہ عائب ہوگیا تو نوشتہ حضرت کا بھی سوال ندر ہا، کیوں کہ دہ اس مسودہ کے لیے تھا، یا دے لکھے ہوئے کے لیے نہ تھا۔

# تذكره نوشته ندوي صاحب

#### (MMZ)

70 رجون 1904ء میں برنام "تذكره" مولوى ابوالحن صاحب ندوى نے ایک ترتیب داده مجموعه شائع كیا، لیکن اس کی مفروضہ روایات کی نقل نے جوالی تر دید پر مجبور کیا ، اپریل ۱۹۵۹ء میں تذکرہ کی تر دید میں ' تبصرہ' نامی رماله شائع كرنايزا\_

مہلی چرزتو سیہ کہ جن سوائح نگاروں کو ندوی صاحب اینا ممروح ثابت کرتے ہیں ان کے پیش کردہ بعض نا در کوائف غائب کر جاتے ہیں، جیسے مبینوں کی خصتی مولانا بابا ہے منقولہ بہاری صاحب، نیز گروہ فضل رحمانی کی نجات کامشامده بنگم نواب نورانحن صاحب رحمانی بھویالی، نیزر دایت صفحه ۲۲ وفضل رحمانی " "مولا ناسيد مجمعلى صاحب فرماتے تھے كەحفرت مولا نامرشد ناايك بارخيراتى كى مجد ميں تشريف فرما تے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ نہریا را یک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ سنتے ہی حضرت کانپ مجے، فرمایا: ایسے لوگوں کا ہمارے سامنے ذکرنہ کروہ ایسے لوگ مسلمان ہیں۔''

پهرروايت د نضل رحمانی ' م فحد ۲ ، ملفوظ سوم

شاہ نور محرصا حب سے معلوم ہوا کہ مولوی عبدالغنی صاحب بہاری محدث بدخیال بیعت کرنے حضرت قبلہ کے یاس تشریف لائے ، تو حضرت نے خلاف عادت درودِ تاج پڑھے کو بتایا ،عبدالغنی صاحب کواس درود ہے انکارتھا، عرض کیا کہ اس درود میں دافع البلاء والوباء والرض والقط والالم ہے بوے شرک آتی ہے،اس ہے ہم کو وحشت ہوتی ہے۔حضرت نے فرمایا کداس لفظ ہے تم کو کیوں وحشت ہے؟ اس کے بیمعنی ہیں کہ خدانے صفت دفع بلا وغیرہ آپ کوعنایت کی ہیں، کیول کہ آپ رحمة للعالمين بين-

ناظرين انصاف كرين كه بدكوا كف كيے عقيدت كى جلاء ايمانيت كي فيقل ،فرضى مفہومات كى اصلاح ،خصوصا وہی پڑھنے کو بتانا جس میں وہ مشکوک ہوااوراس کی صداقت منوا کر تبلیغ درود فر ماناعظمت مصطفا کی کااحتر ام کرانے كادرس مثالي بين

ورسرے حضرت قبلہ حاجی سید وارث علی شاہ اور حضور اعلی مولانا بابا قدس سرہم کی نانھیا کی سلسلہ کی خونی قرابت، چر بزرگانہ ملاقاتی بیان المحاصر حضرت مخدوم بہاری علیہ الرحمہ ہے مولانا بابا کی قرابت وغیرہ، نیز حضرت فاصل بر بلوی الحاج مولانا حافظ احمد رضا خال صاحب اور مولانا بابا کی محبت بحری ملاقات ولائق ممل حضرت فاصل بر بلوی الحاج مولانا حافظ احمد رضا خال صاحب اور مولانا بابا کی محبت بحری ملاقات ولائق ممل بیانات کیے عظیم اور سوائح کے اجزا ہے اہم ہیں، قوم وملت کی کتنی گرال قدر امانت ہیں کہ ہر سوائح نگاراس کے بانات کی بخیر مجر مانہ خیانت ہے اپنے کو بچانہیں سکتا، نواب بھو پالی ، مولانا موتکیری و بہاری صاحب کی قل سے یہاں بھا گا جاتا ہے۔

تیسرے سب پرروش ہے کہ حصرت مولانا بابا کے کیے محبوب فرزند وصاحب کمال مولانا احمد میاں صاحب علیہ الرحمہ تھے، دیگر مریدین کے لیے تو تعار نی نوٹ ندوی صاحب لکھنا فرض اوّلیں سمجھیں، اور یہاں خاموشی وچشم پوشی کو واجب گردا نیس، تو ندوی صاحب کی نقاب عقیدت خود جا کہ موجاتی ہے۔

چوتھے ندوی صاحب کا بید عولی ہے کہ
 (اس کتاب کی ترتیب میں ان (نواب نوراُلحن خال مجو پالی) کے کتب خاند سے سب سے زیادہ مدد ملی ۔ "(صفی ۱۳ اندگرہ)

صفی ۱۱ رپرجن کوامیر الملک والا جاہ نواب سید صدیق حسن خال رکیس بھو پال بھی تکھیں ،ان کی مولا نابا اے وست حق پرست پر غیر مقلدیت ہے تو بہ کا اور مولا ناسید محمد علی مونگیری کی تا ئید مغفرت صدیق حسن خال صاحب ضمیمی نامی اور شاہ در جمانی نامی کارنامہ طالبان صلاح وفلاح ہے چھپار کھنامولا نابا با کا میدا صلاحی کارنامہ طالبان صلاح وفلاح ہے چھپار کھنامولا نابا با کی سوانے نویس میں فریبانہ جرم ہے ، ظاہر ہے کہ ان سب کوائف سے سنیت ورخشال غیر مقلدی ہے جان ہوتی مقلدی ہے جان ہوتی مقلدی ہے جان ہوتی مقلدی ہے تو کیے لکھتے۔

پانچ وین '' کمالات رجمانی'' و بہاری صاحب کا کمل خاکہ غیر معتبری آپ کے علم میں بہ خوبی آچکا، خصوصاً مسودہ اصلی کھوجانے سے یاد کے سہارے اصلیت واقعات ندار دکر چکی ، شاید ہی صاحب کتاب ہی کے قلم سے خوداس کی تر دید کرنے والی '' کمالات رحمانی'' جیسی غلط کتاب کوئی ہوسکے، ایمان کے کہیے! ایسی غلطیوں سے مجری کتاب کے حوالے ذیئے والے کس کھیت کی مولی ہیں۔

چیے ''کالات رجمانی "۱۳۹۵ ہے 'وفضل رجمانی "استارہ ان استارہ اللہ بھوائی "استارہ ان استارہ ان بھونی کے جواز پر ایس بھونو میں کافی روایات جواز فاتحہ جات ومولود وغیرہ ملتا ہے ، خصوصاً ۱۹/۱۱۹ جس کومولا تا مونگیری نے جواز فاتحہ کی سند بنایا۔ (ارشادر صافی مفیدہ) پھر روایت ۱۳۹۹ بہاری صاحب اور مولا تا مونگیری کی دو ہری شہادت والی روایت ، نیز روایت ۱۳۳۱ روایت ۱۳۳۱ روایت ۱۳۳۱ روایت ۱۳۳۱ رمولا تا با با کافر مان قیام مولود سے ندرد کو۔ پھر روایت ۱۳۳۱ رمولا تا با با کافر مان قیام مولود سے ندرد کو۔ پھر روایت ۱۳۳۱ رمولا تا با با کے یا نبی الند سلام علیک پڑھنے پر، روایت ۱۳۳۷ رجواز مولود بہ خوش الحانی اور حضرت کا

گریئے بے قرار، نیز نواب نورائحسن صاحب بھوپالی کی روایات ۱۰۱/۱۰۱۱/۱۱رندوی صاحب کونظر ندآ سکیس، فقط مستر دممانعت فاتحہ سیوم و جہلم وعرس تذکر وصفح ۵۳ پر چیش کی جاتی ہیں، آپ خود سجھ کے ہیں کہ جہال آئی وافر روایات جواز ہوں وہال انفرادی روایت زیٹ ہوجاتی ہے۔

● سات ویں بید کموٹی بتاتی ہے کہ ندوی صاحب کو نداصلیت وصحت ہے مطلب، نہ ججہول لفل ہونے سے غرض، بس تر دید فاتحہ دعری خواہ تھی ہوخواہ سرئی ہوشن کاحق اداکر نے کواپنانے ہے سرد کارہے۔ کھلی بات ہے کہ ندوی صاحب کے معتمدین وحمد وجین کی کتب میں اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا جس ممانعت کو بہاری صاحب پیش کرتے ہیں ، تو روایات جواز خود بول پڑتی ہیں کہ حضرت ذرا بھی کوئی اظہارِ ممانعت فرماتے تو ان زا کدتر حاضر باشوں اور قرب مقامی والوں کواؤل معلوم ہوکر بعد میں بہاری صاحب کے جصے میں پڑتی۔

● آٹھوویں نہ کہ ایک شکل کہ جو قل ممانعت بھی کرے، پھر خودای ممانعت کو کرے، روایات جوازاس سے زائد چیش کرے، ای کانام گڑھنت ہے۔علاوہ ازیں ندوی صاحب کو نواب بھوپالی کے کتب خاندے مدد لینے کادعویٰ ہے، ملاحظہ ہو! ندوی صاحب کے وہاں مددای کانام کہ نواب بھوپالی کی جواز مونودو فاتحہ کی روایات سنیت توم سے چرائی جا کیں، فیصلہ صاف ہے کہ ندوی صاحب کواپنی کھو کھلی غیر مقلدیت کی مقصد برآ ری میں بزرگوں سے غلط روایات وابستہ کردینا اورا ہے محدومین کی خالفت مول لیناسر مایے حیات ہے۔

نویں بید جلد کہ بہاری صاحب نے جولکھا ندوی صاحب نے وہی نقل کردیا،اس لیے مردہ ہے کہ اثباتی روایات بہاری صاحب کی اجباع ہے ہیں سنیت کے اس خزانے کی روایات بہاری صاحب کی اجباع ہے ، پس سنیت کے اس خزانے کی روزنی قابل معافی نہیں ہے۔

وی در وی الدوی صاحب کابیدرخ قابل دید ہے کہ میں "افضال رحمانی" میں ندوی صاحب کے لائق افضال رحمانی" میں ندوی صاحب کے لائقول افقال کچھ نہیں ملتا، لیکن جب اشرف علی صاحب کے "نیل المراد" کی گڑھنے کی "فقیق حق المہین"، "القول الفاصل" اور "افضال رحمانی" میں تر دید ہوئی، تو اختلاف روایت کے ہردو پہلوغیر جانب دارانہ ظاہر کردینا شرم ناک بن جاتا ہے، مگراشرف علی صاحب کی گڑھنے نباہنے کے لیے فرضی حوالہ تراش ڈالنا ہوی نام آوری رہتا ہے کہ افضال رحمانی" میں ہے کہ

''آپ نے آیک پیڑھی کی طرف اشارہ کیا جو پاس پڑی ہو گی تھی۔'' (صفحۃ 2 حاشیہ ا) حالاں کہ'' افضال رحمانی'' میں میم صاحبہ کے ساتھ نہ ہونے کا اعلان ہے،'' افضال رحمانی'' صفحہ ۸۲ میں

ایوں مرقوم ہے کہ '' باند کی بنی ہوئی بیڑھی جے مونڈھا کہ کے بین اس پر گورزصا حب اور کھجور کی چٹائی پر بقیدان کے ماتھی بیٹھے تھے۔''

ناظرین انصاف کریں کہ ندوی صاحب نے جوعبارت کاسی ''افضال رحمانی'' کی عبارت سے کس قدر فرق ہے، شاید ندوی صاحب کے دھرم میں صدافت اس کا نام کہ حوالہ یکھے ہو، مگر موافق مطلب عبارت مروژ کر مقصد حاصل کیا جائے ،اور نمبر ارلکھ دینے سے یہ پٹی پڑھا کیس کہ آستانے کی تحریب بھی کہتی ہے۔

دویمش ندوی صاحب کی پیش کرده فرضی عبارت کابیه جمله'' پیڑھی کی طرف اشاره کیا'' بیداعتبار روایت تھا، توبیاشاره میم کی جانب ہوتا ہے،اس سفید جھوٹ پر جھوٹ بھی شرمندہ ہے، ورنه'' افضال رحمانی'' گورنر کے بیٹھے ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ناظرین ہوشیار رہیں! لیا تا وغیرہ لکھ دینے کو بھی باورنہ کریں جب تک نقل مطابق اصل نہ ملالیں۔

- ی الیس، گردوایت ۱۳۳۱ ربحواله "نورالنور" اشرف علی صاحب کے لیے ایس سعادت بنالیس که چھپانا رواجوا،
  پنالیس، گردوایت ۱۳۳۱ ربحواله "نورالنور" اشرف علی صاحب والی الیسی خلاف سعادت بنالیس که چھپانا رواجوا،
  اتباع روایت تفانویہ ناجائز جوجائے، یہ سمرین ماسی لیے ہے کہ ہردہ روایات سنیت جس سے ندوی صاحب کے
  مشن کی مرگ نافر جام ہوتی ہے برابرگول کرجانا ہی طرورُ فرجی ہے، پھر" کمالات رحمانی" ہیں ایک باراور" فضل
  رحمانی" ہیں دوبار لاارڈ کی آئد ندکور ہے، گران کی میم صاحب کے ساتھ ہونے کا کہیں ذکر نہیں، گرندوی صاحب
  یہاں بہاری صاحب کی اتباع نہیں کرتے ، اور ممانعت فاتحہ ہی میں کرنے ہیں، سامنے کی بات ہے کہ یہاں
  بہاری صاحب کی اتباع سے تفانوی صاحب چھوٹے پڑتے تھے، اس لیے ندوی صاحب نے خود جھوٹے بنتا ہوی
- بارهویں کتاب "مصباح العاشقین" اور "کشف الظلوم" کامطالعہ اقل نظر میں بتا دیتا ہے کہ حضرت مخدوم مصباح العاشقین صاحب کے والد ماجد کا اسم گرامی شاہ گمن تھا، گر" تذکرہ" صفحہ ۱۸ رپرنام نامی منکن لکھ مارا ہے۔
  - ترحوي صفحه ٧٠ تذكره "رمرتوم ب

" ۱۳۹۳ الاقل ۱۳۹۳ اله بل تخمراداً بادیک وفات پائی اور مرادخال کے مقبر ہے میں دُن ہوئے۔''
حالال کہ لاکھوں زائر کن دیکھے چکے کہ مرادخال کے نام کا کوئی مقبرہ وجود ہی نہیں رکھتا ، نہ ۸ریج الاقال کو حضورِ
اعلیٰ کا وصال ہوا ہے ، یہ ہے وہ حال روایت جہال درایت وصداقت کا قبط چھایا ہوا ہے ، مب پر بیدروش ہے کہ ۲۲
رہے الاقل اساسا الله کو حضورِ اعلیٰ کا وصال ہوا ، و یوان ریاست شہنشاہ عالم گیرسمی و یوان کریم شیر صاحب علوی کے
مقبرے میں اقال آپ کی آزام گاہ ہے۔

چودهوی صفحة ۱۷٬ تذکرهٔ "
 رضی الدوله نواب نورالحن خال حفزت مولانات بیعت تھے۔"

جونواب بھوپالی کا اتنا بڑا ذخیرہ پانے کا بھی مدگی ہواس کی جہالت یہ ہوکہ اتنا بھی جان نہ سکے کہ نواب
بھوپالی مرید کس سے بھے،اس سے بھی نابلہ ہوکہ نواب بھوپالی خلیفہ بھے تو کس کے بھے، گپ باز بھی یہاں مات
کھائے ہیں، ورنہ نواب بھوپالی کے دسائل پڑھنا بھے ہوتا تو نگاوا دلیں یہ بتادی ہے کہ نواب نورائحن صاحب نے
غیر مقللہ یت پرلعنت بھیج کرمولا نااحمد میال سے بیعت کی،ایے عاشق صادق ہوئے کہ دادامیاں نے خلافت سے
نوازا۔ واقعات کی صحت کی ہیگرون زونی روگر کہ درجی ہے کہ مولا نابا کی ذات عالی سے غلط روایات منسوب کرنا
ندوی صاحب کی عقیدت اور واحد مقصد یہ تھا کہ حضور اعلیٰ کا نام سنتے ہی ونیا دیوانہ دار بڑھے گی،اس کی آڑیں
ممانعت فاتحہ و عرس کی انہیں مردود روایات سے مشن کا اُلّو بھی سیدھا کرو۔

پندرهوی ندوی صاحب نے غیروں سے بھی جبتی ہے کوائف کی ہے، باوجودے کہ مولوی عبدالعلی ومولوی عبدالعلی مولوی عبدالعلی معلوم عبدالحی صاحب نے ومولوی عبداللہ علیہ عبدالحق صاحب نے ان کے سپوت ہو کرایک غیر کے بہ طور جبتی ہوائف یا کوئی خاص خاندانی معلومات حاصل کرنے کے بھی لائق نہ سمجھا، فقیراس کو بھی ندوی صاحب کی محبت کی ایک جدید شم سمجھا، فقیراس کو بھی ندوی صاحب کی محبت کی ایک جدید شم سمجھا، فقیراس کو بھی ندوی صاحب کی محبت کی ایک جدید شم سمجھا ہے۔

مختراً بید چندفاش غلطیاں حوالہ الم ہیں، جہاں مدار معلومات کی بیگت ہوتوا پنی دُرگت کہیں کانہیں رہنے دیتی۔

سولھویں آخری چیز بیہ ہے کہ آپ ایک بزرگ کے حالات الم بند کررہے ہیں، جہاں وہ منع کرتا ہے،
جہاں وہ جواز بتا تا ہے آپ کی ایمان داری ہر دو پہلوواضح کردیے ہیں ہے، ناظرین تن وناحق کا خود فیصلہ کرلیں
کے، لیکن یہ کیا کہ سارے لکھنے والوں ہیں ہے کسی روایات جواز سے بھاگا جائے، بس ممانعتی روایت اپنائی جائے، آپ بھی اسے ایمان دارانہ پیش شنیں مان سکتے، رسالہ تذکرہ خوداس سے شرمندہ ہے، بہ شرط فرصت غلطی روایات تذکرہ پیش ہوں گی۔

# مكتوبات مولانا مونكيري

(MM)

مکتوب اوّل ا دفعنل دخمن به مولوی محمر علی صاحب سلمه الله ا ما بعد الحمد لله که به خیرام مدام مرد مان را امر خیر نموده باشند توجه به شامی کنیم ، ثم السلام والدعا۔ ا ما بعد الحمد لله که به خیرام مدام مرد مان را امر خیر نموده باشند توجه به شامی کنیم ، ثم السلام والدعا۔ ۱۸رویج الثانی ۹ ۱۳۰۵ ه

> منوب دوم ازفضل رحمٰن به مولوی محمر علی صاحب سنمیاریه ا

اما بعد الحمد للدكه به عافیت ام وصحت دارین شاخوا بال شاراا جازت است كه خلق را نیک را تعلیم كنند برای نواب آخرت و مرکه با شاه بست ساز داوراا نرشود آمین و بهان چابد شند \_ والسلام کمت

وحمت وكنت

453

مرید کرنے کی اجازت دیتا ہے، مگریہ خلافت نہیں، بلکہ د کالت ہے، لیمیٰ یہ کہ ہماری طرف ہے تم یہ كام كراو-

میں خت علیل رہتا ہوں، خط لکھنا کیا بلکہ لکھانا بھی دشوار ہوتا ہے۔

والسلام محمطي رحماني موتكيري

۱۹۲۰ وري ۱۹۲۰م

ا دداشت: ایک صاحب بدایونی نے خلافت کا دعویٰ کیاتھا کہ مولوی محمعلی صاحب نے ان کی تعمد بین ظافت عالم بالا من كى ب، حس كا جواب بيب، اخبار "دبدبه سكندرى"، رام بورواخبار " ذوالقرنين" من برسال فذكور ميلي موجكا ب-

(MMd)

فانداني:

ہم سے جو بلاوجہ عنا در کھتے ہیں د کھے لیں کہ جوہم کہتے ہیں وہ ہی مولا نا موتکیری کہتے ہیں،میرےاس ٢٧ سالددور مي باوجودا جازت عام كے كه جس كے ياس تحريرا جازت موب شوق مم كوكم ازكم دكھا تو دے، صداقت ہوتے ہوئے ہم نہ انیں تو مریدین فیصلہ مح کردیتے ، کین کو لی الی تحریبی نہوئی ایک صاحب نے بول دروازے بندر کھے کر دعویٰ کیا کہ ہم کوخواب میں خلافت بخش، برخوردارمفتی بجو لے میال سنت فرب بی جواب دیا کہ ہم اللہ پھرآپ بھی خوابوں میں مرید کیا کریں ، بدرعلی شاہ راے بر ملوی کی تر دید ۱۸رجنوری ' اخبار حقیقت' ، اکھنو ۱۹۳۳ء میں کرچکا، خدانے دکھا دیا کہ عبدالغفار عرامی نے اس بہانے دھندہ جا ہا تھا، صدم حبامیرے مریدین کو کہ یہ کہ کرکہ آب سب کچھ سی، مرصاحب سجادہ کی تقدر لی کے بغیر ہم مریدین کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں 'حق ادا کر دیا۔ آخرى وار بجر فاندانى بنے كا جالوكيا، آپ فاندانى بھى بي، كين ميرےمريدول بي آمد، قيام، فرمائش استحقاق كادعوى تو غلط كاغلط ب، آج وه الل قرابت بهى شد بحن يرتازتها، اب تو قرابت کے رعوے ہمارے سامنے ہیں، بیٹی کھیرتے ہی ہماری مخالفت والزامات بڑتے ہیں، ہم خوداس قابل نہیں کہ کسی کے ہونے کا دعویٰ کرسکیں ، اتنا جانتے ہیں کہتم روشھے ہم چھوٹے ، ہماری روایات خاندانی کے مافظ مریدین بھی ہیں، اس لیے نہ ہم سے غلط روایات منسوب ہونے دیں، ندخاندانی کے فریب میں مجنسیں، ندکی کو بھانسنے کی مہلت ویں۔ آخری داؤیہ ہے کہ میں اتناعزیز تھا، ہم کو اتنامانے تھے، ہم کو برخور دار کہا کرتے، میرا گھر بنوادیا، والنت وأقت

میری شادی کرائی، یہ سب نضول ہے، کوئی غیر بھی ہو ہرغم وخوشی کا ہمارا ساتھی واقعی ہے، وہ سب پھے
ہے جوابیا نہیں ہے، لا کھ ہمارا ہو کر ہمارا نہیں۔ میرے دادا، میرے والدصاحبان، میری روح مولانا
مریدین کے ملم میں آتا رہا ہے، کاش! ہم میں ہے کی کے سامنے ایے ہم دردی ہماری بابت جو یہ
گڑھ گئے ہو چھا ہوتا، درست وہی ہے جو آپ بہ چشم خود ہماری ویکھیں، میں اپ فرض سے
سک دوش ہوتا ہوں۔

اے کریم خداجس کرم سے تواس مجادہ کا محافظ رہا ہے اس سے زائد محافظت وعظمت عطافر ماکرخود کو، آستانے کو، تمامی مریدین کو تیرے جوارِ رحمت کے سپر دکرتا ہوں۔آمین! (۳۵۰)

اشرف التنبيه م فحد ٣٠٠٠ حكايت ٣٧٧

"محرقاسم صاحب كمشنر بندوبست كواليار كاواقعه كهمولانان فرمايا كهم كنگوه بى جاؤ بتمهارى مشكل كشائى حضرت مولانارشيد احمد كى دعابى پرموقوف ب،اورتمام روے زبين كے اوليا بھى دعاكريں كة نقع بوگا-"

بیواقعدم بامریدین کواس لیے معلوم ہے کہ دولا کھ کا معاملہ تھا، پہلے مولوی احمد کی صاحب محمد قاسم صاحب کو جم راولائے ، مولا نا بابانے بیعت کرنے کے بعد دطن بوچھا تو دیو بند بتایا، آپ نے حضرت عبدالقدوں گنگونی علیہ الرحمہ کے اوصاف بتائے ، کمشنر صاحب نے دعاے ملازمت چاہی، فرمایا: گوالیار جا کر داجہ ہے ہماری دعا کہدو، جاکر دعا کہی، اس نے بندو بست کمشنر کر دیا ، کچھ عرصہ بعد دولا کھ کا حساب نکلاء بیرحاضر آئے ، عیم عبدالغفار صاحب فاکر دعا کہی ، اس نے بندو بست کمشنر کر دیا ، کچھ عرصہ بعد دولا کھ کا حساب نکلاء بیرحاضر آئے ، عیم عبدالغفار صاحب واحمد کی کے عرض کیا ، فرمایا ، فضل رحمٰن سے ملازم ہوا ہے ، فضل رحمٰن لازم خدار کھے گاء تم والیس جاؤ۔ بیر کھیم صاحب واحمد کی کے ساتھ سے تو میزانی غلطی نکلی ، حساب درست ہوا۔

(Mal)

اشرف التئبيه بمنحد ٢٦٠

"مُولانا تَعْجُ مرادآ بادی نے فرمایا: تم گنگوہ جاؤ، دوبارہ عرض پر فرمایا: ایک میں ہوں، دوسرے رشید احمد، تیسراالیا کوئی مل جائے تو ظلمت فلسفہ دور ہوجائے۔"

عاشاللہ! کہ کسی زائر وحاضرے مولا نا ہا ہا ایسے الفاظ اوا کے ہوں جتی کہ مریدین کواپنے لیے مولانا بھی کہنے منہیں ویتے ،مریدین کوائف کی جنبتو میں رہتے ، قاسم صاحب والا بھی مشہور ہوا، تھا لوی صاحب کی حاضری الیمی مشہور ہوا، تھا لوی صاحب کی حاضری الیمی نتھی جو نفی رہی ہواور اس گفتگو کا سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ مولا نا احمد صن صاحب کان پوری کا بیان ہے کہ تھا نوی

جی نے اپنی باتوں کا قرارلوگوں کے سامنے کان پور میں کرلیا تھا۔ (تذکرہ الرشید ، سنید ۱۱۸) تھانوی جی کا خود بیان ہے کہ

"بہ ہرحال وہاں بدوں شرکت (محافل مولود وفاتحہ) قیام کرنا قریب بدمحال دیکھا اور منظور تھا وہاں
(کان پور) میں رہنا، کیوں کہ دنیاوی منفعت بھی ہے کہ مدرسہ سے تخواہ لتی ہے۔ "(تذکرۃ الرشید)
وجہ حاضری گنگوہ عمیاں ہے، آپ بھو لے نہ ہوں گے کہ "براہین قاطعہ" فرمایا کہ جب سے علاے دیو بند سے
ہمارا یہ معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آگئ۔ جب آل حضور کواس طرح استعال کیا جاسکتا ہے تو مولا نابابا کواستعال کرنا کیا
ہمارا یہ معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آگئ۔ جب آل حضور کواس طرح استعال کیا جاسکتا ہے تو مولا نابابا کواستعال کرنا کیا
ہمارات ہے۔ ان سب اُمور کا جواب "افضال رجمانی" میں ہو چکا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے حضرت مولا ناکے
ارشاد جس کے لیے بیہوں وہ کیا کچھ ہے، گڑھا گیا، گریہ یول کھل ہی گیا۔

مولا نا تحکیم عبدالحی رحمانی ناظم ندوه' نزیمة الخواط' جلد ۸ میں یوں راقم ، کچھ فضائل لکھ کر کہتے ہیں:
علم عمل من نہدوورع، شجاعت وکرم، جلالت ومہابت میں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں، اپ
معاصرین میں سب سے ممتاز اور فائق نظر آتے تھے، اس کے ساتھ اخلاص نیت وگریدوزاری، عشق
ومتی، ذکر واستحضار میں، دعوت الی اللہ میں، حسن اخلاق اور عام فیض رسانی میں اپنی نظر نہیں رکھتے
تھے۔ اگر ججر اسود اور مقام ابر اہیم کے درمیان کھڑا ہوکر میں تنم کھاؤں کہ میں نے دنیا میں حضرت
مولا تا بابا سے بڑھ کرصا حب کرم ورحم، دنیا ودینار سے بےتعلق، کتاب وسنت کانتی نہیں دیکھا تو میں
عانت (جھوٹی قتم کھانے والا) نہیں ہوں گا۔ اس کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسالت کا مولا تا بابا
سے بڑا عالم میں نے نہیں پایا۔
اسی پر میں بھی ختم کرتا ہوں۔

باب ١٩١٧ ارتا ١٥ ارضم مرد "افضال رحماني" حصداول ك نتخبات برشمثل ب

# معارف ومقامات

# مولاناشاه فضل حمن سنخ مرادآبادي

#### مشتمل بر

- اتخاف الاخوان باسانيد فضل رحمٰن: احمد بن عثان
  - ذكررتمانى: قاضى محمدابرارا حمرادآبادى
- ارشادِرهانی وفضل یز دانی: مولاناسید محمطی موتلیری
  - ارشادات فصليه: سيدكى الدين مودودى
  - انوارالعيون: مولوى حمام الدين احد فضلى .
- تبمره برتر ديد تذكره: مولانا شاه احدر حمٰن تلخ مرادآبادي
  - محسوفي: شاه افضال رحمٰن عمني مرادآبادي
  - تواریخ نامه: مولاناشاه احدمیان سیخ مرادآبادی
     مع دیگرمنظومات

<u>مرتبه</u> رضاءالحن

--زرطبع --

پروگریسوبکس

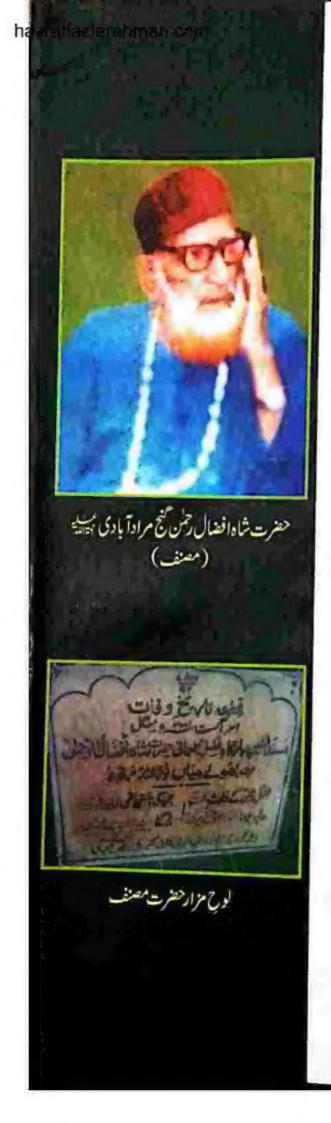

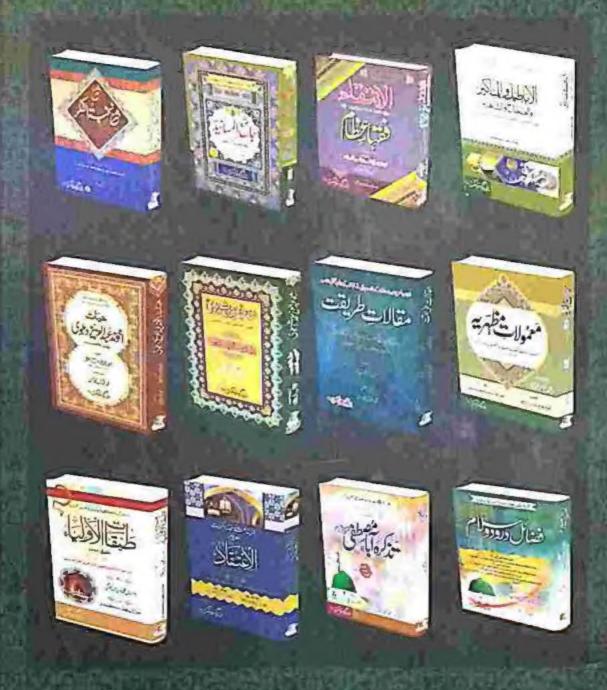



#### **Social Media**



www.progressivebooks.com.pk Progressive books Progressivebooks-







Progressivebooks Linked in Progressivebooks Progressivebooks01@gmail.com







0323 - 8836776 / 0321 - 4146464 / 0322 - 9455312 📞 042-37124354 / 37352795

